

"میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟" بال پوائٹ ہو نٹوں میں دبائے وہ سوچ میں بڑگئ پھرایک لمباسانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی

"بہت مشکل ہے اس سوال کاجواب دینا۔"

"كيول مشكل ہے؟"جويربيانے اسسے بوچھا۔

"کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں، اور ہر خواہش، ی میرے لئے بہت اہم ہے۔"اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔

وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔



# 23/0/25

> www.pdfbooksfree.pk www.pdfbooksfree.org

> > 1

مر جاؤں گی تو پھر میری زندگی کی ساری خواہشات اد هوری رہ جائیں گی۔"اس نے مو نگ سچلی کاایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

"اچھااور\_\_\_\_؟"جويريينے كہا\_

"اور بیہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بنناچا ہتی ہوں۔۔۔۔سب سے اچھی آئی سب بیشا ہوں۔۔۔۔سب سے اچھی آئی سب بیشا سب بیشان میں آئی سر جری کی تاریخ لکھی جائے تواس میں میر انام ٹاپ آف دالسٹ ہو۔ "اس نے مسکراتے ہوئے آسان کو دیکھا۔

"اجیااورا گر کبھی تم ڈاکٹرنہ بن سکیس تو۔۔۔۔"جویر بیے نے کہا۔"آخر بیہ میر ٹاور قسمت کی بات ہے۔"

"ابیاممکن ہی نہیں ہے۔ میں اتنی محنت کرر ہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا بیسہ ہے کہ میں اگریہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جاسکی تووہ مجھے میر ون ملک بھوادیں گے۔"

" پھر بھی اگر کبھی ایساہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو۔۔۔۔؟"

ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا آٹھواں دن تھااور اس وقت وہ دونوں فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آگر بیٹھ گئ تھیں۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کوایک ایک کرکے کھاتے ہوئے جویر بیانی اس سے پوچھا۔

"تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟"

امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھااور سوچ میں پڑگئی۔

" پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟" امامہ نے جواب دینے کی بجائے الٹاسوال کر دیا۔

" پہلے میں نے پوچھاہے، تمہیں پہلے جواب دیناچاہیے۔ "جویریہ نے گردن ہلائی۔

"اچھا۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے۔۔۔۔ مجھے اور سوچنے دو۔ "امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا۔
"میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟" وہ بڑ بڑائی۔ "ایک خواہش توبیہ ہے کہ میری
زندگی بہت کمبی ہو۔ "اس نے کہا۔

"كيول\_\_\_\_؟"جويريه منسي\_

"بس بچاس، ساٹھ سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے۔۔۔۔ کم سے کم سوسال تو ملنے چاہیں انسان کو دنیا میں۔۔۔۔ اور پھر میں اتناسب کچھ کرناچاہتی ہوں۔۔۔۔ اگر جلدی

"لیعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کوختم کردے گی؟"

ااتم بہی سمجھ لو۔۔۔۔ ا

"تو پھراس کامطلب تو بہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، کمبی زندگی پانا نہیں۔"

ااتم کہہ سکتی ہو۔۔۔۔"

"اچھا۔۔۔۔ا گرتم ڈاکٹرنہ بن سکیں تو پھر مروگی کیسے۔۔۔۔خود کشی کروگی باطبعی موت؟"جو بریہ نے بڑی دلچیبی سے پوچھا۔

"طبعی موت ہی مروں گی۔۔۔۔ خود کشی تو کر ہی نہیں سکتی۔"امامہ نے لاپر وائی سے کہا۔

"اورا گرتمہیں طبعی موت آنہ سکی تو۔۔۔۔میر امطلب ہے جلدنہ آئی تو پھر توتم ڈاکٹرنہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزار وگی۔"

" نہیں، مجھے پیتہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلد مر جاؤں گی۔ مجھے اتناد کھ ہو گا کہ میں توزندہ رہ ہی نہیں سکوں گی۔ "وہ یقین کے ساتھ بولی۔ "ہوہی نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے میں اس پروفیشن کے لئے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ میر اخواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑ ایا بھلا یا جا سکتا ہے۔ امریا سبل۔۔۔۔۔"

امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہنھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا۔

ازندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتاہے، فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن یا تیں تو؟ پھرتم کیا کروگی؟ کیسے ریا کیٹ کروگی؟"امامہاب سوچ میں بڑگئی۔

" پہلے تو میں بہت روؤں گی۔ بہت ہی زیادہ۔۔۔۔ کئی دن۔۔۔۔اور پھر میں مر جاؤں گی۔

جویر بیہ بے اختیار ہنسی۔"اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھیں کہ تم کمبی زندگی چاہتی ہو۔۔۔۔۔اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مرجاؤگی۔"

"ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی۔سارے بلا نزہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں۔۔۔۔۔اور بیہ چیز زندگی سے نکل گئ تو پھر باقی رہے گا کیا؟"

"آخرتمهاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کامیری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برامانوں گی۔"امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔" کہیں تمہاری بیہ خواہش تو نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟"امامہ کواچانک یاد آیا۔

جویریہ ہنس دی۔ "نہیں۔۔۔۔زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ "اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔

" پہیلیاں بھجوانا حجبوڑ دواور مجھے بتاؤ۔ "امامہ نے کہا۔

"میں وعدہ کرتی ہوں، میں برانہیں مانوں گی۔"امامہ نے اپناہاتھ اسکی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"وعدے کرنے کے باوجود میری بات سننے پرتم بری طرح ناراض ہو گی۔ بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں۔ "جویر بیانے کہا۔

"اجھامیں اندازہ لگاتی ہوں، تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لئے کسی بہت اہم چیز سے ہے۔۔۔۔درائٹ؟"امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہاجو پریدنے سر ہلایا۔

"اب سوال یہ پیداہوتا ہے کہ میرے لئے کونسی چیزا تنی اہم ہوسکتی ہے کہ میں۔"وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔

"تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں تبھی یفین نہیں کر سکتی کہ تم تبھی اتنی دکھی ہوسکتی ہو کہ رو روکر مر جاؤاور وہ بھی صرف اس کئے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکیں۔لک فنی۔"جویریہ نے اس باراس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔

"تم اب میری بات جیور و، این بات کرو، تمهاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیاہے؟" امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔

"ر ہنے دو۔۔۔۔"

"كيون رہنے دوں۔۔۔؟ بتاؤنا؟"

" تتہیں براگے گا؟"جویریہ نے کچھ ہیجیاتے ہوئے کہا۔

امامہ نے گردن موڑ کر جیرانی سے اسے دیکھا۔" مجھے کیوں برالگے گا؟"

جويريه خاموش رہی۔

"الیمی کیابات ہے جو مجھے بری لگے گی؟"امامہ نے اپناسوال دہر ایا۔

"بری گلے گی۔"جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔

"میں نے تم سے کہا تھاناتم برامانو گی۔ "جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر امامہ کچھ کہے بغیراسے دیکھتی رہی۔

معیز حلق کے بل چلاتا ہوا در دسے دوہر اہوگیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر شے۔ اس
کے سامنے کھڑے بارہ سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنی ناک سے
ہہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے
معیز کی ٹانگ پر دے مار ا۔ معیز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہوگیا۔
کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے دوسال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اب بغیر کسی لحاظ
اور مروت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو معیز پچھ دیر پہلے اسے بیٹنے کے لئے لے
اور مروت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو معیز پچھ دیر پہلے اسے بیٹنے کے لئے لے
کر آیا تھا۔

اس ہفتے میں ان دونوں کے در میان ہونے والا یہ تیسر اجھگڑا تھااور تینوں بار جھگڑا تثر وع کرنے والااس کا جھوٹا بھائی تھا۔معیز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے۔ "مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتاد وجو پر بیہ۔۔۔۔ پلیز۔۔۔۔اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہور ہاہے۔ "اس نے منت کی۔

وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جو بریہ نے سراٹھا کرامامہ کو دیکھا۔

"میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور اگرتم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو میں برانہیں مانوں گی۔" امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔

جویر بیانے قدرے چونک کراسے دیکھا، وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک الگوٹھی کو دیکھر ہی تھی۔جویر بیہ مسکرائی۔

"میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے ہے کہ تم ۔۔۔۔۔ "جویر بیے نے اسے اپنی خواہش ہے ہے کہ تم ۔۔۔۔۔ جویر بیے نے اسے اپنی خواہش ہے ہے کہ تم یا جیرت زدہ۔۔۔۔ جویر بیے خواہش بتائی۔امامہ کا چہرہ ایک دم سفیر بڑگیا۔ وہ شاکٹر تھی یا جیرت زدہ۔۔۔ جویر بیے کے منہ سے اندازہ نہیں کر سکی۔ مگر اسکے چہرے کے تاثر ات بیے ضرور بتارہے تھے کہ جویر بیے کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے۔

" یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گاجب تم دوبارہ یہ حرکت کروگے۔ "معیزا پنے کمرے کی طرف بڑھا۔

مگراس کے بھائی نے بوری قوت سے اس کابیگ تھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔

النہیں تم مجھے ابھی بناؤ۔ "اس نے معیز کابیگ اٹھاکر دور بھینک دیا۔ معیز کاچہرہ سرخ ہوگیا اس نے زمین پر پڑا ہواا پنے بھائی کابیگ اٹھاکر دوراچھال دیا۔ ایک لمجے کے انتظار کئے بغیراس کے بھائی نے پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر ٹھو کرماری۔ جواباً س نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکامارا جواس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمجے اس کی ناک سے خون ٹیکنے لگا۔ استے شدید حملے کے باوجو داس کے حلق سے کوئی آ واز نہیں نکلی تھی۔ اس نے معیز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلاد بانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواباً س کی شر ہے کو کالرز سے کھینچا اسے شر ہے کے چھٹنے کی آ واز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنچ چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکامارااس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔

العظہر ومیں تمہیں اب تمہار اہاتھ توڑ کرد کھاتا ہوں۔ المعیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کواٹھالیا اور اپنے جھوٹے بھائی کومارنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لیمچے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے کوشش کی مگر اگلے ہی لیمچے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے

آج بھی بہی ہوا تھاوہ دونوں اسکو لسے اکٹھے واپس آئے تھے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے جھوٹے بھائی نے بڑی در شتی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنابیگ کھینچ کر نکالاجب معیز اپنابیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معیز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑ آئی۔ معیز بری طرح تلملایا۔

"تم اندهے ہو چکے ہو؟"

وہ اطمینان سے اپنابیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جارہاتھا، معیز کے چلانے پراس نے بلٹ کراس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معیز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی، وہ تیز قدموں سے اس کے بیچھے اندر چلاآیا۔

"اگردوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تومیں تمہاراہاتھ توڑدوں گا۔ "اس کے قریب پہنچتے ہوئے معیزایک بار پھر دھاڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کرنیچے رکھ دیااور دونوں ہاتھ کمرپر رکھ کر گھڑا ہوگیا۔ " نکالوں گا۔۔۔۔ تم کیا کروگے ؟ ہاتھ توڑو گے ؟ اتن ہمت ہے ؟ "

ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑ ھیوں کے آخری سرے پررک کراس نے معین سے کہا۔ "اگلی بارتم بیٹ لے کر آنا۔۔۔۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا۔۔۔۔ تمہاری کوئی ہڑی نہیں ٹوٹی۔ "معیز کواشتعال آگیا۔

"تم این ناک سنجالو وه یقیناً لُوٹ گئی ہو گی۔"

معیز غصے کے عالم میں سیڑ ھیوں کو دیکھتار ہا، جہاں کچھ دیریہلے وہ کھڑا تھا۔

\*\*\*

مسز سانتھار چرڈزنے دوسری رومیں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقاً فوقاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا۔۔۔۔ایک نظر مسز سانتھا کو دیکھتا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔

اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بیالوجی پڑھانے کے لئے آئی تھیں۔وہ ایک ڈیلومیٹ کی بیوی تھیں اور پچھ دن پہلے ہی اسلام آبادا پنے شوہر کے ساتھ گھماکرا تنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو معیز کے پبیٹ میں مارا کہ وہ سنجل یاخو د کو بچیا بھی نہیں سکا۔اس نے یکے بعد دیگر ہے اس کی کمراورٹا نگ پر ریکٹ بر سادیے۔

اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آگیا۔

"کیانکلیف ہے تم دونوں کو۔۔۔۔گھر میں آتے ہی ہنگامہ نثر وع کردیتے ہو۔"اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوار یکٹ نیچے کر لیا تھا۔

"اور تم۔۔۔۔ تہمیں شرم نہیں آتی اپنے سے بڑے بھائی کومارتے ہو۔ "اس کی نظراب اس کے ہاتھ میں بکڑے ریکٹ پر گئی۔

"نہیں آتی۔"اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیااور برٹی ہے جو فی سے بچھ فاصلے پر بڑا ہواا پنابیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھے ہوئے اپنے جھوٹے بھائی سے کہا۔

"تم کواس کاخمیازہ بھگتنا پڑے گا۔"وہ ابھی تک اپنی ٹائگ سہلار ہاتھا۔

"sure why not" (ہاں کیوں نہیں)۔

نہیں، بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لہحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بور ڈکود کیھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کود یکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑ کی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضی نمو دار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئیں اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑ کی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا، اس باراس لڑکے کے ماشے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسزسا نتھا کو ناگوار کی سے دیکھ کروہ ایک بار پھر کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگا۔

اس كاندازاس قدر توبين آميز تھاكه مسزسانتھار چر ڈز كاچېره سرخ ہو گيا۔

"سالار! تم كياد كيھرہے ہو؟"انہوں نے سختی سے پوچھا۔

".....nothing" يك لفظى جواب آيا۔ وهاب چھتى ہو ئى نظروں سے انہيں ديكھ رہاتھا۔

"تہمیں پتاہے، میں کیا پڑھار ہی ہوں؟"

"......hope so"اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ سانتھار چرڈ زنے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوامار کر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر بھینک دیا۔

آئی تھیں۔ ٹیجنگ ان کاپر و فیشن تھااور جس جس ملک میں ان کے شوہر کی بوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانہ سے منسلک اسکولز میں بڑھاتی رہیں۔

ا پنے سے پہلے بیالو جی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی سکیم آف ورک کوہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھا بتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈایا گرام را کٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔

ڈایا گرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھٹر کی سے باہر حجما نکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کااستعال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مر کوزر کھتے ہوئے ا نہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں بیدم خاموشی جھاگئی۔اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔مسز سانتھار چر ڈ زسے اس کی نظریں ملیں۔مسز سانتھامسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنالیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑ کے پرر تھیں،جواب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھااس کے بعد مسزسانتفانے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈ نٹس پر مرکوز کرلی۔ان کا خیال تھاوہ خاصاشر مندہ ہو چکاہے دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا مگر صرف دومنٹ کے بعدانہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑ کی سے باہر متوجہ دیکھا۔وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ بلاتو قف اس لڑکے نے گردن موڑ کر چھران کی طرف دیکھا،اس بار مسز سانتھا مسکرائیں وسیم نے تیسری بار در واز سے پر دستک دی،اس بار اندر سے امامہ کی آواز آئی۔

"کون ہے؟"

"امامہ! میں ہوں۔۔۔۔دروازہ کھولو۔ "وسیم نے دروازے سے اپناہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔اندر خاموشی جھاگئی۔

کچھ دیر بعد دروازے کالاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھماکر دروازہ کھول دیا۔امامہاس کی جانب بیثت کئے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔

" تہمیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟"

"آخرتم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا۔ ابھی تودس بجے ہیں۔۔۔۔"وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔

"ابس نیند آر ہی تھی مجھے۔" وہ بیڈیر بیٹھ گئی۔وسیم اس کا چہر ہ دیکھ کرچونک گیا۔

"تم رور ہی تھیں؟" ہے اختیار اسکے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آئکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کرر ہی تھی۔

" یہ بات ہے تو پھریہاں آؤاور ہے ڈایا گرام بناکراس کولیبل کرو۔" انہوں نے اسفنے کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یکے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈ نٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔وہ لڑ کااب سرد نظروں کے ساتھ سانتھار چرڈز کود کیھ رہاتھا، جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بور ڈسے آخری نشان صاف کیاوہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قد موں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر بڑا ہوا مار کراٹھا یا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بور ڈپر ڈایا گرام بنانے لگا بورے دومنٹ ستاون سیکنڈ زکے بعداس نے مار کرپر کیپ لگا کراہے میز پراسی انداز میں اچھالا، جس انداز میں سانتھار چر ڈزنے اچھالا تھااور سانتھا کی طرف دیکھے بغیر ا پنی کرسی پر آگر بیٹھ گیا۔ مسزر چرڈ زنے اسے مار کراچھالتے یاا پنی کرسی کی طرف جاتے نہیں آ دیکھا۔وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بور ڈپر تنین منٹ سے بھی کم عرصہ میں بنائے جانے والی اس labelled ڈایا گرام کود کیھر ہی تھیں جسے بنانے میں انہوں نے دس منٹ کئے شے اور وہ ان کی ڈایا گرام سے زیادہ اچھی تھی۔وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکیں۔ کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کرایک بار پھراس لڑکے کو دیکھاوہ پھر کھڑ کی سے باہر دیکھ رہاتھا۔

### 

تیرہ سال کاوہ لڑکااس وقت ٹی وی پر میوزک شود کیھنے میں مصروف تھا، جب طیبہ نے اندر جلی حجما نکا۔ بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹھے کو دیکھااور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔

" به کیا ہور ہاہے؟" انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔

" ٹی وی دیکھ رہاہوں۔"اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔

"ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔۔۔۔فار گاڈسیک۔ تمہیں احساس ہے کہ تمہارے بیپر زہور ہے ہیں؟"طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔

"سوواٹ۔۔۔۔۔"اس لڑنے اس باریجھ خفگی سے کہا۔

"سوواٹ؟ تہمہیںاس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے در میان ہوناچاہیے نہ کہ یہاں اس بے ہودہ شوکے سامنے۔"طیبہ نے ڈانٹا۔

" مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔۔۔۔ "اس کے لہجے میں ناگواری آگئی۔

" پھر بھی اٹھواور اندر جاکر پڑھو۔" طبیبہ نے اس طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔

"نہیں رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ در دہور ہاتھا۔"امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔

وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہے ہوئے اس کاہاتھ پکڑ کرٹمپر بچر چیک کرنے کی کوشش کی۔

"کہیں بخار تو نہیں ہے۔"اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہااور پھر ہاتھ جھوڑ دیا۔" بخار تو نہیں ہے۔۔۔۔ پھرتم کوئی ٹیبلٹ لے لیتیں۔"

"میں لے چکی ہوں۔"

"ا چھاتم سوجاؤ۔۔۔۔ میں باتیں کرنے آیاتھا مگراب اس حالت میں کیا باتیں کروں گاتم سے۔ "وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔وہ خود بھی اٹھ کراس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نگلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کرلیا۔ بیڈ پر اوند ھے منہ لیٹ کراس نے تکیے میں منہ چھپالیا۔وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رور ہی تھی۔



مت بولا کریں۔ایگزامز ہورہے ہیں۔اسٹریز پردھیان دو،اس وقت تہہیں اپنے کمرے میں ہوناچاہیے۔"

"میں تمہارے فادرسے بات کروں گی۔"

"\_what a rubbish"

وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیاہاتھ میں پکڑا ہوار یموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مار ااور پاؤں پنختا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکاتا ہواد یکھتی رہیں۔

\*\*\*

فلومینافرانسس نے اپنے ہاتھ میں بکڑے بیٹ میز پررکھتے ہوئے ایک نظرہال میں دوڑائی،
بیپر شروع ہونے میں ابھی دس منٹ باقی تنصاور ہال میں موجو داسٹوڈ نٹس کتابیں، نوٹس
اور نوٹ بکس بکڑے تیزی سے صفح آگے بیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔
ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہور ہاتھا۔ فلومینافرانسس کے
لئے یہ ایک بہت مانوس سین تھا بھران کی نظریں ہال کے تقریبادر میان میں بیٹھے ہوئے

"ا گرخمهیں اتنی پر واہوتی اسٹڈیز کی تواس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے؟"

"step aside" اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بر تمیزی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔

"آج تمہارے پاپاآ جائیں تومیں ان سے بات کرتی ہوں۔"طیبہ نے اسے د صمکانے کی کوشش کی۔

"ابھی بات کرلیں۔۔۔۔کیاہوگا؟ پاپاکیاکرلیں گے۔جب میں آپ کو بتا چکاہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کرلی ہے تو پھر آپ کو کیامسکلہ ہے؟"

"به تمهارے سالانہ امتحان ہیں۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ "طیبہ نے یک دم اپنے لہجے کونرم کرتے ہوئے کہا۔

"میں کوئی دوچار سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھر ناپڑے آپ کو۔۔۔۔میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں ،اس کئے یہ تھرڈ کلاس قسم کے جملے مجھ سے

نہیں تھا کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کودوبارہ چیک کیا ہواور وہ یہ تسلیم کرتی تھیں کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔اسکے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کوڈھونڈ نابہت مشکل کام تھا۔

انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑلیا۔

"تم جانتے ہوسالار! میری زندگی کی سب سے بڑی تمناکیا ہے؟" انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ "کہ میں تمہیں تیس منٹ کا پیپر تیس منٹ کے بعد submit کرواتے ہوئے کہا۔ "کہ میں تمہیں تیس منٹ کا پیپر تیس منٹ کے بعد ہوائی سے انداز میں مسکرایا۔ "آپ کی بیہ خواہش اس صورت پوری ہوسکتی ہے میم اگر میں بیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔"

"نہیں میر اخیال ہے150 سال کی عمر میں تم بیہ پبیر دس منٹ میں کروگے۔"

اس بار وہ ہنسااور واپس مڑگیا۔ فلو مینافرانسس نے ایک نظراس کے ہیپر کے صفحات کوالٹ بلیٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں ہے بتانے کے لئے کافی تھی کہ وہ اس ہیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔۔۔۔۔ "زیرو۔"

سالار پر جائھہریں۔ پچیس اسٹوڈ نٹس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پرٹانگ پرٹانگ رکھے بیٹے اتھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہتہ آہتہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر اُدھر دیکھ رہاتھا، فلومینا کے لئے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے سات سالہ کیرئیر میں انہوں نے پیپر زکے دوران سالار کواسی بے فکری اور لاپر وائی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔

نونج کردومنٹ پرانہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے Mcq's پر بنی objective paper تھا یا، تیس منٹ کے بعداسے وہ پیپران سے لینا تھا۔ نونج کر دس منٹ پرانہوں نے سالار کواپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈ نٹس نے سراٹھا کراسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لئے فلو مینافرانسس کی طرف جارہا تھا۔ فلو مینافرانسس کے لئے یہ بھی نیاسین نہیں تھا۔ وہ پہلے فلو مینافرانسس کی طرف جارہا تھا۔ فلو مینافرانسس کے لئے یہ بھی نیاسین نہیں تھا۔ وہ پہلے کھی یہی پچھ دیکھتی آئی تھیں۔ تیس منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ آٹھ منٹ میں حل کرکے ان کے سرپر کھڑا تھا۔

" پیپر کود و بارہ در مکھ لو۔ "انہوں نے بیہ جملہ اس سے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ "میں دیکھے پر مجبور کرتیں تو وہ ہمیشہ کی ہوگا۔ "میں دیکھے چکا ہوں۔ " وہ اگر اسے ایک بارپھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتیں تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر ذیلے کر جاکر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر باز وسینے پر لیبیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد

لڑکا تھا۔۔۔۔وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسجد اور اس کے در میان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جار ہی ہے۔وہ پہلے ایسی نہیں تھی۔

"مگراب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی۔ میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔۔۔ پھر وقت بھی کہاں ہوتاہے اس کے پاس۔ "سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتیں۔

وہ ان کی سب سے جھوٹی بیٹی تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھیں۔ ایک بیٹے کی مجھی شادی کر چکی تھیں۔ ایک بیٹے کی مجھی شادی کر چکی تھیں جب کہ دوبیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔

"ا چھاہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جارہی ہے۔ لڑکیوں کے لئے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے۔ انہیں جننی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا حساس ہو جائے، اتناہی اچھا ہے۔ "سلمی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹالیں۔ وہ چھیوں میں گھر آئی ہوئی تھی اور جتنے دن وہ یہاں رہتیں ان کی نظریں اسی پر مرکوزر ہتیں۔

سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ بیپر میں لیٹے ہوئے بیٹ کو جیرانی سے دیکھا۔
"بید کیا ہے امامہ؟ تم تو مار کیٹ گئی تھیں۔ شاید کچھ کتابیں لینی تھیں تہ ہیں؟"
"ہاں امی! مجھے کتابیں ہی لینی تھیں، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لئے۔"
"کس کو تحفہ دینا ہے؟"

"وہ لا ہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے۔ اسی کے لئے خریدا ہے کورئیر سروس کے ذریعے بھجوادوں گی کیونکہ مجھے توابھی یہاں رہنا ہے۔"

"لاؤ پھر مجھے دے دویہ بیکٹ، میں وسیم کودوں گی،وہ بجھوادے گا۔"

"نہیں امی! میں ابھی نہیں بھجواؤں گی۔۔۔۔ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔" سلمیٰ کولگا جیسے وہ بکدم گھبر اگئی ہو۔انہیں حیرانی ہوئی۔ کیا بیہ گھبرانے والی بات تھی؟

تین سال پہلے امامہ کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر ناپڑاتھا۔ انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں اور ہاشم ان سے زیادہ مگر پچھلے تین سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے۔ خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھیں امامہ اسجد کو پہند کر تی ہے اور صرف وہی نہیں اسجد کو کوئی بھی پہند کر سکتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا پہند کر تی ہے اور صرف وہی نہیں اسجد کو کوئی بھی پہند کر سکتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا

میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے، کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانہ کے ممبر تھے۔

وہ لڑکے اندر پہنچے تو گیارہ نے کر بچین منٹ ہورہے تھے چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک مظاہرہ کے ساتھ نیاسال شروع ہونے پرلائٹس آن ہو ناتھیں اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لئے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بد تمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا اور وہاں موجو دلوگ اسی "طوفان بد تمیزی" کے لئے وہاں آئے تھے۔

پندرہ سالہ وہ لڑکا بھی دس لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعداس وقت ڈانس فلور پرراک بیٹ پرڈانس کررہا تھا، ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔

باره بجنے میں دس سینڈرہ جانے پرلائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک بارہ بجے لائٹس میکدم دوبارہ آن کردی گئیں۔

اند هیرے کے بعد سینڈز گننے والوں کی آ وازیں اب شور اور خوشی کے قہقہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں چند سینڈز پہلے تھم جانے والامیوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔وہ لڑ کااب

\*\*\*\*

یہ نیوائیر نائٹ تھی۔ نیاسال نثر وع ہونے میں تیس منٹ باقی تھے۔ دس لڑکوں پر مشمل چودہ پندرہ سال کے لڑکوں کاوہ گروپ بچھلے دو گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کر تب دکھانے میں مصروف تھا، ان میں سے چند نے اپنے ماشھے پر چمکدار بینڈ زباندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ ایک گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں وہ مختلف لڑکوں پر آوازیں کئے رہے تھے۔

ا پنی بائیس پر سواراب مختلف پر چکرلگارہے تھے،ان کے پاس فائر کریکرزموجود تھے جنہیں وہ و قتا فوقتا چلارہ سے تھے۔ پونے بارہ پر وہ جم خانہ کے باہر موجود تھے جہاں پار کنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے

ٹھیک آ دھ گھنٹہ بعداس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میز پرر کھ دی۔ پھر منہ پرہاتھ رکھ کر جماہی روکی۔ دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پرر کھ کراور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے کر جماہی روکی دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پرر کھ کراور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیراسکرین کو دیکھتار ہا، جہاں کا مران اپنے تمام چانسز ضائع کرنے کے بعدایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کررہاتھا۔

"كيابرابلم ہے كامران؟"سالارنے كامران كو مخاطب كيا۔

"ایسے ہی۔۔۔۔ نیا گیم لے کر آیا ہوں مگر اسکور کرنے میں بڑی مشکل ہور ہی ہے۔" کامران نے بے زاری سے کہا۔

"اچھامجھے دکھاؤ۔"اس نے صوفے سے اٹھ کرریمورٹ کنڑول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔

کامران نے دیکھا۔ پہلے بیس سینڈ میں ہی سالاراسے جس اسپیڈ پر دوڑار ہاتھااس اسپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا۔ جوٹریک اسے بہت مشکل لگ رہاتھاوہ سالار کے سامنے ایک بچگانہ چیز محسوس ہور ہاتھا۔ ایک منٹ بعد وہ جس اسپیڈ پر گاڑی دوڑار ہاتھااس اسپیڈ پر گامران کے لئے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا جب کہ سالاراس اسپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنڑول کئے ہوئے تھا۔

اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آگیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجارہے متھے۔ان ہی لڑکوں کے ساتھ بئیر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی حجبت پر چھڑے این جیکٹ کی جیب بیر چھڑے این جیکٹ کی جیب بیر چھڑے این جیکٹ کی جیب بئیر کاایک بھر اہوا کین نکالااور پوری قوت سے بچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈاسکرین پردے مارا۔ایک دھاکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈاسکرین چور چور ہوگئی وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ المینان کے ساتھ میں پکڑا کین پیتارہا۔

\*\*\*\*

وہ بچھلے آ دھے گھنٹے سے کامران کووڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔اسکرین پر موجوداسکور میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہورہاتھا، شایداس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔سالار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر ببیٹھاا پنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، مگر و قباً فوقیاً نظرا ٹھا کرٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہاتھا جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا۔

خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بلاکی حاضر جواب تھی، مگر پچھلے پچھ سالوں میں وہ یک دم بدل
گئی تھی اور میڈیکل کالج میں جاکر توبہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔اسجد کو
بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجہ مختاط رہتی ہے۔ کبھی
وہ البجھی ہوئی سی محسوس ہوتی اور کبھی اسے اس کے لہجے میں عجیب سی سر دمہری محسوس
ہوتی۔اسے لگناوہ جلداز جلداس سے جھٹکارا پاکراس کے باس سے اٹھ کر چلی جاناچا ہتی ہے۔

اس وقت تھی وہ ایساہی محسوس کررہاتھا۔

"میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خوا مخواہ ہی تمہارے لئے یہاں آنے کا تر دو کرتا ہوں۔۔۔۔ تہہیں تواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو گا کہ میں آؤں بانہ آؤں۔ "اسجد نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ وہ اس کے بالمقابل لان چئر پر بیٹھی دور باؤنڈری وال پر چڑھی ہوئی بیل کو گھور رہی تھی۔ اسجد کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کرا سجد پر مرکوز کردیں۔ اسجد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا مگروہ خاموش رہی تواس نے لفظوں میں کچھ ردوبدل کے ساتھ اپناسوال دہر ایا۔

"تہہیں میرے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گاامامہ۔۔۔۔ کیوں ٹھیک کہہ رہاہوں میں؟" تین منٹ کے بعد کامران نے پہلی بارگاڑی کوڈ گرگاتے اور پھرٹریک سے اتر کر دھا کے کے ساتھ تباہ کرتے دیکھا۔ کامران نے پچھ مسکراتے ہوئے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی، وہ جان گیا تھاریمورٹ اب سالار کے ہاتھ کے بجائے میز پر پڑا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہور ہاتھا۔ کامران نے سراٹھا کراسے دیکھا۔"بہت بورنگ گیم ہے۔"
سالار نے تبھرہ کیا اور کامران کی ٹائلوں کو پھلا نگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہونٹ جھنچے سات ہندسوں پر ببنی اس اسکور کو دیکھ رہاتھا جو اسکرین کے ایک کونے میں جگمگا رہاتھا۔ پچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس نے بیر ونی در وازے کو دیکھا جس سے وہ فائب ہواتھا۔

\*\*\*\*

وہ دونوں ایک بار پھر خاموش نھے ،اسجد کو المجھن ہونے لگی۔امامہ اتنی کم گونہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آ دھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے۔

وہ اسے بچین سے جانتا تھا۔ وہ بہت خوش مزاح تھی۔ان دونوں کی نسبت تھہرائے جانے کے بعد بھی ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔اسجد کواس سے بات کرکے

"میں نے بیہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے۔ میں توصر ف بیہ کہہ رہاہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس۔۔۔۔ہال اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔

بعض د فعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کررہاہوں۔"

"اگرآپ مجھ سے یہ بو چیس گے کہ تم طمیک ہو؟" تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دول گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے وہ دے دیں۔ میں کر دول گی۔"وہ بالکل سنجیدہ تھی۔

"ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جاسکتا ہے۔۔۔۔اور کچھ نہیں تم جوا بائمبر احال ہی پوچھ سکتی ہو۔"

"میں آپ کا کیا حال ہو چھوں، ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے سامنے بیٹے مجھ سے باتیں کررہے ہیں تواس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں ورنہ آپ اس و قابینے گھر بستر پر بڑے ہوتے۔"

" بە فارمىلىنى ھوتى ہے امامە ---- "

"ارے اپ جانتے نہیں، میں فار میلیٹیزیریفین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میر احال نہ پوچھا کریں۔ میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔"اسجد جیسے لاجواب ہو گیا۔ "اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟"

"تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو۔ میری بات کو جھٹلا سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے میں غلط سوچ رہا ہوں اور۔۔۔۔"

"الیمی بات نہیں ہے۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔"امامہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔اس کا لہجہ اب بھی اتناہی مصند ااور چہرہ اتناہی ہے تاثر تھا جتنا پہلے تھا،اسجد ایک محضد کی سانس لے کررہ گیا۔

"ہاں،میری دعااور خواہش تو یہی ہے کہ ایسانہ ہواور میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بارایساہی محسوس کرتا ہوں۔"

"کس بات ہے آپ ایسامحسوس کرتے ہیں؟"اس بار پہلی بار اسجد کواس کی آواز میں کچھ ناراضی حجلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔

"بہت سی باتوں سے۔تم میری کسی بات کاڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتیں۔"

"حالا نکہ میں آپ کی ہر بات کاڈھنگ سے جواب دینے کی بھر پور کوشش کرتی ہول۔۔۔۔لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پیندنہ آئیں تو میں کیا کر سکتی ہوں۔"

اسجد کواس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفامحسوس ہوئی۔

" نہیں پڑھائی کے علاوہ میری تواور کوئی مصروفیات نہیں ہیں۔ "امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

" پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے۔"امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔

"پہلے کی بات چھوڑیں،اب میں وقت ضائع کر ناافورڈ نہیں کرسکتی۔ جیرت مجھے آپ پر ہور ہی ہے،آپ بزنس مین ہو کراتنی المیچور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں۔ آپ کو توخو د بہت پریکٹیکل ہوناچا ہیے۔"

اسجد بچھ بول نہ سکا۔

"ہم دونوں کے در میان جور شتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔اب اگر آپ میری پر کیٹیکل اپروچ کو بے التفاتی، بے نیازی، ناراضی سمجھیں تومیں کیاکرسکتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تواس کا مطلب بہی ہے کہ میں اس رشتے کواہمیت دیتی ہوں ور نہ کوئی اجنبی تواس طرح یہاں میر بے ساتھ بیٹھ کرچائے نہیں پی سکتا۔"وہ ایک کمجے کے لئے رکی۔ "اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے بانہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن انج کی پیداوار

"اسجد! میں آپ سے کیاڈ سکس کروں۔۔۔۔آپ بزنس کرتے ہیں۔ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔۔۔۔آپ سے میں کیایو چھوں،اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن؟ٹرینڈ bullish قا bullish قا bullish قا bullish قا نائس میں کتنے ہوا 'منٹس کااضافہ ہوا؟ یاا گلی کنسائٹنٹ کہاں بھیج رہے ہیں؟اس بار گور نمنٹ نے آپ کو کتنی ریبیٹ دی؟"اس کا لہجہ اب بھی اتناہی سر د تقا۔" یاآپ سے اناٹو می ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بائی پاس سر جری میں اس سال کون سی نئی سکنیک استعال کی گئی ہے۔ دل کی د ھڑکن بھی ۔ دل کی د ھڑکن مصروفیات تو یہ ہیں اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی مصروفیات تو یہ ہیں اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منز لیں طے کریں گے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔"

اسجد کاچېره سرخ ہو گيا۔اب وه اس لمحه کو کوس رہا تھاجب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔

"اور بھی تومصر وفیات ہوتی ہیں انسان کی۔"اسجد نے قدرے کمزور لہجہ میں کہا۔

"اسجد! میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں اور بیہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے در میان انجمی بھی کسی انڈر اسٹینڈ نگ کوڈویلپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میر اخیال تھا ہم دونوں کے در میان انچھی خاصی انڈر اسٹینڈ نگ ہے۔"

وه اسجد كادن نهيس تها، اسجد نے اعتراف كيا۔

"اورا گرآپ کویہ خیال ہے کہ اناٹو می اور بزنس کوڈ سکس کر کے ہم کوئی انڈر اسٹینڈ نگ ڈویلپ کرلیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔"امامہ کے لہجے میں لاہر وائی کا عضر واضح تھا۔

"تم کومیری بات بری لگی ہے؟"

" بالکل بھی نہیں۔۔۔۔ میں کیوں برامانوں گی؟"اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عضر نے اسجد کو مزید نثر مندہ کیا۔

"شاید میں نے غلط بات کی ہے۔ "شاید نہیں یقیناً" اس نے تینوں لفظوں پر باری باری اری دور دیتے ہوئے کہا۔ ہیں نہ میں کوئی ہیر ہوں نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میر بے لئے گھنٹوں یہ فر نصنہ سرانجام دیں۔ سچیہ بہی ہے کہ فرق واقعی نہیں بڑتا کہ ہم دونوں ملیں بانہ ملیں، باتیں کریں بانہ کریں۔ ہمارار شتہ وہی رہے گاجواب ہے یاآپ کولگتاہے اس میں کوئی تبدیلی آسکتی ہے؟"

اگراسجدکے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تواس کی واحدوجہ دسمبر کامہینہ تھاان دونوں کی عمر میں آٹھ سال کافرق تھا مگراس وقت پہلی باراسجد کو بیہ فرق اٹھارہ سال کامحسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے اٹھارہ سال بڑی گئی تھی۔ دوہفتے پہلے وہ انیس سال کی ہوئی تھی مگراس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین اسی حقی ادرخود وہ ایک بار پھر پری لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین اسی کے بالمقابل ٹانگ پرٹانگ رکھتے اسجد کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ملے اس کے ہواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ملے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگو تھی کو دیکھا اور کھنکھار کر اپناگلاصاف کرنے کی کوشش کی۔

"تم بالكل تحيك كههر بهي مو، مين صرف ال لئے و سكن كى بات كرر ہاتھا كه بمارے در ميان انڈر اسٹينڈ نگ ويلپ موسكے۔"

حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک بھی ان پر اثر انداز نہ ہو سکتا تھااور جہاں تک ساتویں لڑکے کا تعلق تھاتو وہ ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔

انیکسی کاوہ کمرہ اس وقت دھویں کے مرغولوں اور عجیب قشم کی بوسے بھر اہوا تھا، قالین پر
ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے گئے کھانے کے کھلے ہوئے ڈیاں بھی ادھر ادھر سینکی گئی
تھیں۔ سوفٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بو تلیں بھی ادھر اُدھر لڑھک رہی تھیں۔ کیچپ کی
تھیں۔ سوفٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بو تلیں بھی ادھر اُدھر لڑھک رہی تھیں۔ کیچپ کی
بو تلوں سے نکلنے والی کیچپ قالین کو پچھ اور بدنما بنار ہی تھی۔ وہ سات لڑکے اسی قالین پر
ایک دو سرے سے بچھ فاصلے پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بئیر کے خالی کینز کا
ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا اور تفر سے کا یہ سلسلہ وہیں تک نہیں رکا تھا اس وقت وہ ان ڈر گرز کو
استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے ایک نے کیا تھا۔

بچھے دوماہ میں وہ تیسر ی باراس ایڈ ونچر کے لئے اکٹھے ہوئے تھے اور ان تین مواقع پر وہ چار مختلف قسم کی ڈرگز استعال کر چکے تھے۔ پہلی بارا نہوں نے وہ ڈرگ استعال کی تھی جوان میں سے ایک کواپنے باپ کے دراز سے ملی تھی۔ دوسر ی بارا نہوں نے جو ڈرگ استعال کی تھی وہ انہوں نے جو ڈرگ استعال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلو کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی اور اس باروہ جو ڈرگ استعال کررہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ پر راولپنڈی کی ایک

"شایداس کئے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کو گئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، بیررشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔"

وہ اس کے چہر سے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہاتھااور بیکدم ہی اسے ایک بار پھر پیاحساس ہونے لگاتھا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی۔اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔اسجد کو لگاوہ ایک بار پھر خود سے باتیں کررہاتھا۔



ایک بہت بڑی کو تھی کے عقب میں موجودا نیکسی سے میوزک کی آواز باہر لان تک آرہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر جیرانی کا اظہار کر سکتا تھالیکن وہ انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اس جیران کن قوت برداشت کی وجہ جان جانا۔ انیکسی کے اندر موجود چھ لڑے جس حالت میں شھے اس

اپنے ہاتھ کی پورپر تھوڑی سی ڈر گ ر کھ کرزبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچیہی، تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسرے ہی کہجے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھو کا، ڈرگ یقینابہت اچھی کوالٹی کی تھی۔اس کی آئکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہور ہی تھیں مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش وحواس میں تھا۔اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ اپنی سر گرمی سے کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا۔ ایک دومنٹ کے بعداس نے اپنے پاس قالین پر پڑے ہوئے بئیر کے can سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگ کے ذا کتے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔canر کھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کودیکھتارہا، دوسرے چھ لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح دھت کار پہٹے پر اوند ھے سیدھے پڑے تھے مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا، can میں موجود نبیر کے گھونٹ کیتے ہوئے وہ پر سوچ انداز میں ان سب کو دیکھتار ہا۔ اس کی آئکھیں اب متورم ہور ہی تھیں مگران میں موجود چبک بتار ہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں ہے۔

یہ اس کے ساتھ تیسر کی بار ہوا تھا۔ پہلی دو بار ڈرگ استعال کرنے کے بعد وہ اسی طرح بیٹے رہاتھا، جبکہ اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھت ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے بہر وہ ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آگیا تھا۔ آج بھی وہ بہی کرناچا ہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بوسے اب پہلی بار وہ المجھنے لگا اس نے کھڑ اہونے کی کوشش کی اور وہ

اس وقت بھی ان سات لڑکوں میں سے چھے لڑکے پوری طرح نشے میں شھے۔ان میں سے ایک ابھی بھی کا نیخے ہا تھوں کے ساتھ ڈرگ کو سو نگھنے کی کو شش کر رہا تھا جبکہ دولڑک سگریٹ پینے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کررہے تھے۔ صرف ساتواں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھااس لڑکے کا چہرہ pimples مہاسوں سے بھر اہوا تھااور اس کے گلے میں موجو دایک سیاہ تنگ ڈوری میں تین چارتا نے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پر وئے ہوئے تھے۔ایلوس پر لیلے اسٹائل کے کالرزوالی ایک چیکر ڈڈارک بلو شرٹ کے ساتھ ایک بیودہ سی سر مئی جینز پہنے ہوئے تھا جس کے دونوں گھنوں پر میڈوناکا چہرہ بینے کیا گیا تھا۔

اس نے آنکھیں کھول کراپن دائیں طرف موجود لڑکوں پرایک اچٹتی نظر ڈالی۔اس کی آنکھیں سرخ ہور ہی تھیں گراس سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھیں کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پرنشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ڈبیامیں موجود باقی ڈرگ کون میں ڈال دی اور ایک چھوٹے سے سٹر اکے ساتھ اسے سو تکھنے لگا، کافی دیر کے بعد اس نے اسٹر اکوایک طرف بھینک دیا اور

کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے دو تین بارینچے تھو کااورایک بار پھر
سیڑھیاں اترنے کے لئے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم ٹھٹھک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی
سنسناہٹ ہوئی اور پھریکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک
گیا۔ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والاخون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا۔
مار بل پر پھسلتا ہواخون ، وہ اسے دیکھتارہا۔

# 

گالف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جارہی تھی۔ سولہ سالہ سالار سکندر بھی انڈر سکسٹین کی کیٹیگری میں seven under par کے اسکور کے ساتھ پہلی بوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لئے موجود تھا۔

سکندر عثمان نے سالار سکندر کانام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اسٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔سالار کو ملنے والی شیلڈ زاورٹرافیز کی تعداداس سال بھی بچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھ شھے مگر سالار سکندر باقی سب سے مختلف تھا۔ٹرافیز، شیلڈ زاور

لڑ کھڑا یا۔ اپنی لڑ کھڑا ہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہوگیا۔ نیچے جھک کراس نے ملا کھڑا ہوگیا۔ نیچے جھک کراس نے ملا کا پڑھ سے کی رنگ، والٹ اور کریڈٹ کارڈاٹھائے پھر آگے بڑھ کراس نے اسٹیر بو کو بند کر دیا۔ اپنی متورم اور سرخ آئکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی۔ بول جیسے وہ کوئی چیزیاد کرنے کی کوشش کررہا ہو پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

ایک بار پھر نیچے بیٹھ کراس نے جا گرز پہنے اور ان کے تسموں کو شخنوں کے گردلیبیٹ کر گرہ باند ھی پھر در وازے کالاک کھول کروہ باہر نکل گیا۔روشنی سے بکدم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آگیا تھا۔اند هیرے میں اپنار استہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے بیر ونی در وازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آگیا۔انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپری ہونٹ پرر کھااس کی انگلیاں چیجیانے لگی تخفیں۔اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کی بیر ونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی بوروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔اس نے اپنی ٹراؤزر کی جیب ٹٹو لتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآ مد کیااور اپنی پوروں پر لگا ہواخون صاف کیااس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنے ناک سے حمکنے والاخون صاف کیااسے اپنے حلق میں کوئی چیز چھتی ہوئی محسوس ہوئی۔اس نے کھنکار کراپناگلاصاف کرنے کی کوشش کی۔اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا حساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کراس نے اس گھٹن کو کم

جانتی تھیں سالار کے بارے میں بیرایک باپ کاجذ باتی جملہ نہیں تھا۔وہ واقعی اتناہی غیر معمولی تھا۔

اسے دوہ فتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اس گالف کور س پراٹھارہ ہول پر کھیلا جانے والا گالف کا بیجے یاد آیا۔ rough میں اتفاقاً گرجانے والی ایک بال کووہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا اس نے زبیر کو محوجیرت کر دیاوہ پہلی بات سالار کے ساتھ گالف کھیل رہا تھا۔ "مجھے یقین نہیں آرہا۔"اٹھارہ ہول کے خاتمہ تک کسی کو بھی ہے یاد نہیں گالف کھیل رہا تھا۔" مجھے یقین نہیں آرہا۔"اٹھارہ ہول کے خاتمہ تک کسی کو بھی ہے یاد نہیں تھا کہ اس نے ہے جملہ کتنی بار بولا تھا۔

rough سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اگراسے محوجیرت کیا تھا توسالار سکندر کے putters نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کراس نے کلب کے سہارے کھڑے صرف گردن موڑ کر آئکھوں ہی آئکھوں میں سالار سکندراوراس ہول کے در میان موجد فاصلے کو ما یا تھا اور جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے سالار کو دیکھا۔

"آج سالار صاحب اچھانہیں کھیل رہے۔"زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے کیڈی کودیکھاجو گالف کارٹ پکڑے سالار کودیکھتے ہوئے بڑ بڑارہاتھا۔

"ا بھی بیہ اچھانہیں کھیل رہا؟" زبیر نے استہزائیہ انداز میں کلب کے کیڈی کودیکھا۔

فخریہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہو گیا بنی بیوی سے سر گوشی میں کہا۔ " یہ گالف میں اس کی تیر ھویں اور اس سال کی چوتھی ٹرافی ہے۔"

"ہر چیز کا حساب رکھتے ہوتم۔"اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے قدر سے ستاکش انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔

"صرف گالف کااور کیوں، وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔" سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھاجو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھیں۔

" I bet اگریہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے سیاتھ کھیل رہاہو تاتو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ "سکندر عثمان نے بیٹے کود ورسے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں دعویٰ کیا۔ سالاراب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعویٰ پر کوئی جیرانی نہیں ہوئی کیونکہ وہ

ہارٹ اٹیک ہوجائے گااور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں so let's settle the ہارٹ اٹیک ہوجائے گااور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں scores اوہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھیں، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے سے۔

"بچہ؟"اس نے انکے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہر ایا۔ "میر اخیال ہے انکل! مجھے کل آپ کے ساتھ اٹھارہ ہولز کا ایک اوریکم کرناپڑے گا۔"

اسجد در وازہ کھول کراپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔

"ای ! آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔"

"ہاں کہو۔۔۔۔کیابات ہے؟"

اسجد صوفے پر بیٹھ گیا۔"آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئیں؟"

"نہیں کیوں خاص بات ہے؟"

"ہاں امامہ اس ویک اینڈیر آئی ہوئی ہے۔"

"ہاں صاحب ورنہ بال مجھی rough میں نہ جاتی۔" کیڈی نے بڑے معمول کے انداز میں انہیں بتایا۔" آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے سات سال میں انہیں بتایا۔" آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پھیلے سات سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کھیل رہے۔"

کیڈی نے زبیر کی معلومات میں اضافہ کیااور زبیر نے اپنی بہن کودیکھاجو فخریہ انداز میں مسکرار ہی تھیں۔

"اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گااوراگلی بار کھیل کی جگہ کاا نتخاب بھی میں کروں گا۔"زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے دیکھ۔

" any time any place (کسی بھی وقت کسی بھی جگہ)"انہوں نے سالار کی طرف سے اپنے بھائی کو پراعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا۔" میں تمہیں اس ویک اینڈ پر ٹی اے اور ڈی اے کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں۔"انہوں نے سالار کے قریب بہنچ کر ملکے بھلکے انداز میں کہا۔ سالار مسکرایا۔

"كس لئے۔۔۔؟"

"میرےbehalfپر تمہیں کراچی چیمبر آف کامر سے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اس بار الیکشنز میں اس سے ہارا ہوں، مگر وہ اگر کسی سے گالف کا میچ ہار گیا تواسے

"تمہیں وہم ہو گیاہو گا سجد۔۔۔۔اسکار ویہ کیوں بدلنے لگا۔۔۔۔ تم یکھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ "شکیلہ نے اسے جیرانی سے دیکھا۔

"نہیں امی! پہلے میں بھی یہی سمجھ رہاتھا کہ شاید مجھے وہم ہوگاہے لیکن اب خاص طور پر آج مجھے اپنے یہ احساسات وہم نہیں لگے ہیں۔وہ بہت اکھڑے سے انداز میں بات کرتی رہی مجھ سے۔"

"تمهارا کیا خیال ہے،اس کارویہ کیوں بدل گیاہے؟"شکیلہ نے برش میز پررکھتے ہوئے کہا۔

اليه تومجھے نہيں پتا؟ اا

التم نے بوچھااس سے؟"

"ا یک بار نہیں کئی بار۔۔۔۔"

"ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔"اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

"اچھا۔۔۔۔ آج شام کو چلیں گے۔۔۔۔ تم گئے تھے وہاں؟" شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ میں گیا تھا۔"

"کیسی ہے وہ۔۔۔۔اس بار تو خاصے عرصے کے بعد آئی ہے۔ "شکیلہ کو یاد آیا۔

"ہاں دوماہ کے بعد۔۔۔۔"شکیلہ کواسجد کچھ الجھا ہوالگا۔

"کوئی مسکہ ہے؟"

"امی مجھے امامہ بچھلے کافی عرصے سے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہے۔"اس نے ایک گہر اسانس لیتے ہوئے کہا۔

"بدلی بدلی؟ کیامطلب۔"

"مطلب تومیں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکتا، بس اس کارویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے۔"اسجد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

"آج تووه ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی۔ پہلے جیسے کوئی بات ہی نہیں رہی اس میں۔۔۔۔ میں سمجھ نہیں پارہا کہ اسے ہوا کیا ہے۔" "انكل نے ايساكها؟"اسجد كچھ چو نكا۔

"کئی بار کہاہے۔۔۔۔میر اخیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کررہے ہیں۔"اسجدنے ایک اطمینان بھر اسانس لیا۔

"ہوسکتاہے امامہ اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو۔"

"ہاں ہو سکتا ہے۔۔۔۔بہر حال بیہ ہی صحیح ہے۔اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے۔"اسجد نے بچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔

\*\*\*\*

وہ سولہ ستر ہسال کا ایک دبلا بتلا مگر لمبالڑ کا تھا،اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہر اروال نظر آرہا تھا جسے ایک بار بھی شیو نہیں کیا گیا تھا اور اس روئیں نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقر ارر کھا تھا۔ وہ اسپورٹس شارٹس اور ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جا گرزتھے، چیو نگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک بیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جا گرزتھے، چیو نگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک بیروں میں کاٹن کی جرابیں اور اضطراب تھا۔

" کبھی کہتی ہے اسٹریز کی وجہ سے ایسا ہے۔۔۔۔۔ کبھی کہتی ہے اب وہ میچور ہو گئی ہے اس لئے۔۔۔۔۔"

"بیرایسی کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے واقعی بیر بات ہو۔ "شکیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔

"امی! بات سنجیدگی کی نہیں ہے۔ مجھے لگتاہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے۔ "اسجد نے کہا۔
"تم فضول باتیں کررہے ہواسجد! میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی، ویسے بھی تم
دونوں تو بجین سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہو۔ "
شکیلہ کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے۔

"ظاہر ہے۔ عمر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آئی جاتی ہیں، اب بیچے تور ہے نہیں ہوتم لوگ۔۔۔۔۔ تم معمولی معمولی باتوں پر پر بیثان ہونے کی عادت جیوڑ دو۔۔۔۔ "انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔

"ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اسکی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گا۔ کم از کم وہ تواپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔"شکیلہ نے انکشاف کیا۔

وہ دونوں لڑکے اسٹیج پرایک دوسرے کے بالمقابل روسٹر م کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال
میں موجو داسٹوڈ نٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مر کوز تھیں، وہ دونوں ہیڈ
بوائے کے انتخاب کے لئے کنویسنگ کررہے تھے اور وہ پروگرام بھی اس کا ایک حصہ تھا۔
دونوں کے روسٹر م پرایک ایک بوسٹر لگا تھا، جن میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور
دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا تھا۔

اس وقت فیضان ہیڈ ہوائے بن جانے کے بعداپنے ممکنہ اقدامات کا علان کررہاتھا، جب کہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کاسب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے جوش خطابت کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لہجے میں بات کررہاتھا جس کے لئے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں خاصے متاثر کن تھے۔ہال میں بلاشبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹی جب فیضان کے اسپورٹر زاس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا نثر وع ہوتے ہال میں دم تالیوں سے گونج اٹھتا۔

آدھ گھنٹہ کے بعد وہ جب اپنے لئے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا توہال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ان تالیوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان وہ اس وقت ایک پر ہجوم سڑک کے بیچوں آگا یک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی
سے تقریباً اسے اڑائے لے جارہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت رکیش انداز
میں موٹر سائیکل کو چلارہا تھا۔ اس نے دود فعہ سگنل توڑا۔۔۔۔ تین دفعہ خطرناک طریقے
سے بچھ گاڑیوں کو اوور ٹیک کیا۔۔۔۔۔چار دفعہ بائیک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور
کتنی ہی دیر دور تک صرف ایک پہیے پر بائیک چلاتارہا۔۔۔۔ وود فعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر
اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کاٹرن لیا۔۔۔۔ ایک دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں
بائیک چلانے لگا، چھ دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائیک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا
بائیک چلانے لگا، چھ دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائیک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا

پھر یکدم اسی رفتار سے بائیک چلاتے ہوئے اس نے ون وے کی خلاف ور زی کرتے ہوئے اس لین کو توڑااور دو سری لائن میں زنائے کے ساتھ گ گھس گیا، سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک کی بریکیں یکدم چر چرانے لگیں۔۔۔۔۔اس نے فل اسپیڈ پر بائیک چلاتے ہوئے یکدم ہینڈ ل پر سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ بائیک پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی، وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوااور پھر کسی چیز پر گرا۔۔۔۔۔ اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اس کاذ ہن تاریک ہوچکا تھا۔

## \*\*\*\*

"میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے۔"اس نے اپنی بات جاری رکھی۔"میرے پاس ضرف میر انام ہے اور میر امتاثر کن ریکار ڈاور مجھے کنویسنگ کے جاری رکھی۔"میرے پاس صرف میر انام ہے اور میر امتاثر کن ریکار ڈاور مجھے کنویسنگ کے لئے لفظوں کے کوئی دریا نہیں بہانے ، مجھے صرف الفاظ کہنے ہیں۔"وہ ایک بارپھر رکا۔

"trust me and vote for me" دریں اور مجھے ووٹ دیں)۔

اس نے شکریہ اداکرتے ہوئے جس وقت اپنے مائیک کو آف کیااس وقت ہال تالیوں سے گونج رہاتھاایک منٹ چالیس سینڈز میں وہ اسی نیے تلے اور calculated انداز میں بولا تھا، جو اس کا خاصا تھا۔۔۔۔۔اور اسی ڈیڑھ منٹ نے فیضان کا تختہ کر دیا تھا۔

اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امید واروں سے سوال وجواب کاسلسلہ شروع ہوا تھا۔
سالار سکندران جوابات میں بھی اسے ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر
میں لیا تھا۔ اس کاسب سے طویل جواب چار جملوں پر مشتمل تھا جبکہ فیضان کاسب سے مخضر
جواب بھی چار جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی فصاحت وبلاغب جو پہلے اس کی خوبی
سمجھی جاتی تھی اس وقت اس اسٹیج پر سالار کے مخضر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آر ہی
تھی اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہور ہاتھا جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ یا ایک جملے
میں دیتا، اس کے لئے فیضان کو عادتاً تمہید باند ھنی پڑتی اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے میں دیتا، اس کے لئے فیضان کو عادتاً تمہید باند ھنی پڑتی اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے میں دیتا، اس کے لئے فیضان کو عادتاً تمہید باند ھنی پڑتی اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے

نے ایک فاتحانہ نظرہال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کراس نے گردن کے ملکے اشار سے سراہا، سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔
اسٹیج سیکرٹری اب سالار کے لئے اناؤنسمنٹ کررہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کردیا۔

الگڈ مار ننگ فرینڈ ز۔ "وہ یک لحظہ تھہرا۔" فیضان اکبرایک مقرر کے طور پر بقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہیں۔ میں یاد وسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔" وہ ایک لمحہ کے لئے رکااس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا۔ جس پر ایک فخریہ مسکرا ہے ابھر رہی تھی مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمجے اس مسکرا ہے کو خائب کر دیا۔

"ا گرمعاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو۔"

ہال میں ہلکی سی کھلکھلا ہٹیں ابھریں۔سالار کے لہجے کی سنجیدگی بر قرار تھی۔

"مگرایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے در میان talker اور doer کا فرق ہوتا ہے اور

Great talkers are not great doers۔"سالارکے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔

"آپاپنے آپ کو پھر بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔"ایک بارپھراعتراض کیا گیا۔

"کیااس ہال میں کوئی ایساہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ equate کرے؟"

"ہوسکتاہے ہو۔"

" پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔" ہال میں ہنسی کی آوازیں ابھریں۔

"ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تنبریلیاں لائے گااس کے بارے میں بتائیں۔"

" تبریلی بتائی نہیں جاتی د کھائی جاتی ہے اور بیر کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔"

چنداور سوال کئے گئے بھراسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال لیا۔وہ ایک سری لنکن لڑ کا تھا جو کچھ نثر ارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔

"ا گرآپ میرے ایک سوال کاجواب دے دیں تومیں اور میر اپورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔"

سالاراس کی بات پر مسکرایا۔ "جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گاکہ آپ کے گروپ کے لوگ کتنے ہیں؟"اس نے پوچھا۔ بارے میں کیا ہوا ہے تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈ نٹس کو پچھاور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔

"سالار سکندر کوہیڈ بوائے کیوں ہو ناچاہیے؟"سوال کیا گیا۔

"كيونكه آپ بهترين شخص كاا نتخاب چاہتے ہيں۔"جواب آيا۔

الکیابیہ جملہ خود ستائش نہیں ہے؟"اعتراض کیا گیا۔

"نہیں یہ جملہ خود شناسی ہے۔"اعتراض کورد کردیا گیا۔

"خود ستائشی اور خود شناسی میں کیافرق ہے؟"ایک بار پھر چیھتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔

"وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے۔" سنجید گی سے کہا گیا۔

"اگرآپ کوہیڈ بوائے نہ بنایا توآپ کو کیا فرق بڑے گا؟"

"فرق مجھے نہیں آپ کوپڑے گا۔"

الكسي \_ \_ \_ \_ إ

"ا گربہترین آدمی کوملک کالیڈرنہ بنایا جائے تو فرق قوم کویڑتا ہے،اس بہترین آدمی کو نہیں۔"

ایک گھنٹہ کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلہ ہار چکا تھا۔ 150 کے آئی کیولیول والے اس لڑکے سے اسے زندگی میں اس سے پہلے بھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا۔

"امامه آیا! آپ لا ہور کب جائیں گی؟"

وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونگی۔ سراٹھا کراس نے سعد کو دیکھا۔ وہ سائنگل کی رفتار کواب بالکل آہستہ کئے اس کے گرد چکر لگار ہاتھا۔

"کل۔۔۔۔۔کیوں۔۔۔۔؟ثم کیوں پوچھ رہے ہو؟"امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔

"جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کر تاہوں۔"وہ بولا۔

"كيول----؟"امامه نے مسكراتے ہوئے يو چھا۔

"چے۔۔۔۔"اس لڑکے نے کہا۔

سالارنے سر ہلا یا۔"اوکے۔سوال کریں۔"

"آپ کو پچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتاناہے کہ اگر ہم 267895 میں 952852 کو جمع کریں پھراس میں سے 999999 کو تفریق کریں پھراس میں سے 9929292 کو جمع کریں اور اسے۔۔۔۔۔ "وہ سری کنکن لڑکا کھم کھم کرایک کاغذ پر کھھا موال پوچھ رہا تھا۔ "چھ کے ساتھ ضرب دیں پھر اسے دو کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 492359 کو جمع کردیں تو کیا جواب آئے۔۔۔۔۔ "وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔

"8142473" بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذیر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے بقین سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کواس وقت اپناآ بایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ پوراہال اس لڑکے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کووہ پوراپر و گرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔

وہ اس کا بھائی نہیں تھا، دس سالہ سعد پانچے سال پہلے ان کے گھر آیا تھا کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا مگر کیوں لایا گیا تھا۔ یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب دس سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پراکٹر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا۔ ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔۔۔۔۔اس کے دو چھاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی اس وقت اسی طرح کے گود لئے ہوئے بچے بل رہے تھے۔وہ چھاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی۔

فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پرلان میں گھومتے سعد پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈونی ہوئی تھی۔اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی گراس کے باس کوئی حل نہیں تھا۔وہ اس کے لئے بچھ نہیں کر سکتی تھی۔

وہ چاروں اس وقت لا ہور کے ریڈلائٹ ایر یامیں موجود تھے۔ان کی عمریں اٹھارہ انیس سال کے لگ بھگ تھیں اور اپنے حلیے سے وہ چاروں ایر کلاس کے لگتے تھے مگر وہاں پر نہ ان کی عمر "آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جاسکتیں؟"امامہ اندازہ نہیں کر سکی، یہ تجویز تھی یا سوال۔۔۔۔۔

ا میں کیسے لے جاسکتی ہوں۔۔۔۔ میں توخو دہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟"امامہ نے کہا۔

سعد سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا پھراس نے کہا۔ "تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔"

"ا چھا جلدی آیا کروں گی۔"امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔"تم ایسا کیا کرو کہ مجھ سے فون پر بات کر لیا کرو۔ میں فون کیا کروں گی تمہیں۔"

"ہاں یہ ٹھیک ہے۔" سعد کواس کی تجویز پیند آئی۔ سائنکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امامہ بے دھیانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔

وہ لڑکا جواباً ہنسا" کتنی بار۔۔۔۔؟ یہ تو پتانہیں۔۔۔۔اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں ،اکثر آتا ہوں یہاں پر۔"اس لڑکے قدرے فخریہ انداز میں کہا۔

"ان عور تول میں مجھے کوئی اٹر یکشن محسوس نہیں ہور ہی۔"

"nothing special about them -"اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

"اگر کہیں رات ہی گزار نی ہو تو کم از کم environment (ماحول) تواجھا ہو۔ "its") درات ہی گزار نی ہو تو کم از کم such a dirty, filthy place" (یہ تو بہت ہی گندی جگہہ ہے)۔"اس نے گلی میں موجود گڑھوں اور کوڑے کے ڈھیروں کودیکھتے ہوئے کچھ نا گواری سے کہا۔

" پھر گرل فرینڈز کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیاضر ورت ہے؟"اس نے اس بارا پنی بھنویں اچکاتے ہوئے کہا۔

"اس جگہ کا اپناایک چارم ہے۔ گرل فرینڈ زاور یہاں کی عور توں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ گرل فرینڈ زاس طرح کے ڈانس تو نہیں د کھاسکتیں جوابھی کچھ دیر بعدتم دیکھوگے۔ "تیسرا لڑکا ہنسا۔ "اور پھر پاکستان کی جس بڑی ایکٹریس کا ڈانس د کھانے ہم تمہیں لے جارہے ہیں وہ توبس۔۔۔۔"

دوسرے لڑکے کی بات پہلے لڑکے نے کاٹ دیا۔ "اس کاڈانس توتم پہلے بھی د کھا چکے ہو۔"

کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی نہ ہی ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت ۔۔۔۔ کیونکہ وہاں پر ان میں سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمر زمیں شامل تھی۔

چاروں لڑکے ریڈلائٹ ایر یا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جارہے تھے، تین لڑکے آپس میں باتیں کررہے تھے، جب کہ صرف چوتھا قدرے تجسس اور دلچیبی سے چاروں طرف دیکھ رہاتھا، یوں لگ رہاتھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا۔

گلی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگھار کئے نیم عریاں کپڑوں میں ملبوس ہر عمراور ہر شکل کی عورت کھڑی تھیں سفید۔۔۔۔سانولی۔۔۔۔سیاہ۔۔۔۔۔ عمراور ہر شکل کی عورت کھڑی تھیں سفید۔۔۔۔سانولی۔۔۔۔سیاہ کے سیاہ۔۔۔۔۔ گند می۔۔۔۔بہت خوبصورت۔۔۔۔در میانی۔۔۔۔اور معمولی شکل وصورت والی۔

گلی میں ہر شکل اور عمر کا مر د گزر رہا تھا۔وہ لڑ کا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔

"تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟" چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنے دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

گاؤتکے اور چاند نیال بچھی ہوئی تھیں اور باریک پردے اہرار ہے تھے، پچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھاایک عورت لیکتی ان کی طرف آئی۔ اس کے چہرے پرایک خوبصورت مصنوعی مسکر اہٹ سجی ہوئی تھی اس نے دو سرے لڑکے کو مخاطب کیا پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کودیکھا۔ ادھیڑ عمرکی وہ عورت اپنے چہرے پر فخاطب کیا پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کودیکھا۔ ادھیڑ عمرکی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تحاشامیک اپ تھو پے اور بالوں میں موتے اور گلاب کے گجرے لڑکائے، شیفون کی ایک چنگھاڑتی ہوئی سرخ ساڑھی میں ملبوس تھی۔ جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہور ہاتھا مگر وہ جسم کو چھپانے میں مائیوس تھی۔ جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہور ہاتھا مگر وہ جسم کو چھپانے کے لئے پہنا گیا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھادیا۔

پہلے لڑے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس گلدان میں تھوک دیا، جوان کے قریب موجود تھا کیو نکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنامشکل ہورہاتھا، پان کا ذائقہ بھی اس کے لئے بچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھ مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجودگاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگائے ہوئے لوگائے ہوئے لوگائے سامنے شراب کی بو تلیں اور نوٹوں کی گڈیاں ہوئے لوگوں کودیکھارہاجن میں سے بچھ اپنے سامنے شراب کی بو تلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بارکسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع

"وہ ایکٹریس توایک پوش علاقے میں رہتی ہے پھریہاں کیوں آتی ہے؟" پہلے لڑکے نے پچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔

" بیتم آج خوداس سے پوچھ لینامیں تبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔" دوسرے لڑکے کی بات پر باقی دونوں لڑکے ہنسے مگر تیسر ااسی طرح چھبتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتارہا۔

ان کاسفر بالآخراس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا، عمارت کے پنچے موجود د کان سے تینوں لڑکوں نے موجیے کے بہت سے ہار خرید ہے اور اپنی کلا ئیوں میں لپیٹ لئے۔ ایک ہار دو سر بے لڑنے اس لڑکے کی کلائی میں بھی لپیٹ دیاجو وہاں آنے پر اعتراض کر رہاتھا پھر ان لوگوں نے وہاں سے بان خرید ہے۔ تمبا کو والا بان دو سر بے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیاجو شاید زندگی میں پہلی بار بان کھار ہاتھا۔ بان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑ ھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کے چہر بے پر اظمینان کی ایک جھلک نمود ار ہوئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ تھی۔

ہال میں واحد شخص جوا بنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ ببیٹا تھا وہ وہ ہی لڑکا تھا مگراس کے باوجو دیہ اندازہ لگا نامشکل نہیں تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محظوظ ہورہا تھا۔

تقریباً دو گفتے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنار قص ختم کیا تو وہاں موجود آ دھے سے زیادہ مردا تنا عفیل ہو چکے نتھے، واپس گھر جانا کئے لئے مسکلہ اس لئے نہیں تھا کیو نکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کاارادہ نہیں ر کھتا تھا۔ وہ سب وہاں رات گزار نے آئے تھے۔ان چاروں نے بھی رات وہاں گزاری۔

ا گلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جماہی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے بوئے جماہی لیتے ہوئے پہلے لڑک سے بوجھا، جواس وقت لا پر وائی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔

"کیسار ہایہ تجربہ؟"

"اچھاتھا۔۔۔۔" پہلے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

"بس اچھاتھا۔۔۔۔۔اور کچھ نہیں۔۔۔۔ تم بھی بس۔۔۔۔ "اس نے قدر سے ناراضی کے عالم میں بات ادھوری حچوڑ دی۔

دیکھا تھا۔خودوہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کی آ دھے بازوؤں والی ٹی شرط میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑ کے بھی وہاں انہیں کی طرح جینز اور ٹی شرٹس میں ملبوس تھے۔

تھوڑی دیر بعدایک اور عورت اسی طرح جینے چنگھاڑتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آکر ہال کے در میان میں بیٹھ کرایک غزل سنانے گئی تھی۔اس کے ساتھ کچھ سازندے بھی تھے۔دوغزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے کچھ نوٹ اٹھا کروہ خاصی خوش اور مطمئن واپس چلی گئی اور اس کے جانے کے فور اُبعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس سے جیسے چپک کررہ گئی تھی۔اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کوسر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔

سازندوں کواس بار کسی تکلیف کاسامنا نہیں کر ناپڑاتھا۔ کیسٹ بلئیر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے تھے جن پراس عورت نے اپنار قص پیش کر ناشر وع کیا تھااور کچھ دیر پہلے کی خاموشی میکدم ختم ہو گئی تھی چاروں طرف موجود مر داس عورت کوداد و تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ان میں سے کچھ جوزیادہ جوش میں آرہے تھے وہ اٹھ کراس ایکٹرس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہوجاتے۔

"كيول امامه! كوئي مسكه ہے؟"

"بابا! بیہ بڑی فضول باتیں کرتاہے اور آپ بھی خوا مخواہ اسکی باتوں میں آرہے ہیں۔ میں اپنی اسٹریز کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہول۔اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکماتو نہیں ہوتا۔"اس نے اپنے ساتھ بیٹے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضی سے ہلکاساہاتھ مارتے ہوئے کہا۔

"بابا! آپذر الندازه کریں، میڈیکل کے نثر وع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے توجب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہو گا۔ "وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پر وانہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ "سالوں گزر جایا کریں گے مس امامہ ہاشم کو مسکرائے ہوئے۔"

ڈائنگ ٹیبل پر موجودلو گوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ان دونوں کے در میان نوک جھونک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ہوتے تھے جبوہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے در میان آپس میں جھگڑانہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔اس کی وجہ شایدان کی اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی۔

"اور آپ تصور کریں۔۔۔۔"اس بارامامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی،اس نے اس کے کندھے پر بوری قوت سے مکامارا۔وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ اس لڑکے نے دوٹوک انداز میں کہا۔

\*\*\*\*

ڈائننگ ٹیبل پرہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش گیبوں میں خوش گیبوں میں خوش گیبوں میں بھی مصروف تھے۔ موضوعِ گفتگواس وقت امامہ تھی جواس ویک اینڈ پر بھی اسلام آباد موجود تھی۔

"بابا۔۔۔۔۔ آپ نے بیہ بات نوٹ کی کہ امامہ دن سبجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جارہی ہے۔"وسیم نے قدرے چھیٹر نے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ یہ تو میں بھی بچھلے کئ ماہ سے نوٹ کررہاہوں۔"ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے کوغور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

امامہ نے چاولوں کا جمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔

آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیااور ایک چمچہے سے اچھی طرح ہلانے لگا پھرایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا۔

"كھانے میں آج كيا بكايا ہے تم نے؟"اس نے خانسامال سے بوچھا۔

خانساماں نے کچھ ڈشنز گنوانی شروع کر دیں۔اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری۔

"میں کھانانہیں کھاؤں گا، سونے جارہا ہوں، مجھے ڈسٹر ب مت کرنا۔"

اس نے سختی سے کہااور کچن سے نکل گیا۔

پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چیل کووہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہاتھا۔اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور آئکھیں سرخ تھیں۔ شرٹے کے چندایک کے سواسارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔

اپنے کمرے میں جاکراس نے در وازے کولاک کر لیااور وہاں موجود جہازی سائز کے میں جاکراس نے در وازے کولاک کر لیااور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک مسٹم کی طرف گیااور کمرے میں بولٹن کا" when a man loves a "بلند آ واز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کراپنے بیڈ میں آ گیااور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔

اس کاریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈسے بنچے لٹک رہاتھااور مسلسل ہل رہاتھا۔اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔

"وسیم ۔۔۔۔ "ہاشم مبین نے اپنی مسکر اہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑ کا، وہ بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہوگیا۔

\*\*\*\*

اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیااور پھراسے بند کرکے چلادیا۔خانسامال اسی وقت اندر آیا۔

"چھوٹے صاحب! لائیں، میں آپ کی مدد کر دوں۔"وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔

"نہیں میں خود کرلیتا ہوں۔تم مجھے دودھ کاایک گلاس دے دو۔"اس نے گرا سُنڈر آف کرتے ہوئے کہا۔خانسامال ایک گلاس میں دودھ لے کراس کے پاس چلاآیا۔دودھ کے

کمرے کاچو تھا کو نابھی خالی نہیں تھاوہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے۔ان میں سے
ایک ٹینس کا تھااور دواسکواش کے ،ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹر زلگائے
گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھاوہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے
کیکے تھے اور پھر کیٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھاوہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے
کیکڑے ہوں ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گبر یلاسباٹینی کا پوسٹر تھاجب کہ اسکواش کے ایک
د یکٹے جہا نگیر خان کا پوسٹر تھاجب کہ دو سرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا۔

کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترثیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا، جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پراد ھراد ھر چند پور نو گرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے تھے جن میں یلے بوائے نمایاں تھابیڈ پرایک پیپر کٹراور کاغذ کی کچھ جھوٹی جھوٹی کتر نیں بھی بڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگرینزسے تصویریں کاٹ رہاتھا۔ چیو نگمز کے کچھ ریپر زبھی تڑے مڑے بیڈ پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ڈن ہل کاایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایش ٹرے کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا تھا جبکہ سلک کی سفید چبک دار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی را کھ بھی تھی۔ کافی کاایک خالی مگ بھی ہیڈ ہر بڑا ہوا تھااور اسکے پاس ایکٹائی اور رسٹ واچ بھی تھی۔ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سر ہانے ایک موبائل بڑا تھاجس پریکدم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈیراوندھے منہ لیٹا ہواوہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا کیو نکہ مو بائل کی ہیں پراس نے سر اٹھائے بغیر اپنادایاں ہاتھ

کمرے میں بیڈاوراس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیزا پنی جگہ پر تھی، کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا۔ کہیں پر گرد کاایک ذرہ تک نظر نہیں آرہاتھا۔ میوزک سسم کے پاس موجود دیواری شیف میں تمام آڈیواور وڈیو کیسٹس بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھیں۔ ایک دوسری د بوار میں موجو دریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں بڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعال کرنے والا بہت آر گنائز ڈیے۔ کمرے کی مختلف د بواروں پر ہالی وڈ کی ایکٹریسز اور وہاں کے بینڈز کے بوسٹر زیگے تھے۔ باتھ روم کے در وازے اور کمرے کی کھٹر کیوں کے شیوں کو بلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویر وں سے سجایا گیا تھا، کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا در وازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکتا کیونکہ بالکل سامنے کھڑ کیوں کے شیشوں پر موجود وہ تصویروں چند کمحوں کے لئے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑ کیاں نظر آتی تھیں۔ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھااسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹر ک گٹار لٹکا یا گیا تھااور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی اسٹینڈ پرر کھا ہوا تھا۔ دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر piccolo ، فلوٹ اور obue بھی لٹکائے گئے تھے اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچیسی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجو د کیبنٹ میں ٹی وی موجو دیخااور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیراور شیلڈ زیڑی ہوئی تھیں۔

"اسے نہیں مجھے دیکھ کربتاؤ، کیاتم واقعی انگیجڈ ہو؟"زینب نے اس باراسے کچھ حجھڑ کتے ہوئے کہا۔

"ہاں، مگریہ اس قدر غیر معمولی اور جیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح ریک کرو۔ "امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا۔ وہ سب لا ئبریری میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنی طرف سے حتی المقدور سرگو شیوں میں باتیں کررہی تھیں۔

" مگر تمہیں ہمیں بتاناتو چاہیے تھا، آخر راز میں رکھنے کی کیاضرورت تھی۔"اس بار رابعہ نے کہا۔

"راز میں تو نہیں رکھا، بس بیہ کوئی اتنااہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی اور پھرتم لو گوں سے میری دوستی تواب ہوئی ہے جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔"امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

"كئى سال سے كيامر اوہے تمہارى؟"

"میرامطلب ہے، دو تین سال۔"

" پھر بھی امامہ! بتاناتو چاہیے تھا تمہیں۔۔۔۔ "زینب کااعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ بیڈ پرادھر اُدھر پھیرتے ہوئے جسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی گر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آر ہی تھی۔ پچھ دیراسی طرح اِدھر اُدھر ہاتھ پھیرنے کے بعداس کاہاتھ ساکت ہو گیا شایداب وہ واقعی سوچکا تھا کیو نکہ اس کے تھرکتے پیررک چلے تھے۔ موبائل پراب بھی کال آر ہی تھی۔ بیڈسے باہر نکلے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوار بیوٹ یک دم اس کی گرفت سے نکل کرینچ کاربٹ پر گرپڑا۔ کا بائیل بولٹن کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونچ رہی تھی۔ " when a man loves مائیک بولٹن کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونچ رہی تھی۔ " وستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو پچلی تھی، در وازے پر دستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو پچلی تھی، در وازے پر دستک دی اور پھر دستک کی یہ بڑھتے گئے وہ بیڈ پر اوندھے منہ بے حس وحر کت پڑا تھا۔

" و ونٹ ٹیل می، امامہ! کیاتم واقعی انگیجڑ ہو؟"

زینب کوجو بریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔امامہ نے ملامتی نظروں سے جو بریہ کو دیکھاجو پہلے ہی معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔

"امامہ نے اپنی بیندسے بیہ منگنی کی ہے۔۔۔۔وہ اچھاخاصا گڑلکنگ ہے۔ "جویر بیہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔ ہمیں اندازہ کرلینا چاہیے تھا، آخروہ امامہ کا فرسٹ کزن ہے۔۔۔۔اب امامہ! تمہارا اگلاکام بیہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لا کرد کھاؤ۔" زینب نے کہا۔

" نہیں، اس سے پہلے کاضروری کام بیہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے بلانے لے چلو۔ "رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

"فی الحال تو یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے۔"امامہ بیکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تووہ بھی اٹھ گئیں۔

"ویسے جویریہ! تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟" ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے یو چھا۔

"کھئی،امامہ نہیں چاہتی تھی۔۔۔۔اس لئے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی۔" جو پر بیہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔امامہ نے مڑ کرایک بار پھر جو پر بیہ کو گھورا،اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔

"اب كرول گى تواور كسى كوبتاؤل يانه بتاؤل تنهميں ضرور بتاؤل گى۔"

"ویری فنی۔"زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔

"اور پچھ نہیں توتم ہمیں کوئی تصویر وغیر ہ ہی لا کر د کھاد وموصوف کی۔۔۔۔۔ ہے کون؟۔۔۔۔۔نام کیاہے؟۔۔۔۔کیا کرتاہے؟"

رابعہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔

"فرسٹ کزن ہے۔۔۔۔۔اسجد نام ہے۔"امامہ نے رک رک کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
"ایم بی اے کیا ہے اس نے اور بزنس کر تاہے۔"

" شکل وصورت کیسی ہے؟"اس بار زینب نے بوچھا۔امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔

المحيك ہے۔"

"طیک ہے؟ میں تم سے بوچھ رہی ہوں لمباہے؟ ڈارک ہے؟ ہینڈ سم ہے؟"اس بارامامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی۔

تھااور دلچیبی کی بیر نوعیت پر و فیشنل نہیں ذاتی تھی۔اپنے کیرئیر میں وہ پہلی باراس آئی کیو کے بچے کاسامنا کر رہاتھا۔

سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالاراس وقت صرف دوسال کا تھااور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھااور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے۔

ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لئے فون کررہے تھے توسالاران کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی کوئی جمی دیکھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیورر کھنے کے فور اً بعد انہوں نے مواج دیکھا۔

"ہیلوانکل! میں سالار ہوں۔"وہ کہہ رہاتھاانہوں نے چونک کراسے دیکھا۔وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔

"میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟" سکندر نے جیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں کہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کررہاہے۔

امامه نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔

"آپ کابیٹا آبادی کے اس 5۔ 2 فیصد حصے میں شامل ہے، جو ا 50 سے زیادہ کا آئی کیولیول رکھتے ہیں۔ اس آئی کیولیول کے ساتھ جو بچھ وہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی سہی مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ "اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ اسکول کے سائیکالو جسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف آئی کیوٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا جس میں اس کی پر فار منس نے اس کے ٹیچر زاور سائیکالو جسٹ کو چر ان کر دیا تھا۔ اس اسکول میں وہ 150 کا آئی کیولیول والا بہلا اور واحد بچپہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔

سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملا قات کے دور ان سائیکالوجسٹ کواس کے بجین کے بارے میں بچھ اور کھوج لگانے کاموقع ملا۔وہ کافی دلچیبی سے سالار کے کیس کواسٹڈی کررہا

ڈائل کررہاتھااور بڑی روانی کے ساتھ۔وہ ایک لمحہ کے لئے دم بخودرہ گئے تھے۔دوسال کے بچے سے انہیں یہ تو قع نہیں تھی۔انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبادیا۔

"سالار! تمہیں شاہنواز کانمبر معلوم ہے؟ انہوں نے جیرانی کے اس جھٹکے سے سنجلتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔" بڑے اظمینان سے جواب دیا گیا۔

"کیانمبرہے؟"اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہر ادیا۔وہ اس کا چبرہ دیکھنے لگے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہو گااور پھر وہ نمبر۔۔۔۔

"تهمیں بیرنمبرکس نے سکھایا؟"

اا میں نے خود سیکھاہے۔"

اكىسے؟١١

"ا بھی آپ نے ملایا تھا۔" سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔

التههير گنتي آتي ہے؟"

"אַט\_"

" پاپامیرے پاس بیٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں کیا میں نے خود کیا ہے۔ "وہاس کے اگلے جملے پرچونکے۔

"سالار! کس سے باتیں کررہے ہو؟" سکندرنے پوچھا۔

"انگل شاہنواز سے۔"سالار نے سکندر کو جواب دیا۔انہوں نے ہاتھ بڑھا کرریسیوراس سے لے لیا۔ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملالیاہو گایا پھر لاسٹ نمبر کوری ڈائل کردیاہو گا۔انہوں نے کان سے ریسیورلگایا، دوسری طرف ان کے بھائی تھے۔

" يه سالارنے نمبر ڈائل كياہے۔ "انہوں نے معذرت كرتے ہوئے اپنے بھائى سے كہا۔

"سالارنے کیسے ڈائل کیاوہ تو بہت چھوٹا ہے۔"ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ جیرانی سے یو جھا۔

"میر اخیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے۔ اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہاتھا سیٹ پر۔ "انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچ رکھ دیا۔ سالار جو خاموش کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھاریسیور نیچ رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیوراٹھالیا۔ اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے، وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بارپھر شاہنواز کا نمبر بارسکندر عثمان اسے دیکھنے لگے، وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بارپھر شاہنواز کا نمبر

استفسار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کوایک بار پھر گنتی سنانے کے لئے کہاوہ سناتا گیا۔ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہیں۔

دونوں میاں ہیوی کو بیراند زہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے جلد ہی اسکول میں داخل کروادیا تھااور اسکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آگیا تھا۔

"اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے،عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کا میاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لئے ایک سرمایہ ہوگانہ صرف خاندان کے لئے بلکہ آپ کے ملک کے لئے بھی۔ "سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے۔

اینے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کوزیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔وہ ان کی سب چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کا میابیوں پر فخر تھا۔

"كهال تك\_"

"منڈر ڈنگ۔"

السناؤ\_ال

وہ مشین کی طرح نثر وع ہو گیا۔ایک ہی سانس میں اس نے انہیں سوتک گنتی سنادی۔ سکندر عثمان کے ببیٹ میں بل پڑنے لگے۔

"اچھا۔ میں ایک اور نمبر ڈائل کر تاہوں میرے بعد تم اسے ڈائل کر نا۔ "انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔

"اچھا۔" سالار کو بیہ سب ایک دلجسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملا یا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فور اریسیور ان سے پکڑ کرانہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملا یا۔ سکندر عثمان کا سر گھو منے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھاجوانہوں نے ملا یا تھا۔انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لئے کہا۔ وہ کوئی غلطی کئے بغیر وہی نمبر ملانے کے لئے کہا۔ وہ کوئی غلطی کئے بغیر وہی نمبر ملاتارہا۔ وہ یقیناً فوٹو گرافک میموری رکھتا تھا۔انہوں نے اپنی بیوی کوبلایا۔

"میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے توبس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھیں اور کل ایک بارالیسے ہی اس کے سامنے سوتک گنتی پڑھی تھی۔"انہوں نے سکندر عثمان کے "جویریہ! پروفیسرا متنان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔"امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو
ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔جویریہ نے ہاتھ بڑھا کراپنی ایک نوٹ بک اسے تھادی۔
امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے گئی۔جویریہ ایک بارپھر کتاب کے مطالعے میں مصروف
ہوگئ۔ کچھ دیر بعدا چانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا اس نے مڑ کرا پنے بستر پر بیٹھی ہوئی
امامہ کودیکھا۔

"تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کردیاہے؟"اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کراسے دیکھا۔

" مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔"

الکیامطلب؟ تمهمیں پروفیسر امتنان کالیکچر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ "جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ "اتناا جھاتو پڑھاتے ہیں۔"

"میں نے کب کہا کہ برابڑھاتے ہیں، بس مجھے۔۔۔۔۔"

اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بارپھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کودیکھ رہی تھی۔جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے آگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیااور دوسری ٹرم کے بعد اسے آگلی کلاس میں اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو پچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے سالار آٹھ دس سال کی عمر میں جو نئیریا سنکیر کیمبرج کرلیتا مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جارہاتھا یہی ہونا تھا۔

"میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کواب پورے ایک سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے ابنار مل طریقے سے اپناا کیڈ مک کیرئیر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبحیکٹس اور ایکٹیوٹیز بڑھادیں، مگر اسے نار مل طریقے سے ہی بروموٹ کریں۔"

ان کے اصر ارپر سالار کو دوبارہ ایک سال کے اندر ڈبل یاٹر بل پر وموشن نہیں دیا گیا، اس کے ٹینٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینخبلائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گالف اور میوزک۔ وہ چار شعبے شعے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچینی تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان چاروں چیزوں تک ہی محدودر کھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہرگیم میں شریک ہوتا تھا اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تواس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا سپورٹ اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔

\*\*\*\*

"صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کررہے ہیں۔ "جویریہ سنجید گی سے بولی۔

"کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹریز کی ٹینشن ہے مجھے۔"

المیں یقین نہیں کر سکتی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ طینش تو نہیں ہوسکتی۔ الجویر بیے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہر اسانس لیا، وہ اب زچے ہور ہی تھی۔

"تمہارے گھر میں توخیریت ہے نا؟"

"ہاں بالکل خیریت ہے۔"

"اسجد کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟"

"اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟"امامہ نے اسی کے انداز میں بوجھا۔

" پھر بھی اختلافات توایک بہت ہی۔۔۔۔"جویریہ کی بات اس نے در میان میں ہی کاٹ دی۔۔۔د

"تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جارہیں؟ ڈسٹر بہو کسی وجہ سے؟"جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدر دانہ لہجے میں کہا۔

" ڈسٹر ب؟" وہ بڑبڑائی۔ " نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ "

التمهاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید ساڑھے تین کاوقت تفاجب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھیں۔"

"میں پڑھ رہی تھی۔"اس نے مدافعانہ کہجے میں کہا۔

"نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھیں، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔"جو پریہ نے اس کاعذر رد کرتے ہوئے کہا۔" تمہیں کوئی مسکلہ تو نہیں ہے؟"

"كيامسكه هوسكتام مجھے؟"

" پھرتم اتنى چپ چپ كيون رہنے لگى ہو؟ "جويريداسكى ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغير بولى۔

"نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی۔"امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔"میں توپہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔"

نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں، اوپر پہنچ کر اس نے اپنی نثر ٹ اتار کر نہر میں بھینک دی۔ چند لمحول میں اس کی نثر ٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کالمباقد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔

اس وقت اس شخص کی آئکھوں میں کوئی ایسا ناثر تھا جسے پڑھناد وسرے کسی بھی شخص کے کئے ناممکن تھا۔اس کی عمرانیس بیس سال ہو گی، مگراس کے قدو قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھادیا تھا۔اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی نثر وغ کر دی، جب رسی کا سرا یانی میں غائب ہو گیا تواس نے رسی کا دوسر اسر ابوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گرہیں لگانی شروع کر دیں اور اس وقت تک لگاتار ہاجب تک کوائل ختم نہیں ہو گیا پھریانی میں بڑا سرا واپس تھینچ کراس نے اندازے سے تین فٹ کے قریب رسی حجھوڑی اور اپنے دونوں ہیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گردرسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ دو تین بل دیئے اور گرہ لگادی۔اباس تین فٹ کے طکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھاس نے دو بچندے بنائے پھرا چک کریل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنادایاں ہاتھ کمرکے بیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے بچندے میں سے دایاں ہاتھ گزار ااور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ بھندا تھینچ کر کس دیا۔اس کے بعد اس نے کمر کے بیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے بیندے میں سے بایاں ہاتھ گزار ااور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ "جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسلہ نہیں ہے تو تہ ہیں یقین کیوں نہیں آرہا۔ اتنے سالوں سے
کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شکیر نہیں کی یاجو تہ ہیں بتا نہیں ہے پھر بھی تم اس طرح
مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کررہی ہو۔ "وہ اب خفا ہورہی تھی۔

جویر بیہ گڑ بڑا گئی۔ "لیفین کیوں نہیں کروں گی، میں صرف اس کئے اصر ار کررہی تھی کہ شاید تم مجھے اس کئے اپنامسکلہ نہیں بتار ہیں کہ میں پریشان نہ ہوں اور تو کوئی بات نہیں۔"

جویریہ کچھ نادم سی ہو کراس کے پاس سے اٹھ کرواپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جاہیٹی۔
اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھے رہنے کے بعد اس نے ایک جماہی لی اور گردن موڑ کرلا شعوری طور پر امامہ کودیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھیں وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔

اس نے گاڑی نہر کے بل سے بچھ فاصلے پر کھڑی کر دی پھرڈ گی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ وہ بوری کو تھینچتے ہوئے اس بل کی طرف بڑھتار ہا۔ پاس سے گزرنے والے بچھ راہ گیروں

نیچے بانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا۔ صرف بانی اسے حرکت دے رہاتھا۔ کسی بنڈولم کی طرح۔۔۔۔ آگے بیچھے۔۔۔۔ آگے بیچھے۔۔۔۔ آگے بیچھے۔

\*\*\*

"امامہ! جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ "رابعہ نے اپنی الماری سے اپناایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔

امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔"کس کئے نیار ہو جاؤں؟"

" بھئی، شاپنگ کے لئے جارہے ہیں، ساتھ چلو۔ "رابعہ نے اسی تیزر فناری کے ساتھ استری کا بلگ نکالتے ہوئے کہا۔

"نهیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔"اس نے ایک بار پھراپنی آنکھوں پر اپنا باز ور کھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر کیٹی ہوئی تھی۔

"کیامطلب ہے۔۔۔۔۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔۔۔۔ تم سے پوچھ کون رہاہے۔۔۔۔ تنہیں بتارہے ہیں۔"رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔

اس کے چہرے پراطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ایک گہراسانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کومنڈ پر سے نیچے گرادیا۔ایک جھٹلے کے ساتھ اس کاسریانی سے ٹکرایااور کم تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا پھررسی ختم ہو گئی۔اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے باز وبشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ یانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ بنجے نہیں آئی وہ اسی طرح لٹک گیا۔اس نے اپناسانس رو کا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپناسر جاتے ہی اس نے آ تکھیں تھلی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھااور اس میں موجود مٹی اس کی آٹکھول میں جیسنے لگی۔اس نے آئکھیں بند کرلیں اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔وہ اب بری طرح پھڑ پھڑار ہاتھا مگرنہ وہ اپنے بازوؤں کو استعمال کرکے خود کو سطح پر لا سکتا تھااور نہ ہی اپنے جسم کواٹھا سکتا تھا۔اس کے جسم کی پھڑ پھڑا ہٹ آ ہستہ آ ہستہ دم توڑر ہی تھی۔

چندلوگوں نے اسے بل سے نیچ گرتے دیکھااور جینے ہوئے اس طرف بھاگے، رسی انجی تک ہل رہی تھی، ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑگئی تھی۔ اس کی ٹائلیں اب بالکل بے جان نظر آر ہی تھیں۔ بل پر کھڑ ہے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کود کھیر ہے تھے بل پر موجود ہجوم بڑھ رہاتھا۔

"واپس ہاسٹل جلتے ہیں، وہاں سے والٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ "جو یر بیہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل جلی آئیں، مگر وہاں آکر انہیں جیرانی کاسامنا کر نابڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالالگاہوا تھا۔

"بیرامامه کهال ہے؟"رابعہ نے حیرانی سے کہا۔

" پتانہیں۔ کمرہ لاک کرکے اس طرح کہاں جاسکتی ہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے۔ "جویریہ نے کہا۔

"ہاسٹل میں توکسی کے روم میں نہیں چلی گئی؟"رابعہ نے خیال ظاہر کیاوہ دونوں اگلے کئ منٹ ان واقف لڑ کیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلوہائے تھی، مگرامامہ کا کہیں بتا نہیں تھا۔

"كہيں ہاسٹل سے باہر تو نہيں گئی؟"رابعہ كواچانك خيال آيا۔

"آؤوار ڈن سے پوچھ لیتے ہیں۔"جویریہ نے کہا۔وہ دونوں وار ڈن کے پاس چلی آئیں۔

"ہاں،امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے۔" وار ڈن نے انگی انگوائری پربتایا۔جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کامنہ دیکھنے لگیں۔ "اور میں نے بتادیاہے، میں کہیں نہیں جارہی۔"اس نے آئکھوں سے بازوہٹائے بغیر کہا۔
"زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جارہاہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی
پر۔"رابعہ نے پوراپرو گرام بتاتے ہوئے کہا۔

امامہ نے ایک لخطہ کے لئے اپنی آئکھوں سے بازوہٹا کراسے دیکھا۔"زینب بھی جارہی ہے؟"

"ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔"امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔

"تم بہت ڈل ہوتی جارہی ہوامامہ!"رابعہ نے قدرے ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ "ہمارے ساتھ کہیں آناجاناہی جھوڑدیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جارہا ہے تمہیں۔"

الکی نہیں، بس میں آج کچھ تھی ہوئی ہوں،اس لئے سونا چاہر ہی ہوں۔"امامہ نے بازوہٹا کراسے دیکھتے ہوئے کہا۔

تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آگئ اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لئے مجبور کرتی رہی۔ مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی۔ 'انہیں مجھے سونا ہے ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ '' وہ مجبور اً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔

رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے بک کیا اور زینب کو بک کرتے ہوئے جو یریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندراس کا والٹ نہیں ہے ، وہ اسے ہاسٹل میں ہی جھوڑ آئی تھی۔ الكيامطلب؟ الجويريياني بجهانه سجهن والے انداز ميں كها۔

"تمہارے نکلنے کے بعد میر اارادہ بدل گیا تھا۔ میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کواسے بک کرنا تھا، مگراس کے چو کیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہاں سے واپس آگئ۔ بس رستے میں کچھ کتابیں لی تھیں میں نے۔"امامہ نے کہا۔

"دیکھا۔ تم سے پہلے کہاتھا کہ ہمارے ساتھ چلو مگراس وقت تم نے فوراا نکار کر دیا، بعد میں بے و قوفوں کی طرح بیجھے چل پڑیں۔ ہم لوگ تومشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں۔ "رابعہ نے بچھا طمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔

امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کودیکھتی رہی۔وہ دونوں اب اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھار ہی تھیں۔

\*\*\*\*

"تمهارانام كياہے؟"

اليتانهيس؟اا

"وہ کہہ رہی تھی شام کوآئے گی۔"وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔

" یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے اور وہ تھی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے۔ "رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔

رات کووہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئیں۔امامہ کمرے میں موجود تھی۔اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کااستقبال کیا۔

"الگتاہے۔خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج۔"اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کود کیصتے ہوئے کہا۔

ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپر زر کھ کراسے دیکھنے لگیں۔

"تم كہال گئى ہوئى تھيں؟"جويريہ نے اس سے پوچھا۔امامہ كوجيسے ايك جھٹكالگا۔

"میں اپناوالٹ لینے واپس آئی تھی توتم یہاں نہیں تھیں، کمر ہلا کڈتھا۔ "جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔

"میں تم لو گوں کے پیچھے گئی تھی۔"

گهری خاموشی، طویل سانس پھر خاموشی۔

"میں آپ کوایک مشور ہ دوں؟"

"?إ\"

"آپ میرے بارے میں وہ جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جونہ آپ پہلے جانے ہیں نہ
میں۔آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے
سارے particulars موجود ہیں پھر آپ وقت ضائع کیوں کررہے ہیں؟"

سائیکوانالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر در از اس نوجوان کودیکھاجواپنے پیر مسلسل ہلارہاتھا،اس کے چہرے پر گہر ااطمینان تھااور یوں لگ رہاتھا جیسے وہ سائیکوانالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بے کار سمجھ رہاتھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے و قبا فو قبا کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑ آرہاتھا۔ سائیکوانالسٹ کے لئے سامنے لیٹا ہوانو جوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹو گرافک میموری کامالک تھا۔اس کا آئی کیولیول 150 کی ریخ میں تھا۔ وہ تھر و آؤٹ، آؤٹ اسٹینڈ نگ اکیڈ مک ریکارڈر کھتا تھاوہ کولیف میں پریزیڈ نٹس گولڈ میڈل تین بارجیت چکاتھااور وہ۔۔۔۔وہ تیسری بارخود کشی کی گالف میں پریزیڈ نٹس گولڈ میڈل تین بارجیت چکاتھااور وہ۔۔۔۔وہ تیسری بارخود کشی کی

"مال باب نے کیار کھاتھا؟"

ا همال باپ سے بوچیس۔ انخاموشی۔

"لوگ کس نام سے بکارتے ہیں تمہیں؟"

"لڑ کے یالڑ کیاں؟"

االوكع؟!!

"بہت سارے نام لیتے ہیں۔"

"زياده كون سانام پكارتے ہيں؟"

"daredevil-"خاموش\_\_\_\_\_

"اور لر کیاں؟"

"وه بھی بہت سے نام لیتی ہیں۔"

"زیاده ترکس نام سے بکارتی ہیں؟"

"یہ میں نہیں بتاسکتا۔lt's too personal (یہ بالکل ذاتی ہے)۔"

دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا گراس کے ماں باپ کوایک بار پھریفین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس رو کا اور پھراسے باندھ کر پانی میں بھینک دیا، جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے بوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی ہی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ بولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گار ڈاس کے ساتھ رہتا تھا۔

مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آئکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھالیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانساماں کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر بیا تھا۔

سکندر عثمان اور طبیبہ سکندر شاکڈرہ گئے تھے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آگئے تھے اور وہ پچھتانے گئے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا۔۔۔۔۔پوراگھراس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا،اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔وہ اس باراس بات سے سے انکار نہیں کرسکا کہ اس

وہ ملک کے چند بہت اچھے خاند انوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا۔ ایسا خاند ان جس کے پاس پیسے کی بھر مار تھی، چار بھائیوں اور ایک بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ دو بھائی اور ایک بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ دو بھائی اور ایک بہن اس سے بڑے بھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود بچھلے تین سال میں اس نے تین بارخود کشی کی کوشش کی۔

پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائیک چلاتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کی اور بائیک سے ہاتھ اٹھا گئے ، اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قشمتی سے گاڑی سے ظرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دو سری گاڑی کی جھت پر گرااور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ پسلیاں ایک باز واور ایک ٹانگ میں فریکچر زہوئے ، تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصر ارکے باوجو داسے ایک حادثہ ہی سمجھے ، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔

دوسری بار پورے ایک سال کے بعداس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈو بنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھراسے بچالیا گیا۔ بل پر کھڑے لو گول نے اسے اس رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی

"دیکھیں۔ جس کو آپ خود کشی کی کوشش کہہ رہے ہیں میں اسے خود کشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔"

وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگاجو بڑے پر سکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کررہاتھا۔

"اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کر ناچاہتے تھے؟"

"بس ایسے ہی curiosity تجسس سمجھ لیں۔" سائیکوانالسٹ نے ایک گہر اسانس لے کر اس 150 آئی کیولیول والے نوجوان کو دیکھا،جواب حجیت کو گھور رہاتھا۔

"توایک بارخود کشی کی کوشش سے تمہارایہ تجسس ختم نہیں ہوا۔"

"اوہ تب۔۔۔۔تب میں بے ہوش ہو گیا تھااس لئے میں ٹھیک سے پچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایساہی ہوا۔ تیسری بار بھی ایساہی ہوا۔ تیسری بار بھی ایساہی ہوا۔ تیسری بار بھی ایساہی ہوا۔ اوہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔

"اوراب تم چوتھی بار کوشش کروگے؟"

"يقيناً ميں محسوس كرناچا ہتا ہوں كه درد كى انتها پر جاكر كيسالگتاہے۔"

"كيامطلب-؟"

نے خود کشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بھائی، بہن، ماں یا باپ اس نے کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔

سکندرا ہے لیولز کے بعداس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھجوانا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈ میشن مل جائے گابلکہ اسکالر شپ بھی۔۔۔۔لیکن ان کے سارے پلانز جیسے بھک کرکے اڑگئے تھے۔

اور اب وہ اس سائیکوانالسٹ کے سامنے موجود تھا، جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورہ پر بھجوایا تھا۔

" ملیک ہے سالار! بالکل ٹودا بوائٹ بات کرتے ہیں۔ مرنا کیوں چاہتے ہوتم؟" سالارنے کندھے اچکائے۔

"آپ سے کس نے کہا کہ میں مرناچا ہتا ہوں؟"

اخود کشی کی تین کوششیں کر چکے ہوتم۔"

"كوشش كرنے اور مرنے ميں برافرق ہوتاہے۔"

"تینوں د فعہ تم اتفا قاً بچے ہو ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں جھوڑی تھی۔"

"تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو،اتنا شاندارا کیڈ مک ریکار ڈ ہے تمہارا۔۔۔۔"

سالارنے اس بارانتہائی بیزاری سے اس سے کہا۔ "بلیز، بلیزاب میری فہانت کے راگ الا بنا مت شروع بیجئے گا۔ مجھے بتا ہے میں کیا ہوں۔ تنگ آگیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ " اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکوانالسٹ بچھ دیراسے دیکھتارہا۔

"اپنے لئے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟"

"میں نے کیاہے۔"

116/1

" مجھے خود کشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔" مکمل اطمینان تھا۔

"كياتمهيں كوئى ڈېريشن ہے؟"

"ناط ايط آل ـ "

"تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟"ایک گہراسانس۔

"جیسے joy کی انہا ecstasyہوتی ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انہا کے بعد کیا ہے، اسی طرح در دکی بھی تو کوئی انہا ہوتی ہوگی، جس کے بعد آپ بچھ بھی سمجھ نہیں سکتے جیسے ecstasy میں اپ بچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔"

اا میں نہیں سمجھ سکا۔"

"فرض کریں آپ ایک بار striptease کیورہے ہیں، بہت تیز میوزک نجرہاہے، آپ ڈرنک کررہے ہیں، آپ نے کچھ ڈر گز بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ آپاینے ہوش وحواس کھو دیتے ہیں، آپ ecstasy (سرور) میں ہیں، کہاں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیا کررہے ہیں؟ آپ کو بچھ بھی بتا نہیں کمکین آپ کو بیہ ضرور بتاہو تاہے کہ آپ جو کچھ بھی کررہے ہیں وہ آپ کوا چھالگ رہاہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتاہوں تواپیخے کز نزکے ساتھ ایسے بار زمیں جاتا ہوں۔میر اپر اہلم یہ ہے کہ ان کی طرح میں ecstatic (مدہوش) نہیں ہوتاI never get wild with joy ۔ مجھے ان چیز وں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لو گوں کو ملتی ہے اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا که اگر سرور کی انتهایر نهیس پہنچ سکتا تو شاید میں در د کی انتهایر پہنچ سکوں لیکن وہ بھی نہیں ہوسکا۔"وہ خاصامابوس نظر آرہاتھا۔

اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈ میشن دلوا یا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دو بارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا ظہار نہیں کیا بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لئے بھجوایا جائے گا۔

سائیکوانالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کراس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈر وم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ بچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان تو قعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے کے حالت ان محبت بھر ہے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لئے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چرے کے ساتھ چیو نگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسود یکھتار ہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً نگ آکر اس سے کہا۔

"تمہیں کس چیز کی تمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یاجو تمہیں چاہیے۔ مجھے بتاؤ۔"سالار سوچ میں پڑگیا۔

"اسپورٹس کار۔"اگلے ہی کمجے اس نے کہا۔

"کیاآپ کوایک بار پھرسے بتاناشر وغ کروں کہ میں مرنانہیں چاہتا، میں پچھ اور کرنے کی کوشش کررہاہوں۔"وہ اکتابا۔

بات گھوم پھر کر پھر وہیں آگئی تھی۔سائیکوانالسٹ کچھ دیر سوچتار ہا۔

"کیاتم بیرسب کسی لڑکی کی وجہ سے کررہے ہو؟"

سالارنے گردن موڑ کر جیرانی سے اسے دیکھا۔"لڑکی کی وجہ سے؟"

"ہاں۔ کوئی ایسی لڑکی جو تنہ ہیں اچھی لگتی ہو جس سے تم شادی کر ناچاہتے ہو؟"اس نے بے اختیار قہقہہ لگا یااور پھر ہنستاہی گیا۔

"مائی گاڑ! آپ کامطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خود کشی۔۔۔۔ اوہ ایک بار پھر بات ادھوری جیوڑ کر بہننے لگا۔ "لڑکی کی محبت۔۔۔۔ اور خود کشی۔۔۔۔ کیا مذاق ہے۔ "وہ اب اپنی ہنسی پر قابو بانے کی کوشش کررہا تھا۔

سائیکوانالسٹ نے اس طرح کے کئی سیٹنز اس کے ساتھ کیے اور ہر بار نتیجہ ڈھاک کے وہی تین بات رہا۔

"آپاس کو تعلیم کے لئے بیر ون ملک بھجوانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے بیہ توجہ حاصل کرنے کے لئے بیہ سب کرتا ہو۔"

"كياسناجار ہاہے يہاں اكيلے بيٹے ؟"وسيم نے بلند آواز ميں كہتے ہوئے ہيڑ فون كواپنے كانوں ميں كہتے ہوئے ہيڑ فون كواپنے كانوں ميں كھونس ليا مگر تب تك امامه كيسٹ بند كر چكی تھی۔ كرسی سے اٹھ كر كھڑے ہوكراس نے ہيڈ فون كواپنی طرف كھينچتے ہوئے وسيم سے كہا۔

"برتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم! بی ہیویورسلیف۔"اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہور ہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں جھوڑا،امامہ کے غصے کااس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔

"میں سنناچاہتاہوں، تم کیاسن رہی تھیں۔اس میں بدتمیزی والی کیابات ہے، کیسٹ کو آن کرو۔"

امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ "میں تمہارے سننے کے لئے واک مین لے کر۔" لئے واک مین لے کریہاں نہیں بیٹھی ، دفع ہو جاؤیہ ہیڈ فون لے کر۔"

وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں حکڑ اہوا تھا۔

وسیم کولگا جیسے وہ کچھ گھبر ائی ہوئی ہے مگر وہ گھبر ائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچااور اس خیال کوذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کواس نے میز پرر کھ دیا۔ "طیک ہے۔ میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوادیتا ہوں مگر دوبارہ الیبی کوئی حرکت مت کرناجو تم نے کی ہے، او کے ؟" سکندر عثمان کو پچھ اطمینان ہوا۔

سالارنے سر ہلادیا۔ طیبہ نے ٹشوسے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا۔

"طیبہ! تنہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔اپنی ایکٹویٹیزیچھ کم کر واور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔"طیبہ نے سر ہلادیا۔

\*\*\*

وسیم نے امامہ کودور سے ہی لان میں بیٹے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیااور اس کے پاس جاکر اس نے بیکہ م امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار تھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا اسٹاپ کا بٹن دبایا تھا۔

"اور تمہیں پتاہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جار ہی ہو۔"وسیم نے ترکی بہ ترکی جو ترکی ہوتی جواب دیتے ہوئے کہا۔امامہ نے اس کی بات پر برانہیں مانا۔

"ا چھا۔۔۔۔ شہبیں پتا چل گیا کہ میں خود غرض ہوں۔"اس باراس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"حالا نکه تم جتنے ہے و قوف ہو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کرلوگے۔"

"تم اگر مجھے شر مندہ کرنے کی کوشش کررہی ہو تومت کرو، میں شر مندہ نہیں ہوں گا۔" وسیم نے ڈھٹائی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے کہا۔

" پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش توہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔"

"آج تمهاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟"وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

اہو سکتاہے۔"

"ہو سکتاہے نہیں،ایساہی ہے۔ چلوا چھاہے،وہ چپ شاہ کاروزہ تو توڑ دیاہے تم نے جواسلام آباد آنے پرتم رکھ لیتی ہو۔"امامہ نے غور سے وسیم کودیکھا۔

"كون ساچپ شاه كاروزه؟"

"بہ لو، اپناغصہ ختم کر و۔ واپس کر رہاہوں میں، تم سنو، جو بھی سن رہی ہو۔ "اس نے بڑے صلح جو یانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔

"نہیں،اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہیڈ فون رکھوا پنے پاس۔"امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔

"ویسے تم سن کیار ہی تھیں؟"

"كياسناجاسكتامي؟"امامه نےاسى كے انداز ميں كہا۔

"غزلیں سن رہی ہو گی؟"وسیم نے خیال ظاہر کیا۔

"تمہیں پتاہے وسیم! تم میں بہت ساری عاد تیں بوڑھی عور توں والی ہیں؟"

المثللًـ"

"مثلاً بال کی کھال اتار نا۔"

"اور\_"

"اور دوسری کی جاسوسی کرتے پھر نااور شر مندہ بھی نہ ہونا۔"

"تتهمیں پتاہوناچاہیے کہ میں تم سے ایک سال بڑاہوں، تم نہیں، اس لئے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو۔ "وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔

" يه ساتھ والوں كے لڑكے سے تعلقات كاكياحال ہے؟ "امامہ كواچانك ياد آيا۔

"جُوجُوسے؟ بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں۔ "وسیم نے کند سے اچکاتے ہوئے کہا۔
"بڑا عجیب سابندہ ہے، موڈا چھاہے تودوسرے کوساتویں آسان پر بٹھادے گا، موڈ خراب
ہے توسیدھا گٹر میں پہنچادے گا۔ "

"تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں "امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "کندہم جنس باہم جنس پرواز۔"

"نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کم از کم میری عاد تیں اور حرکتیں چُو چُو جیسی تو نہیں ہیں۔"

"وه توباهر جانے والا تھانا؟"امامه کواچانک یاد آیا۔

"ہاں جاناتو تھا مگریتا نہیں میر اخیال ہے اس کے پیر نٹس نہیں بھجوار ہے۔"

"حلیہ بڑا عجیب ساہو تاہے اس کا۔ مجھے بعض د فعہ لگتاہے ہیبیوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہو گایا آئندہ ہو جائے گا۔" "تم جب سے لا ہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔"

"مجھ پر اسٹڑیز کا بہت بوجھ ہوتاہے۔"

السب پر ہوتا ہے امامہ! مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتناسر پر سوار نہیں کرتا۔ "وسیم نے اس کی بات کا شخے ہوئے کہا۔

"چھوڑواس فضول بحث کو، یہ بتاؤتم آج کل کیا کررہے ہو؟"

"عیش\_"وه اسی طرح کرسی جھلاتارہا۔

"به توتم پوراسال ہی کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیت کا پوچھ رہی ہوں۔"

"آج کل توبس دوستوں کے ساتھ پھر رہاہوں۔ تمہیں پتاہو ناچاہیے کہ پیپر زکے بعد میری مصروفیات کیاہو تی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جارہی ہوتم۔ "وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔

"میں نے اس امید میں بیہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے مگر نہیں، میں نے بے کار سوال کیا۔"امامہ نے اس کے تبصر سے کے جواب میں کہا۔ "تمهیں یادہے؟" وسیم بھی ہنسا۔

"میں نے زندگی میں پہلی بارا تنابر امو بائل نمبر کہیں لکھادیکھا تھا اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر اس کے نام کے ساتھ، یاد تو ہونا ہی تھا۔ "امامہ پھر ہنسی

"میں توخود سوچ رہاہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر مو بائل نمبر لکھوانے کا۔"وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

"كونسے موبائل كا۔وہ جوتم نے انجى خريد انجى نہيں۔"امامہ نے وسيم كامذاق اڑ آيا۔

'' میں خریدرہاہوںاس ماہ۔''

"باباسے جوتے کھانے کے لئے تیار رہنا۔ اگرتم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوا یاسب سے پہلا فون ان کاہی آئے گا۔"

"بس اس کئے ہر بار میں رک جاتا ہوں۔"وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔

"به تمهارے لئے اچھاہی ہے۔ باباسے ہڈیاں تڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابور کھے اور تمہارے لئے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیعہ کو پتا چلاناا گراس قسم کے کسی موبائل فون کا تو۔۔۔۔"وسیم نے اس کی بات کا ہے دی۔

التم نے دیکھاہے اسے ؟ اا

"کل میں باہر سے آرہی تھی تودیکھا تھا۔وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہاتھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ۔"

"الركى؟ جينزوغيره پہنی ہوئی تھی اس نے؟ وسیم نے اچانک دلچیبی لیتے ہوئے کہا۔

"-טן"

"مشروم كث بالول والى \_\_\_\_ فئيرسى؟"

"ارسه - ""وسیم چنگی بجاتے ہوئے مسکرایا۔ "اس کی گرل فرینڈ ہے۔"

" پچچلی د فعہ توتم کسی اور کانام لے رہے تھے۔ "امامہ نے اسے گھورا۔

الم پچلی د فعه کب؟ "وسیم سوچ میں پڑگیا۔

"سات آٹھ ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی۔"

" ہاں تب شیبا تھی۔اب پتانہیں وہ کہاں ہے۔"

"اس بار تو گاڑی کے بچھلے شیشے پراس نے اپنے موبائل کانمبر بھی بینٹ کروایا ہوا تھا۔"امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ "آپلاہور جارہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں، یہ بچھ کپڑے ہیں اس کے، درزے سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں۔ "سلمی نے ہاشم سے کہا۔

الجھئے۔ میں بڑامصروف رہوں گالا ہور میں ، کہاں آتا جاتا پھروں گااس کے ہاسٹل۔ "ہاشم کو قدرے تامل ہوا۔

"آپ ڈرائیور کوساتھ لے کر جارہے ہیں، خود نہیں جاسکتے تواسے بھیجے دیجئے گا، وہ دے آئے گا یہ در ائیور کوساتھ لے کر جارہے ہیں، خود نہیں جاسکتے تواسے بھیجے دیجئے گا، وہ دے آئے گا یہ پیکٹ۔سیز ان ختم ہور ہاہے پھر یہ کیڑے اسی طرح پڑے رہیں گے۔اس کا تو پتا نہیں اب کے۔اس کا تو پتا نہیں اب کے۔اس کا تو پتا نہیں اب کے۔ اسلملی نے کمبی چوڑی وضاحت کی۔

"اچھاٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں۔ فرصت ملی توخود دے آؤں گاور نہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجواد وں گا۔"ہاشم رضامند ہو گئے۔

لاہور میں انہوں نے خاصام صروف دن گزارا۔ شام پانچ بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آگیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کے بجائے وہ خودامامہ کے ہاسٹل چلے آئے۔ اس کے ایڈ میشن کے بعد آج پہلی باروہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لئے پیغام بھجوا یا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ

"میں جانتی ہوں تم اسے سے ڈرتے نہیں ہو، مگر چھ بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کرلیناچا ہیے تھا جن کاسامنا تمہیں کسی ایسی و لیسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ "امامہ نے ایک بار پھر اسکی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا فداق اڑا یا۔

"اب کیا کیا جاسکتاہے، بس میرے مقدر میں تھابیہ سب کچھ۔"وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔

" مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خرید ناچاہیے کیونکہ بیہ میرے کسی کام نہیں آسکے گا۔ کم از کم جہال تک گرل فرینڈ کی تلاش کاسوال ہے۔" وہ ایک بارپھر کرسی جھلانے لگا۔

"دیرسے ہی سہی مگر بات تمہاری سمجھ میں آہی گئی۔"امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔

"ویسے تم سن کیار ہی تھیں؟"وسیم کواسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھریاد آیا۔

"ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا۔"امامہ نے اٹھتے ہوئے اسے جیسے ٹالا۔

\*\*\*\*

رسمی علیک سلیک کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئ مگراب اس کے چہر سے پر موجو د مسکر اہٹ غائب ہو چکی تھی ، کوئی بھی اس وقت اس کے چہر سے بربریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔

ہاسٹل کے اندر آتے ہی وار ڈن سے اس کا سامنا ہو گیا جو سامنے ہی کھڑی تھیں ،جویریہ کے چہرے پہرایک بارپھر مسکرا ہٹ آگئی۔

"بات ہوئی تمہاری اس کے والدسے؟" وار ڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

"جی بات ہوئی، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے، اس کے والدیہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔انکل لاہور آرہے تھے توامامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔انکل نے غلطی سے یہاں آکر میر انام لینے کے بجائے امامہ کانام لے دیا۔ "جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔

وار ڈن نے سکون کاسانس لیا۔ "خداکاشکر ہے ورنہ میں توپر بیثان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تووہ ویک اینڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے۔۔۔۔۔تو پھر وہ کہاں ہے۔۔۔۔۔" وہ جلد ہی آ جائے گی مگر ایسانہ ہوا، دس منٹ، پندرہ منٹ، بیس منٹ۔۔۔۔۔وہ اب کچھ بیزار ہونے لگے۔اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ بیغام بھجواتے انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتاد کھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیادہ جویریہ تھی امامہ کی بجپین کی دوست اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔

"السلام عليكم انكل! - "جويرييني إس آكركها-

"وعليكم السلام! بيٹاكيسى ہوتم۔"

"میں ٹھیک ہوں۔"

"میں بیرامامہ کے کچھ کیڑے دینے آیا تھا، لاہور آرہا تھاتواس کی امی نے یہ بیک دید دیا۔ اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیاہے مگرانہوں نے اسے بلایا نہیں۔"ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔

"انکل! امامہ ماکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ بیہ پیکٹ مجھے دیے دیں، میں خود اسے دیے دوں گی۔"

"محیک ہے، تم رکھ لو۔" ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھادیا۔

"ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہاہے کہ وہ مار کبٹ گئی ہے۔"

" مگراب ہو گاکیا؟"رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔

المجھے توبیہ فکر ہور ہی ہے کہ اگروہ واپس نہ آئی تو میں تو ہری طرح پکڑی جاؤں گی۔سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتاتھا،اس لئے میں نے وار ڈن اور اس کے گھر والوں سے سب سب بچھ چھپایا۔ "جو بریہ کی پریشانی ہڑھتی جار ہی تھی۔

"کہیں امامہ کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آگیا ہو؟ ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح۔۔۔۔"رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔

"مگراب ہم کیا کریں۔ ہم توکسی سے اس سارے معاملے کوڈ سکس بھی نہیں کر سکتے۔" جویریہ نے ناخن کنزتے ہوئے کہا۔

"زینب سے بات کریں۔"رابعہ نے کہا۔

"فار گاڈسیک رابعہ! مجھی توعقل سے کام لے لیا کرو،اس سے کیا بات کریں گے ہم۔" جویریہ نے جھنجلا کر کہا۔

"تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتاہے وہ آج رات تک یاکل تک آجائے اگر آگئ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گااور اگرنہ آئی تو پھر ہم وار ڈن کوسب کچھ سچ سچ ہتادیں گے۔"رابعہ نے وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔

"كيابوا----اسلام آباد ميس ہى ہے وہ؟"

"نہیں۔"جویر بیے نے مایوسی سے سر ہلایا۔

"مائی گاڈ۔"رابعہ نے بے یقینی سےاپنے دونوں ہاتھ کراس کرکے سینے پرر کھے۔"تو پھر کہاں گئی ہےوہ؟"

" مجھے کیا پتا مجھ سے تواس نے یہی کہا تھا کہ گھر جار ہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی، آخر گئی کہاں ہے؟امامہ ایسی تو نہیں ہے۔ "جویر بیانے بیکٹ بستریر بھینکتے ہوئے کہا۔

"وار ڈن سے کیا کہاتم نے؟"رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔

"کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے اور کیا کہہ سکتی ہوں۔ یہ بتادیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوالیتیں۔"جویریہ نے ناخن کا شتے ہوئے س

"اورانكل كو\_\_\_\_ان كوكيابتاياہے؟"رابعہ نے پوچھا۔

تو پولیس ان کی اس پر دہ پوشی کو کیا سمجھے گی، وہ اندازہ کر سکتی تھیں اور اسی لئے بار باران کے روفائلے کھڑے ہور ہے تھے۔

مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ گئی کہاں۔۔۔۔۔اور کیوں۔۔۔۔وہ دونوں اس کے پیچیلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کررہی تھیں۔ کس طرح پیچیلے ایک سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی،اس نے انکے ساتھ گھو منا پھر نابند کر دیا تھا،وہ البھی رہنے لگی تھی، پڑھائی میں اس کا انہاک بھی کم ہو گیا تھا اور اس کی کم گوئی۔

"اور وہ جوایک بار وہ ہمارے شائبگ کے لئے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے اور ہم نے کس طرح بے و قوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ "رابعہ کو پیچھلی باتیں یاد آر ہی تھیں۔

اا مگرامامہ ایسی نہیں تھی، میں تواسے بچین سے جانتی ہوں۔وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔" جویریہ کواب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہور ہاتھا۔

"ایساہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کر دار کمزور ہوناچا ہیے۔"رابعہ برگمانی کی انتہاپر پہنچی ہوئی تھی۔ جویر بیداور رابعہ رات بھر سو نہیں سکیں۔ وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں۔ اگروہ نہ آئی تو کیا ہوگا، بیہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آرہا تھا۔ انہیں اپنا کیر ئیر ڈوبتا ہوا نظر آرہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسار دعمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کوسب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔

انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور انکی فیملی کار دعمل کیا ہوگا، وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے۔ہاسٹل میں لڑ کیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی اور پھرا گریہ سارامعاملہ یولیس کیس بن گیا

"ہاں۔ وہ مبھی بھی ایک ماہ میں دو باراسلام آباد نہیں جاتی تھی مگراس بار تووہ دوسرے ہی بفتے اسلام آباد جار ہی تھی اوراس نے وار ڈن سے خاص طور پریہ کہہ کرا جازت کی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے ، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ "جویریہ کو پھر خد شات ستانے لگے۔

"اسکے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب بچھاس طرح کوراپ کیا، ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والدسے کہ وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے، یہ ان کامسکلہ ہوتا، کم از کم ہم تواس طرح نہ چھنستے جس طرح اب بچنس گئے ہیں۔ "رابعہ مسلسل بڑ بڑار ہی تھی۔

"خیر اب کیاہو سکتاہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں اگروہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وار ڈن کو سب کچھ بتادیں گے۔"جو پر بیے نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔

وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزار لی۔اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئیں۔اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔

امامہ ویک اینڈ پر ہفتہ کو واپسی پر نوبجے کے قریب آجایا کرتی تھی مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ان کے اعصاب جو اب دینے لگے۔ ڈھائی بجے کے قریب وہ فق رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں "رابعہ! اس کی مرضی ہے اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ اور اسجدایک دوسرے کو ببند کرتے سے بھر وہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ اور اسجدایک دوسرے کو ببند کرتے ہے۔ "جو پر بیہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔

" پھرتم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔۔۔۔ میں نے تو مکھی بناکراسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چیکا یا ہے،اس کے باباس سے ملنے بہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ گھر جارہی ہے۔ "رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔

"ایسا بھی توہو سکتاہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آگیاہو۔ہو سکتاہے وہ اسی لئے گھرنہ پہنچ سکی ہو۔"

"وہ ہر باریہاں سے فون کرکے اسلام آبادا پنے گھر والوں کواپنے آنے کی اطلاع دے دیتی تھی تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کرلے۔ اگراس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ بہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹے ہوتے ، وہ یہاں ہوسٹل میں فون کرتے اور اس کے والد کے انداز سے توابیا محسوس ہوا ہے جیسے اس کا اس ویک اینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پر وگرام نہیں تھا۔ "رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔

امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔

الکیا ہوار ابعہ! اس طرح غصے میں کیوں ہو؟"امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔

"تم ذرااندر کمرے میں آؤپھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔"رابعہ نے اسے بازوسے پکڑلیااور تقریباً تھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔جویریہ کچھ کے بغیران دونوں کے بیچھے آگئ۔امامہ ہکابکا تھی اور رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں یار ہی تھی۔

کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے در وازہ بند کر لیا۔

"كہاں سے آرہی ہوتم؟"رابعہ نے مڑ كرانتهائی تلخ اور درشت لہجے میں اس سے پوچھا۔

"اسلام آباد سے اور کہاں سے۔"امامہ نے اپنابیگ نیچے زمین پرر کھ دیاا سکے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔

"شرم کروامامہ۔۔۔۔! اس طرح ہمیں دھوکادے کر، ہماری آنکھوں دھول جھونک کر آخرتم ثابت کرناکیا چاہتی ہو۔ یہ کہ ہم ڈفر ہیں۔ایڈ یٹ ہیں۔ پاگل ہیں۔ بھئ ہم ہیں۔ ہم مانتے ہیں۔ پاگل ہیں۔ بھی ہم ہیں۔ ہم مانتے ہیں۔ یہ کم ایا ہوتا۔ "مانتے ہیں۔ نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھااعتبار نہ کیا ہوتا تم سے اتنا بڑاد ھوکانہ کھایا ہوتا۔ "
رابعہ نے کہا۔

کے ساتھ اپنے کمرے سے وار ڈن کے کمرے میں جانے کے لئے نکل آئیں،ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کررہے تھے،جوانہیں وار ڈن سے کہنے تھے۔

وہ وار ڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھیں جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کابیگ اس کے کاندھے پر تھااور فولڈرہا تھوں میں ، وہ یقیناً سیدھی کالجے سے آر ہی تھی۔

جویر بیہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے بنچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانس ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈلا کنز جو بھوت بن کران کے گردنا چے رہی تھیں یکدم غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔

وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے چہرے پر بڑی خوشگوارسی مسکر اہٹ تھی۔

"تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئیں؟"سلام دعاکے بعداس نے ان سے بوچھا۔

"تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گاتو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے۔ "رابعہ نے تندو تیز لہجے میں اس سے کہا۔

"میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام سے باہر گئی ہو، وہ کپڑے دیے کر چلے گئے۔ "جویر بیدنے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کاسانس لیا۔

"لینی انہیں کچھ بیانہیں چلا؟"اس نے بستر پر بیٹھ کراپنے جوتے کے اسٹریپس کھولتے ہوئے کہا۔

"انہیں انہیں کچھ پتانہیں چلا۔۔۔۔ تم منہ اٹھا کرا گلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا۔ مائنڈیو امامہ! میں اب وار ڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں۔ مزید اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیر نٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتا چل جائے۔ "رابعہ نے دوٹوک انداز میں اس سے کہا۔ امامہ نے سراٹھا کراسے دیکھا۔

"کون سی حرکتوں کے بارے میں۔۔۔۔میں نے کیا کیا ہے۔"

"کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح دودن کے لئے گھر کا کہہ کرغائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔"

امامہ جواب دینے کے بجائے دوسرے جوتے کے بھی اسٹرییس کھولنے لگی۔

" مجھے وار ڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے۔"

" مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی۔ کونساد ھوکا۔۔۔۔کیساد ھوکا، کیایہ بہتر نہیں ہے کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ۔"امامہ نے بے چارگی سے کہا۔

"تم ویک اینڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟"جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔

" تنهمیں بتا چکی ہوں اسلام آباد میں ، وہاں سے آج سید صاکالج آئی ہوں اور اب کالج سے۔۔۔۔۔ "رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔

"بکواس بند کرو۔۔۔۔یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا، تم اسلام آباد نہیں گئی تھیں۔"

"بیتم کیسے کہہ سکتی ہو؟"اس بارامامہ نے بھی قدرے بلند آواز میں کہا۔

"كيونكه تمهارے فادريهاں آئے تھے كل۔"امامه كارنگ اڑگيا۔وہ كچھ بول نہيں سكى۔

"اب کیول منہ بند ہو گیا ہے۔اب بھی کہواسلام آباد سے آر ہی ہو۔"رابعہ نے طنزیہ لہج میں کہا۔

"بابايهال-آئے تھے؟"امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔

"ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کیڑے دینے کے لئے۔ "جویریہ نے کہا۔

"انہیں بیہ پتا چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں۔"

"میں تم لو گوں کے سوالوں سے بچناچاہتی تھی اور گھر والوں کو بتاتی یاان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تووہ مجھی اجازت نہ دیتے۔"

"کس کے ہاں گئی تھیں؟اور کس لئے؟"جویریہ نے اس بار قدرے تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔

"میں نے کہانا، میں بتادوں گی۔ کچھ وقت دومجھے۔"امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔

الوئی وقت نہیں دیے سکتے تمہیں۔۔۔۔ تمہیں وقت دیں تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤاوراس بار والیس ہی نہ آؤ۔ "رابعہ نے اس بار بھی ناراضی سے کہا مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کالہجہ د صیما تھا۔

"تمہیں تواس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکور ڈبنادی تھی،اگر تمہیں تواس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری کتنی بے عزتی ہوتی۔اس کا حساس تھا تمہیں؟"رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔

رابعہ نے غصے کے عالم میں در وازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

جویر بیے نے آگے بڑھ کراسے روکا۔ "وارڈن سے بات کرلیں گے، پہلے اس سے تو بات کرلیں۔ تم جلد بازی مت کرو۔ "

"مگراس ڈھیٹ کااطمینان دیکھو۔۔۔۔ مجال ہے ذرہ برابر نثر مندگی بھی اس کے چہرے پر حصل کے جہرے پر حصل کے جہا۔ حصل میں مورث کی ہوئے کہا۔ حصل میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"میں تم دونوں کوسب کچھ بتادوں گی۔اتناغصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیانہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں اور ہاں بھا گی بھی نہیں ہوں۔"امامہ نے جو توں کی قید سے اپنے بیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدر بے دھیمے لہجے میں کہا۔

" پھرتم کہاں گئی تھیں؟"اس بارجویریہ نے یو چھا۔

"اینی ایک دوست کے ہاں۔"

"کونسی دوست؟"

"عایک-"

"اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟"

"جب تک تم یہ نہیں بتاؤگی کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھیں، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی۔"رابعہ نے دوٹوک انداز میں کہا۔

امامہ کچھ دیراسے دیکھتی رہی پھراس نے کہا۔

"میں صبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔"جو پر بیہ اور رابعہ نے جیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔

"كون\_\_\_\_؟"ان دونول نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔

"تم لوگ جانتی ہواہے۔"امامہ نے کہا۔

"وہ فور تھائیر کی صبیحہ؟"جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔

امامہ نے سر ہلایا۔" مگراس کے گھر کس لئے گئی تھیں تم؟"

"دوستی ہے اس سے میری ۔ "امامہ نے کہا۔

"دوستی۔۔۔۔؟ کیسی دوستی۔۔۔۔؟ چاردن کی سلام دعاہے تمہارے ساتھ اس کی اور میر اخیال ہے تم اور میں میر اخیال ہے تم تواسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو پھر اس کے گھر رہنے کے لئے کیوں چل پڑیں؟"جویر بیدنے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔

"مجھے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ بابال طرح اچانک یہاں آ جائیں گے۔اس لئے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم لوگوں کو کسی نازک صورتِ حال کاسامنا کر ناپڑ سکتاہے ورنہ میں اس طرح بھی نہ کرتی۔"امامہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔

"تم کم از کم ہم پراعتبار کر کے ، ہمیں بتاکر جاسکتی تھی۔"جویریہ نے کہا۔

" میں آئندہ ابیا کبھی نہیں کروں گی۔"امامہ نے کہا۔

الکم از کم میں تمہارے کسی وعدے ، کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ ''رابعہ نے دوٹوک انداز میں کہا۔

"مجھے اپنی پوزیشن کلئیر کرنے دورابعہ! تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔"امامہ نے اس بار قدرے کمزورانداز میں کہا۔

"تم کواحساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیرئیر اور ہماری زندگی کس طرح داؤپرلگ گئی تقی ۔ بید دوستی ہموتی ہے؟اسے دوستی کہتے ہیں؟"

"عصیک ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئ۔ مجھے معاف کر دو۔"امامہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔

"تم پہیلیاں مت بجھواؤ۔ سید ھی اور صاف بات کرو۔ "جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھاکر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی پھر کچھ دیر بعد شکست خور دہ انداز میں اس نے سر جھکادیا۔

# \*\*\*

"بتاؤنا۔ آخرتمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟"اس دن کالج میں امامہ نے جو بریہ سے اصرار کیا۔

جویر ہے کچھ دیراسکا چہرہ دیکھتی رہی۔ "میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔"

امامہ کو جیسے ایک کرنٹ سالگا۔اس نے شاک اور بے یقینی کے عالم میں جو یر بیہ کو دیکھا۔وہ دھیمے لہجے میں کہتی جارہی تھی۔

"تم میری اتنی انچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمر اہی کے رائع میری اتنی انچھی اور تمہیں اس کا حساس تک نہیں ہے۔۔۔۔نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔۔۔۔میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میر بے ساتھ ہولیکن اس کے لئے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔"

"وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر۔۔۔۔ کم از کم اس کے گھر جاکر رہنے کے لئے نتمہیں ہم سے باا پنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔"رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔

"تم اسے کال کرکے پوچھ لوکہ میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں۔۔۔۔ "امامہ نے کہا۔

"چلویه مان لیا که تم اس کے گھر پر تھیں مگر کیوں تھیں؟"جو برید نے پوچھا۔

امامہ خاموش رہی پھر کچھ دیر بعداس نے کہا۔" مجھےاس کی مدد کی ضرورت تھی۔"

ان دونول نے حیران ہو کر دیکھا۔"کس سلسلے میں؟"

امامہ نے سراٹھا یااور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔جویریہ نے پچھ بے چینی محسوس کی۔ ۱۱کس سلسلے میں ؟۱۱

"تم اچھی طرح جانتی ہو۔"امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔

"میں۔۔۔۔؟"جویریہ نے کچھ گڑ بڑا کررابعہ کودیکھاجواب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔

"ہاں، تم تواجھی طرح جانتی ہو۔"

"امامه!میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔۔۔۔میں۔۔۔۔"

امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ "تم نے کتناہرٹ کیا ہے مجھے۔جویریہ مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ "

"میں تہہیں ہرٹ نہیں کررہی ہوں۔ حقیقت بتارہی ہوں۔ رونے یاجذبات میں آنے کے بجائے تم طھنڈے دل ود ماغ سے میری بات سوچو۔۔۔۔ میں آخرتم کو بے کارکسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی۔ "جو برید نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔

"بید توشهیں پتاہی ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کررہی ہو، مگر مجھے آج بیاندازہ ضرور ہوگیاہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پر انی نہیں تھی جتنی تمہار سے ساتھ ہے۔ "امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل اپنا باز وجو یربیہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کررہی تھی۔

"بیہ تمہارااصر ارتھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اسی کئے متہیں نہیں ہات کے متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت متہیں نہیں بنار ہی تھی اور میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت

امامہ کے چہرے پرایک کے بعدایک رنگ آرہاتھا۔ بہت دیر بعدوہ کچھ بولنے کے قابل ہوسکی۔

"میں تو قع نہیں کر سکتی تھی جو ہر ہے کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کروگ۔ تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی مگرتم بھی۔۔۔۔ "جو ہر ہے نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔

"تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہاتھا، ٹھیک کہاتھا۔"امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی،اسے جو بریہ کی باتوں سے بہت نکلیف ہور ہی تھی۔

"اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی اور میں چاہنے کے باوجود تم سے بیہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔"
سمجھتی ہوں۔اگروہ بیہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو توبیہ ٹھیک تھا۔ تم مسلمان نہیں ہو۔"

امامہ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگئی۔ امامہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑلیا۔

"تم میر اباز و چیوڑ دو۔۔۔۔ مجھے جانے دو، آئندہ مجھے سے بات تک مت کرنا۔" امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا باز و چیٹرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ "ما ئنڈیورلینگو جے۔"امامہ بھی بھٹرک اٹھی۔

"میں تمہیں حقیقت بتار ہی ہوں امامہ۔۔۔۔اور میں ہی نہیں یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لئے مذہب بدلا ہے۔"

"امامہ!میری باتوں پر اتناناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل ودماغ سے۔۔۔۔۔"

امامہ نے جو ہریہ کی بات کاٹ دی۔ "مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل ود عاغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔۔۔۔۔"

التم نہیں جانتیں اور یہی افسوس ناک بات ہے۔ "جویر بیے نے کہاامامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹلے سے اپنا باز و جھٹر الیااور تیز قد موں کے ساتھ وہاں سے چل بڑی۔

اس بارجو پر بیہ نے اس کے بیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئ تھی اور یہی بات جو پر بیہ کو پریشان کر رہی تھی۔

ناراض ہو گی مگرتم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ''جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔

"مجھے اگریہ پتاہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کروگی تومیں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔"امامہ نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔

"اچھامیں دوبارہ اس معاملے پرتم سے بات نہیں کروں گی۔"جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔

"اس سے کیا ہوگا۔ مجھے یہ تو پتا چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میر سے بار سے میں کیا سوچتی ہو۔۔۔۔۔ ہماری دوستی اب بھی بھی پہلے جیسی نہیں ہوسکتی۔ آج تک میں نے بھی تم پراس طرح تنقید نہیں کی مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنار ہی ہو۔"امامہ فے کہا۔

"میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم بیا بیان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور طلع فیلے ہے۔ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ "اس بار جو بریہ کو بھی غصہ آگیا۔

ایک باراس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا۔

"به کیابات ہوئی۔۔۔۔ ہمارے فرقے کو کیوں بیند نہیں کرتے۔"امامہ کوان کی بات پر تعجب ہوا۔ تعجب ہوا۔

"اب بہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں بیند نہیں کرتے۔۔۔۔ بہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔"اس کی امی نے کہا۔

الکیوں غیر مسلم کہتے ہیں۔ ہم توغیر مسلم نہیں ہیں۔ "امامہ نے بچھ الجھ کر کہا۔

"ہاں بالکل۔ہم مسلمان ہیں۔۔۔۔ مگریہ لوگ ہمارے نبی پریقین نہیں رکھتے۔"اسکی امی نے کھا۔

اکیوں؟"

"اب اس کیوں کامیں کیا جواب دے سکتی ہوں۔ اب بیاوگ یقین نہیں رکھتے۔ کٹر ہیں بڑے، بیہ توانہیں قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ کون سید ھے رستے پر تھا۔ ہم یا بیہ۔۔۔۔۔"

# 

یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔امامہ اس وقت میٹر ک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ انکی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔اپنی فرینڈ زمیں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویر بیاسے تھی مگراسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی کے باوجود بھی جویر بیاور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھیں۔امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائیٹ کرتی اور اکثر وہ ا پنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کر تیں، وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنادیتیں۔چند بارامامہ نے خودان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لئے بات کی، کیکن اس کے بے تحاشااصر ار کے باوجودان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دیتے۔ان کے رویے پر کچھ شاکی ہو کراس نے اپنے والدین سے شکایت

"تمہاری بید دونوں فرینڈ زسید ہیں۔ بیاوگ عام طور پر ہمارے فرقہ کو بینند نہیں کرتے۔اس لئے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔"

بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائیں۔"امامہ نے کہااس کی امی کچھ سوچ میں بڑگئیں۔

"آپ کومیری تجویزیسند نہیں آئی؟"

"اییانہیں ہے۔۔۔۔ تم ضرورانہیں اپنی کتابیں دو۔۔۔۔ مگراس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ کہ کہ تم اپنے فرقہ کی ترویج کے لئے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ ہمارے بارے میں جانیں۔ ہم کوزیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کاذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں۔۔۔۔ ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ "امامہ نے انکی بات پر سر ہلادیا۔

\*\*\*\*

اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے گئی تھی۔ بریک کے دوران وہ جب گراؤنڈ میں آکر بیٹھیں توامامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔

"میں تمہارے اور جویریہ کے لئے کچھ لے کر آئی ہوں۔

"مگرامی مجھ سے توانہوں نے مجھی مذہب پر بات نہیں کی۔ پھر مذہب مسکلہ کیسے بن گیا۔۔۔۔۔اس سے کیافرق پڑتاہے پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیاہوتاہے۔" امامہ ابھی بھی البحقی ہوئی تھی۔

" یہ بات انہیں کون سمجھائے۔۔۔۔۔ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالا نکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتانہیں۔۔۔۔ بس مولویوں کے کہنے میں آگر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں، انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتاہو تو یہ لوگ اس طرح نہ کریں۔ شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے۔۔۔۔۔اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈ زاگر تمہارے گھر نہیں آئیں تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو۔ "

" مگرامی! انکی غلط فہمیاں تودور ہوناچاہیں میرے بارے میں۔"امامہ نے ایک بار پھر کہا۔

"بہ کام تم نہیں کر سکتیں۔ان لو گول کے مال باپ مسلسل اپنے بچول کی ہمارے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں۔ان کے دلول میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔"

"نہیں امی! وہ میری بیسٹ فرینڈ زہیں۔ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں ان لو گوں کواپنی کتابیں پڑھنے کے لئے دوں گی، تاکہ ان کے دل سے میرے

محد طلع النائم کو بینمبر نہیں مانے حالا نکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔۔۔۔ہم لوگ ان سب چیز وں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد طلع اللہ کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد طلع اللہ ہے۔ "امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھادیں۔ "ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہی نہیں ہے۔۔۔۔ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں۔اس لئے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا۔"اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تومیر ہے اور جو ہر بیہ کے پاس اتنابے کاروقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ د عوؤں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس بلندے پر ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔" تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جو پریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں تھینچ کرانہیں تھی امامہ کے ہاتھ میں تھادیا۔امامہ کا چہرہ خفت اور شر مندگی سے سرخ بڑگیا۔اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی تو قع نہیں تھی اگر ہو تی تووہ مجھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہینہ کرتی۔

الکیالائی ہود کھاؤ!۔ "امامہ نے شاپر سے وہ کتابیں نکال لیں اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھادیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئیں۔جویر بیہ نے امامہ سے بچھ نہیں کہا مگر تحریم بیدم بچھا کھڑ گئی۔

" یہ کیاہے؟"اس نے سردمہری سے بوچھا۔

"بيركتابيں ميں تمہارے لئے لائی ہوں۔"امامہنے كہا۔

الكيوس؟"

"تاكه تم لو گول كى غلط فهميان دور هو سكين\_"

"كس طرح كى غلط فهمياں؟"

"وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ، ہمارے مذہب کے بارے میں ہیں۔"امامہ نے کہا۔

"تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟" تحریم نے بڑی سنجیدگی سے بوچھا۔

"میں خوداندازہ کر سکتی ہوں۔ صرف اسی وجہ سے تو تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید بیہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا ہم لوگ

میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے، پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلا ناپڑے گاجو محمہ طبھی ہے ہے اگری نبی قرار دیتا ہے اور سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمہ طبھی ہے ہے کہ اگر تمہارا نبی محمہ طبھی ہے ہے کہ حصلاتا ہے تو وہ ان مناظر وں کی کیا تو جیہہ پیش کر تاجو وہ نبوت کا دعوی کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادر یوں سے محمہ طبھی ہے ہے کہ اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لئے امامہ ہاشم! تم ان چیز وں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تہیں نہ اس مذہب کے بارے میں تہیں نہ اس مذہب کے بارے میں تہیں نہ اس مذہب کے بارے میں بتا ہے جس پر تم چل رہی ہواور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کرر ہی ہو۔ "

تحریم نے دوٹوک انداز میں کہا۔

"اور میں ایک چیز بتادوں تمہیں۔۔۔۔دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔۔۔۔تم لوگ محمد طلع میں ایک چیز بتادوں تمہیں۔۔۔۔دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہوتو ہمارے پیغمبر طلق کیالہ م کو کوئی فرق نہیں بڑتا۔"

الاً مگر ہم محمد طلبی اللہ ہم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔"امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ "اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تواس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے اور اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے۔ تم میں جوخود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کوا گر قر آن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں برا فرق ہوتا ہے۔ "

"تحریم! تم میری اور میرے فرقہ کی بے عزتی کررہی ہو۔"امامہ نے انکھوں میں امارتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔

"میں کسی کی بے عزتی نہیں کرر ہی۔ میں صرف حقیقت بیان کرر ہی ہوں، وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ "تحریم نے دوٹوک انداز میں کہا۔

ہے تم نے۔۔۔۔ نہیں پڑھا ہو گا۔۔۔۔ورنہ تمہیں پتا ہو تاان سر کر دور ہنماؤں کے بارے میں۔"

جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف کن اکھیوں سے امامہ کود کیستی رہی تھی۔ "اللہ تعالیٰ کہتاہے کہ محمد طلع آئیلہ اس کے آخری نبی ہیں اور میر ب بیغیمر طلع آئیلہ اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میری کتاب مجھ تک بید دونوں باتیں بہت صاف واضح اور دوٹوک انداز میں پہنچادیت ہے تو پھر مجھے کسی اور شخص کے شوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔۔۔ سمجھیں۔"

تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔

" بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔۔۔۔ "

"جہاں تک تمہارے گھرنہ آنے کا تعلق ہے توہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنالیند نہیں۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے۔ بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آنالیکن گھر میں آنا جانا۔۔۔۔۔ یہے مختلف چیز ہے۔۔۔۔ انہیں شاید میری سی عیسائی یا یہودی یا ہند ودوست جانا۔۔۔۔۔ یہے مختلف چیز ہے۔۔۔۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہند ودوست

"تو پھر ہم بھی انجیل پریقین رکھتے ہیں،اسے الہامی کتاب مانتے ہیں،حضرت عبیلی علیہ السلام کی نبوت پریفین رکھتے ہیں تو کیا ہم کر سچن ہیں ؟اور ہم تو حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت داؤد عليه السلام كي نبوت پر بھي يقين رکھتے ہيں تو كيا پھر ہم يہودي ہيں؟" تحريم نے کچھ شمسخرسے کہا۔"لیکن ہمارادین اسلام ہے، کیونکہ ہم محمد طلبی کیا ہم کے پیروکار ہیں اور ہم ان پیغمبر وں پریفین رکھنے کے باوجو دنہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہو دیت کا، بالکل اسی طرح تم لو گوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سبحصتے۔ ابھی تم اصر ار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا یک فرقہ ہو۔۔۔۔ جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈر ز کادعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پریقین نہیں رکھناوہ مسلمان ہی نہیں ہے۔۔۔۔ تواسلام سے توتم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔"

"ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔۔۔۔ میں نے ایسا کب کہاہے؟"امامہ نے قدرے لڑ کھڑائے ہوئے لیجے میں کہا۔

"تو پھرتم اپنے والدسے ذرااس معاملے کوڈ سکس کرو۔۔۔۔وہ تمہیں خاصی اپ ٹوڈیٹ انفار میشن دیں گے اس بارے میں۔۔۔۔ تمہارے مذہب کے خاصے سر کر دور ہنماہیں وہ۔۔۔۔" تحریم نے کہا۔"اور بیجو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو۔۔۔۔انہیں خو دیڑھا

ہونے لگااور بیر کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہوزیادہ تراسی طریقے سے لوگوں کواس مذہب کا پیر و کاربنا یا جارہا ہے۔"

امامہ نے کچھ بھڑ کتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا"تم جھوٹ بول رہی ہو۔"

"تہہیں یقین نہیں آرہاتو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس۔۔۔۔۔اور ابھی بھی کس طرح آرہی ہے۔ تمہارے والداس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ہر سال لا کھوں ڈالرز آتے ہیں،انہیں غیر ملکی مشنز اور این جی اوز سے۔۔۔۔۔ "تحریم نے بچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا۔

"یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔"امامہ نے بے اختیار کہا۔"میرے باباکس سے کوئی بیسہ نہیں لیتے۔وہ اگراس فرقہ کے لئے کام کرتے ہیں، توغلط کیا ہے۔ کیاد وسرے فرقوں کے لئے کام نہیں کیاجاتا۔ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں یاایسے لوگ جوانہیں سیورٹ کرتے ہیں۔"

"د وسرے فرقوں کو بورپی مشنز سے روپیہ نہیں ملتا۔"

"میرے باباکو کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ "امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

کے گھر جانے پراعتراض نہ ہولیکن تمہارے گھر جانے پر ہے۔۔۔۔ کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کومانتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بناتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتناتم لوگوں کو ناپیند کیا جاتا ہے اتناان لوگوں کو نہیں کیا جاتا کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لئے یہ نیامذہب اختیار کرکے ہمارے دین میں گھنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کر سچن، ہندویا یہودی ایسانہیں کرتے۔ ا

امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ "کس پیسے کی بات کرر ہی ہوتم ؟تم ہماری فیملی کو جانتی ہو۔۔۔۔۔ ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں۔ ہمیں کو نسار و پییہ مل رہاہے اس مذہب پر رہنے کے لئے۔ "

"ہاں تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر نثر وع سے توایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا
مسلمان تھے مگر غریب آدمی تھے۔ وہ کاشت کاری کیا کرتے تھے اور ایک جھوٹے کاشتکار
تھے۔ ربوہ سے کچھ فاصلے پران کی تھوڑی بہت زمین تھی پھر تمہارے تایانے اپنے کسی
دوست کے توسط سے وہاں جانا نثر وع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا اور بے تحاشا امیر ہوگئے
کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ بیسہ ملا پھر آہتہ آہتہ تمہارے والد اور تمہارے چچانے
کھی اپنا مذہب بدل لیا پھرتم لوگوں کا خاند ان اس ملک کے متمول ترین خاند انوں میں شار

"كيابات ہے امامہ؟ "انہوں نے امامہ كے قريب آكر يو چھا

وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ کرنے کی بجائے بے اختیار رونے لگی۔ہاشم کچھ پریشان ہو کراس کے قریب بیٹر پر بیٹھ گئے۔

"كياموا\_\_\_\_امامه؟"

"تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیز کی ہے۔"اس نے روتے ہوئے کہا۔

ہاشم مبین نے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس لی۔ " پھر کوئی جھگڑا ہواہے تم لو گوں میں؟"

"بابا!آپ کو نہیں پتااس نے میرے ساتھ کیا کیاہے؟"امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے دیکھ کر کہا۔

"بابا!اس نے۔۔۔۔۔ "وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی۔ہاشم مبین کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔

"تم سے کس نے کہا تھا۔ تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ، انہیں بڑھانے کے لئے؟" انہوں نے امامہ کوڈا نٹتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا پھر گردن موڑ کراپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔

الکیاتم بھی میرے بارے میں ایساہی سوچتی ہو؟"

" تحریم نے غصہ میں آگرتم سے بیہ سب کچھ کہاہے۔ تم اس کی باتوں کا برامت مانو۔ "جویر بیہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔

"تم ان سب باتوں کو چھوڑو۔۔۔۔ آؤکلاس میں چلتے ہیں۔ بریک ختم ہونے والی ہے۔" جو یربیہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوگئی۔

\*\*\*\*

اس دن وہ گھر واپس آگراپنے کمرے میں بند ہو کرر وتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل بر داشتہ اور مایوس کیا تھا۔

ہاشم مبین احمد اس دن شام کو ہی آفس سے گھر واپس آگئے۔واپس آنے پر انہیں سلمیٰ سے پتا چلاکہ امامہ کی طبیعت خراب ہے وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ امامہ کی آئکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ہاشم مبین حیران رہ گئے۔

تر غیب اور تبلیخ کااثر ہو سکتا ہے۔ میں دوچار دن کی ملا قات میں کسی کو کتابیں بانٹناشر وع نہیں ہوجاتا۔"ہاشم مبین نے کہا۔

"بابان سے میری دوستی دوچار دن کی نہیں ہے۔ ہم کئی سالوں سے دوست ہیں۔"امامہ نے اعتراض کیا۔

"ہاں مگر وہ دونوں سیر ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں۔ تمہیں بیہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔"

"میں نے توصر ف انہیں اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ ہمیں وہ غیر مسلم تونہ سمجھیں۔"امامہ نے کہا۔

"اگروہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی کیافرق پڑتاہے۔وہ خود غیر مسلم ہیں۔"ہاشم مبین نے بڑی عقبدت سے کہا۔"وہ توخود گر اہی کے راستے پر ہیں۔"

"باباوہ کہہ رہی تھی کہ آپ کوغیر ملکی مشنز سے روبیہ ملتا ہے۔ این جی اوز سے روبیہ ملتا ہے۔ تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقہ کا بیرو کاربنائیں۔"

ہاشم مبین نے تنفر سے گردن کو جھٹکا۔" مجھے صرف اپنی جماعت سے رو پییہ ملتا ہے اور وہ مجھی وہ رو پییہ ہوتا ہے۔ کھا کرتی ہے۔ مجھی وہ رو پییہ ہوتا ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک سے اکٹھا کرتی ہے۔

"میں ان کی غلط فہمیاں دور کرناچاہتی تھی۔"امامہ نے قدرے کمزور کہجے میں کہا۔

التمهیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی۔وہ ہمارے گھر نہیں آتیں تونہ ائیں۔ ہمیں مبین نے آئیں۔ ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔

"مگراب تمہاری اس حرکت سے پتانہیں وہ کیا سمجھے گی۔ کس کس کو بتائے گی کہ تم نے اسے وہ کتابیں دینے کی کوشش کی۔ خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ امامہ! ہرایک کو یہ بتاتے نہیں پھرتے کہ تم کیا ہو۔ نہ ہی اپنے فرقہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملادیتے ہیں ورنہ لوگ خوا مخواہ فضول طرح کے شبہات میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ "انہوں نے سمجھا یا۔

"مگر بابا! آپ بھی توبہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں؟"امامہ نے پچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔" پھر مجھے کیوں منع کررہے ہیں؟"

"میری بات اور ہے میں صرف ان ہی لو گول سے مذہب کی بات کر تاہوں جن سے میری بہت ہے تکافی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے بارے میں مجھے بیہ محسوس ہو کہ ان پر میری

بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹادیں گے۔ "ہاشم مبین نے پر جوش انداز میں کہا۔ "اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کررونے کی ضرورت نہیں ہے۔"

ہاشم مبین نے اس کے پاس اٹھتے ہوئے کہا، امامہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کارویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اب تحریم کیساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لئے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو بچلا نگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔

ہاشم میں احمد احمدی جماعت کے ہمر کر دور ہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی، اعظم میں احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چندایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم میں احمد نے اس کام کا آغازیا تھا جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے اپنے بڑے بھائی اعظم میین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہائی اعظم میین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مہر چلائے ہوئے ہائی و گورے انہوں نے اپنے میں یہ کہ فروغ اور تبلیغ کے لئے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ دس پندرہ سالوں میں وہ فرہ ہے۔

ہمارے پاس اپنے روپے کی کیا کمی ہے۔ ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہیں کیا اور اگر مجھے غیر ملکی منشز اور این جی اوز سے روپیہ ملے بھی تومیں بڑی خوشی سے لوں گا، آخر اس میں برائی کیا ہے۔ دین کی خدمت کر رہا ہوں اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترو تجو تبلیغ کی بات ہے تواس میں بھی کیا برائی ہے۔ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں۔ ہم توویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں۔ لوگوں کو راو ہدایت پرلانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انہا شم مبین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔

"گرتم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو۔ اس بحث مباحثے کا کوئی فائدہ ہنیں ہو تا۔
ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی
بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے پھر وہ اس طرح ہماری
تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے گرفی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔"

"بابا! آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ بین تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں تھہر ایا ہے؟"امامہ کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی۔

" یہ سب مولویوں کی کارستانی تھی۔ اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے وہ سب ہمارے خلاف اکتھے ہو گئے تھے۔ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی توہم پھر اپنی مرضی کے قوانین

ا پنے تا یااور والد کی سر گرمیوں کود کیھتی آرہی تھی۔اس کے نزدیک بیہ کام ایسا تھاجو وہ "اسلام" کی تبلیغ و ترو تا ہے کے لئے کررہے تھے۔

اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جاچکی تھی اور سرکر دہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی با قاعد گی سے سنتی اور دیکھتی آرہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے بھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں گی۔اس کے لئے اپنافر قد ایساہی تھا، جیسے اسلام کا کوئی دوسر افرقہ ۔۔۔۔۔اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے۔

اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کردی گئی تھی کہ وہ بلاوجہ لوگوں کو بیہ نہ تائیں کہ وہ دراصل کیا ہیں۔اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974ء میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا وہ سمجھتی تھی کہ بیہ مذہبی داؤ میں آگر کیا جانے والاا یک سیاسی فیصلہ ہے ، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کردیا تھا۔

دونوں بھائی اس تحریک کے سر کردہ رہنماؤں میں شار ہونے گئے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تعاشابیسہ کما یا اور اس پیسے سے انہوں نے سر ما یا کاری بھی کی مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لئے میسر ہونے والے فنڈ زہی تھے۔ ان کا شار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہو تا تھا۔ بے تعاشاد ولت ہونے کے باوجو دہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین با قاعدہ پر دہ کیا کرتی تھیں مگر اس کا سے مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر نار وا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روار کھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ ہی زیادہ رہا ہے ان لوگوں نے اعلی تعلیم کا تعلیم کا محروف ادار ول سے حاصل کی۔

امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چیچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لئے تحریم کی بیہ بات نا قابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لئے بیہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیر ون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لئے نا قابل قبول تھا۔ وہ بیہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سر کر دہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں مگر بیہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شر وع سے ہی اس سلسلے میں میں سے ایک ہیں مگر بیہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شر وع سے ہی اس سلسلے میں میں سے ایک ہیں مگر بیہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شر وع سے ہی اس سلسلے میں سلسلے میں سلسلے میں سلسلے میں اس سلسلے میں سل

اتم بچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟" وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھاوہ بچھلے کچھ دن سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی الجھی نظر آرہی تھی۔

" نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تمہار او ہم ہے۔ "امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔

اخیر وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ تم بتانا نہیں چاہتیں تواور بات ہے۔ "وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پراس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھااور وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ رہی تھی۔ وسیم کچھ دیراس کے جواب کاانتظار کرتار ہا پھراس نے ایک بار پھراسے مخاطب کیا۔

"میں نے ٹھیک کہانا، تم بتانانہیں چاہتیں؟"

"ہاں میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی۔"امامہ نے ایک گہر اسانس لے کر اعتراف کیا۔

"بتادو، ہوسکتاہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ "وسیم نے اسے اکسایا۔

"وسیم! میں خود تمہیں بتادوں گی مگر فی الحال نہیں اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہو گی تومیں خود تم سے کہوں گی۔"اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔

"مھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرناچا ہتا تھا۔"وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔

تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جواس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقد سسجھتے تھے اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کر ناشر وغ کر دیااور بنیادی طور پر اسی نمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا مگر کچھ عرصہ مطالعہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان المجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فور آبعد اسجد سے اسکی منگئی ہوگئی وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگئی نہیں تھی مگر اسکے باوجو دامامہ اور اسحبرکی پہنداس رشتہ کا باعث بن تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لئے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔

ا پنی پیند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کادوسر اٹارگٹ میڈیکل میں ایڈ میشن تھااور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچا تنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پرنہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کرواسکتے ہیں اور اگریہ ممکن نہ ہو تا تو بھی وہ بیرون ملک جاکر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرسکتی تھی۔



پہلے بھی پڑھتی رہی تھی مگروہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھاکہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں مگراس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیاجو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھیں۔اس نے یکے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھی جو خودان کے قرآن میں موجود تھیں جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھاجوں جوں وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کررہی تھی اس کی پریشانی میں اضافه ہور ہاتھا۔ ہر تفسیر آخری نبی پیغمبر اسلام طلق کیا تھ کوہی تھہر ایا گیا تھا۔ کہیں بھی کسی ظلی یاامتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپااشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیح موعود کی حقیقت بھی اس کے سامنے آگئی تھی۔اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیش گوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کاتضاداسے اور بھی زیادہ چھنے لگاتھا۔ اس کے مذہبی رہنمانے نبوت کادعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعال کی تھی وہ خود حضرت عبیلی علیہ السلام ہی تھے اور بعد میں نبوت کا جھوٹاد عویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عبیمیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے اور اگراس دعوے کی سچائی کومان بھی لیاجا تاتو حضرت عبیلی علیہ السلام اپنے دو بارہ نزول کے بعد چالیس سال تک زنده رہتے اور پھر جب ان کا نتقال ہواتواسلام پوری دنیاپر غلبہ پاچکاہوتا مگر ان رہنما کی وفات

وسیم کااندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھڑے کے بعد سے پریشان تھی۔اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کرلی تھی مگراس کی المجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ایک ڈیڑھ سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھڑ ااسے ایک بارپھریاد آنے لگا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھر نے والے سوالات اور الجھنیں بھی جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھیں۔جویریہ نے کہا تھا۔ "میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہو تیں۔"

"مسلمان ہوتی؟" وہ عجیب سی بے یقین میں مبتلا ہوگئ تھی۔ "کیامیں مسلمان نہیں ہوں؟
کیامیری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں ہانتی؟ کیا بیہ سب کچھ صرف ایک پر و پیگنڈہ کی
وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں کیوں بیہ سب کچھ
کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹے
ہیں؟ مگریہ کیسے ہو سکتا ہے، آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے اور پھر ہماری ساری
کمیو نٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید بیان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ
ایک ہفتے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جانا چاہتی
قتی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے

"بے۔۔۔۔۔یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ "اس نے بکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑ کھڑا ہٹ پر قابو باتے ہوئے کہا۔

"میں جانتاہوں مگریہ یہاں کیا کررہی ہے۔ کیا تم اسے خرید کرلائی ہو؟"وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یو چھا

"ہاں، میں اسے خرید کرلائی ہوں۔ مگرتم اتناپریشان کیوں ہورہے ہو؟"

"بابا کو پتا چلے گاتووہ کتناغصہ کریں گے، تنہمیں اندازہ ہے؟"

" ہاں، مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے بیہ کوئی اتنی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ "

"آ خرشہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟" وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔

الکیونکہ میں جانناچاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کررہے ہیں۔ ہمارے بارے میں، قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ "امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔

وسیم پلکیں جھپکائے بغیراسے دیکھنارہا۔

"تمہاراد ماغ طھیک ہے؟"

کے وقت د نیامیں اسلام کاغلبہ توایک طرف خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لئے ترس رہے ہے۔ امامہ کواپنے مذہبی رہنما کے گفتگو کے اس انداز پر بھی تعجب ہوتاجو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یاد وسر ہے انبیائے کرام کے لئے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعال کر سکتا تھا جس طرح کی اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے کی تھی۔

بہت غیر محسوس انداز میں اس کادل اپنے مذہبی کٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاہ ہونے لگا لگا تھا۔ پہلے جیسااعتقاد اور یقین توایک طرف اسے سرے سے ان کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے جو یر بیہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسر کی کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی تھی اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کرر کھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ و سیم اس کے کمرے میں آکر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈ نے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی تھی اور وہ جیسے دم بخو درہ گیا تھا۔

" بير كيا ہے امامہ؟"اس نے مڑكر تعجب سے بوچھا۔ امامہ نے سراٹھا كراسے ديكھااور دھك سے رہ گئی۔

جاتاہے، ہمارے نبی کو نہیں اور اگر کہیں ہمارے نبی کاذکرہے بھی تو نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دارکے طور پر۔ "امامہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔

" یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تواور کون کرے گا۔ ہمارے نبی کی نبوت کومان لیں گے تو ہمار ااور ان کا تواختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی اپنی تفاسیر میں سچے نہیں شائع کریں گے۔ "وسیم نے تلخی سے کہا۔

"اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھاہے اس میں۔"

الكيامطلب؟"وسيم تُصيُّكا\_

"ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟"

"وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے۔ "وسیم نے کہا۔ کہا۔

"جوايمان نه لائے كياسے گالياں دين چاہيں؟"

"ہاں غصہ کااظہار توکسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے۔ "وسیم نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔

"غصے کا ظہاریا ہے بسی کا؟"امامہ کے جملے پروہ دم بخو داسے دیکھنے لگا۔

"میر ادماغ بالکل ٹھیک ہے"امامہ نے پر سکون انداز میں کہا۔" کیا برائی ہے۔ا گرمیں دوسرے مذاہب کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں۔"

" ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ "وسیم نے ناراضی سے کہا۔

"تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے۔"امامہ نے دوٹوک انداز میں کہا۔"میں انتہہیں ضرورت نہیں ہوں۔"اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ آ

"توبه تفسير بره كرتمهارے شبهات دور ہو گئے ہیں؟"وسیم نے طنزیہ کہجے میں یو چھا۔

امامہ نے سراٹھا کراسے دیکھا۔ "پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ "

وسیم اسکی بات پر بھڑ ک اٹھا۔ "ویکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے بہی ہوتا ہے۔ میں اسی لئے تم سے کہہ رہاہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لئے ہماری اپنی کتابیں کافی ہیں۔"

"میں نے اتنی تفاسیر دیکھی ہیں، قرآن پاک کے اتنے ترجے دیکھے ہیں، جیرانی کی بات ہے وسیم! کہیں بھی ہمارے نبی کاذکر نہیں ہے،ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد طلع اللہم کوہی لیا

"نہیں۔۔۔۔یہ وہ نہیں ہیں، جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔"اس باراس نے اپنے الفاظ کی خود ہی پُر زور تردید کی۔

"تم اب اپنی بکواس بند کر لو تو بہتر ہے۔ "وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ اکافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ "

"فضول باتیں؟"امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ "تم کہہ رہے ہو میں فضول باتیں کر رہی ہوں۔ مسجد اقصیٰ اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جواتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے وہ کیا ہے۔ ایک نام کی دو مقد س جگہیں د نیامیں بناکر خداتو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی، عیسائی ساری د نیااسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کر تا تو ہم نہیں کرتے ، یہ عجیب بات نہیں ہے؟"

"امامہ! میں ان معاملات پرتم سے بحث نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے تم اس مسکلے کو باباسے ڈسکس کرو۔ "وسیم نے اکتا کر کہا۔"ویسے تم غلطی کررہی ہو،اس طرح کی فضول بحث نثر وع کرے۔ میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتادوں گااوریہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو۔" وسیم نے جاتے دھمکا نے والے انداز میں کہا۔ وہ بچھ سوچ کرا لچھے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کا ٹیا۔ وہ اٹھ کر اپنے ہونٹ کا ٹیا۔ وہ اٹھ کر اپنے ہونٹ کا ٹیا۔ وہ اٹھ کر

"جب حضرت عیسیٰ علیہ اسلام پر لوگ ایمان نہیں لائے توانہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دی۔ حضرت محمد طلق ایکی پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے توانہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دی۔ حضرت محمد طلق ایکی پھر مارے، جو نہیں دیں۔ محمد طلق ایکی ہے توان لوگوں کے لئے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پھر مارے، جو وحی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد طلق ایکی ہے اس میں کوئی گالی نہیں ملتی اور جس مجموعے کو ہمارے نبی اپنے اوپر نازل شدہ صحیفہ کہتے ہیں وہ گالیوں سے بھر اہوا ہے۔ "

"امامہ! ہر انسان کامز اج دوسرے سے مختلف ہو تاہے ، ہر انسان الگ طرح سے ری ایکٹ کر تاہے۔ "وسیم نے تیزی سے کہا۔امامہ نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔

"میں ہرانسان کی بات نہیں کررہی ہوں۔ میں نبی کی بات کررہی ہوں جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتاوہ نبوت کادعوی کیسے کر سکتا ہے۔ جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں اس کی زبان سے حق وصداقت کی بات نکل سکتی ہے ؟ وسیم! مجھے اپنے مذہب اور عقید ہے کے بارے میں الجھن سی ہے۔ "وہ ایک لحمہ کے لئے رکی۔ "میں نے اتنی تفاسیر میں اگر کسی امتی نبی کاذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیلی علیہ السلام ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسی علیہ السلام ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسی علیہ السلام یا مسیح موعود ہیں۔ "

ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دیکر وہ اندر داخل ہوئی تواس وقت ہاشم اوران کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھااس نے اس کے جسم کی لرزش میں کچھاوراضا فہ کر دیا۔

"بابا۔۔۔۔ آپ نے۔۔۔۔ مجھے۔۔۔ بلوایا تھا۔ "کوشش کے باوجود وہروانی سے بات نہیں کہہ سکی۔

"ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟"ہاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے بو چھا۔ وہ اپنے ہو نٹول پر زبان پھیر کررہ گئی۔"کیا بوچھ رہا ہوں تم سے؟"وہ ایک بار پھر دھاڑے۔" نثر م سے ڈوب مرناچاہیے تمہیں، خود گناہ کرتی ہواور اپنے ساتھ ہمیں بھی گنا ہگار بناتی ہو۔"امامہ کی آئھوں میں آنسو آگئے۔"تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آرہی ہے۔ کونسی کتابیں لائی ہوتم ؟"وہ مشتعل ہو گئے تھے۔"جہاں سے یہ کتابیں لائی ہوتم ؟"وہ مشتعل ہو گئے تھے۔"جہاں سے یہ کتابیں لے کرآئی ہو، کل تک وہیں دے آؤ۔ ورنہ میں انہیں اٹھا کر بھینک دوں گا باہر۔"

"جی بابا!۔"اس نے اپنے آنسو پو نچھتے ہوئے صرف اتناہی کہا۔

"اور آج کے بعد اگرتم نے جو ہریہ کے ساتھ میل جول رکھاتو میں تمہار اکالج جانا بند کر دوں گا۔" کمرے میں ٹلنے لگی۔وہ ہاشم مبین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔وہ ان کے ردعمل سے خو فنر دہ تھی۔

وسیم نے ہاشم مبین کوامامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتادیا تھا مگراس نے بہت سی ایسی باتوں کو سنسر کر دیا تھا جس پر ہاشم مبین کے بھڑ ک اٹھنے کاامکان تھا۔اس کے باوجو دہاشم مبین دم بخو درہ گئے تھے۔ یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔

"بیسب تم سے امامہ نے کہاہے؟" ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے بوچھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلادیا۔

"اسے بلا کرلاؤ۔"وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔امامہ کوخود بلا کرلانے کی بیجائے اس نے ملازم کے ہاتھ بیغام بھجواد یااور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔وہ امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔

"بند کرویه لکھناپڑ ھنااور گھر بیٹھوتم! بیہ تعلیم حاصل کررہی ہوجو تنہیں گمراہی کی طرف لے جارہی ہے۔"

ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے۔

"بابا ـــــ آئی ایم سوری ـ "انکه ایک جملے نے اسے گھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔

" مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے۔بس کہہ دیا کہ گھر بیٹھو، تو گھر بیٹھو۔"

"بابا۔۔۔۔میں۔۔۔۔میرا۔۔۔میرایہ مطلب تو نہیں تھا۔ پتا نہیں وسیم۔۔۔۔
اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے۔ "اس کے آنسواور تیزی سے بہنے گئے۔ " پھر بھی
میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی نہ ہی ایسی کوئی بات کروں
گی۔ پلیز بابا!۔ "اس نے منت کی۔

ان معذر تول کاسلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا، اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی ما نگتی رہی اور پھر تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی مگر اس ایک ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی مگر اس

"تو پھراور کون ہے جو تمہارے دماغ میں بیہ خناس بھر رہاہے؟"وہ بری طرح چلائے۔

"میں۔۔۔۔خود۔۔۔۔ہی۔"امامہ نے پچھ کہنے کی کوشش کی۔

"ہو کیاتم، اپنی عمر دیکھواور چلی ہوتم عقیدے جانچنے، اپنے نبی کی نبوت کوپر کھنے۔"ہاشم مبین کا پارہ پھر ہائی ہو گیا۔"اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو۔ جمعہ جمعہ چار دن ہوئے ہیں تمہمیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہوا پنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔"ہاشم مبین اب اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔"تم منہ میں سونے کا چچ لے کراسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھار ہا ہوتا ہمار اسار اخاندان اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہواسی میں چھید

ہاشم مبین کی آواز بھٹ رہی تھی۔امامہ کی آئکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔

صبیحہ نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لئے انوائٹ کیا۔وہ چاروں ہی وہاں موجود تھیں۔

اامیں توضر ور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں۔ اجویر بیانے صبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔

"میں کو شش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی۔ "رابعہ نے پچھ جیپنی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

"میر اآناذرامشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی۔" زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

صبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی جواب تک خاموش تھی۔امامہ کارنگ کچھ فق ہو گیا۔

"اور آپ؟ آپ آئیں گی؟"امامہ کی نظر جو پر بیاسے ملی جواسے ہی دیکھ رہی تھی۔

"ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی آپ؟"اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی،جویریہ نے صبیحہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرلی۔شاید ایسااس نے دانستہ طور پر کیا تھا۔

ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ رو کا نہیں تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھرلے آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں پڑھ لیا کرتی تھی۔

ایف ایس میں میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعداس نے میڈیکل کالج میں ایڈ میشن لے لیا تھا۔ جو برید کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈ میشن مل گیا تھا، ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آگئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبریلی تھی۔

\*\*\*

صبیحہ سے امامہ کی پہلی ملا قات اتفا قاً ہوئی تھی۔جویریہ کی ایک کزن صبیحہ کی کلاس فیلو تھی اور اسی کے توسط سے امامہ کی اس سے شاسائی ہوئی۔وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ و نگ سے منسلک تھی اور ہفتے میں ایک باروہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔چالیس بچاس کے لگ بھگ لڑ کیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھیں۔

"آپ کوچاہیے کہ آپ انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں۔ ہو سکتاہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کافرق کر سکیں۔ "صبیحہ نے چلتے ہوئے کہا۔

"میں ایک بارائیں کو شش کر چکی ہوں۔وہ بہت ناراض ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی کمبی دوستی اس طرح ختم ہو۔ "جویریہ نے کہا۔

"اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جوایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں اور آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ایساہی کریں۔"صبیحہ نے کہا۔

"وہ ٹھیک ہے مگر کوئی بات سننے پر بھی تیار نہ ہو تو؟"

"تب بھی صحیح بات کہتے رہنافرض ہے۔ ہو سکتاہے کبھی دوسراآپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ "صبیحہ اپنی جگہ درست تھی۔اس لئے وہ صرف مسکراکررہ گئی۔

\*\*\*\*

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اس باراسراف کے بارے میں بات ہوگی۔اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارامعاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہمور ہاہے اور اس کے سد باب کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے۔اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔"صبیحہ نے جویر بیہ کو تفصیل سے بتایا۔

"آپ نے بتایا نہیں امامہ! آپ آر ہی ہیں؟ "جویریہ سے بات کرتے کرتے صبیحہ ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امامہ کارنگ ایک بار پھر بدلا۔ "میں۔۔۔۔میں۔۔۔۔ میں دیکھوں گی۔ "اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔

" مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جو یریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو بھی بھار پچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی ہوں ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنایا پچھ بتانا چاہے تو ہم لوگ اسے بھی اریخ کر سکتے ہیں۔ "صبیحہ بڑی سہولت سے بات کررہی تھی پھر پچھ دیر بعد جو یہ بیداور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔

کوریڈور میں صبیحہ نے جو ہریہ سے کہا۔ "آپ کم از کم امامہ کو توساتھ لے آئیں۔ مجھے لگاہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہیں۔"

تین دن کے بعد امامہ مقررہ وقت پران لو گوں سے کوئی بہانہ بناکر لیکچراٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ ،جویریہ اور زینب نینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئیں پھر اس کارادہ بدل گیا۔امامہ نے ان لو گوں کو نہیں بتایا کہ وہ صبیحہ کالیکچراٹینڈ کرنے جارہی تھی۔

صبیحه ،امامه کودیکھ کر چھ جیران ہوئی تھی۔

"مجھے بہت خوشی ہور ہی ہے آپ کو یہاں د کھ کر۔ مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی۔" صبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔

یہ پہلا قدم تھااسلام کی جانب جوامامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناوا قف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی مگر اس کے باوجو دصبیحہ کی دعوت کور دکرنے کے بجائے قبول کر لینے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔

اور پھر وہ صرف پہلااور آخری لیکچر نہیں تھا۔ یکے بعد دیگرے وہ اس کاہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی تھی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی " نہیں، میر اکوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کرسکتی۔" رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپر وائی سے کہا۔ امامہ، زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدرے آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔

"ویسے میں نے صبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے۔"زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔

"ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اجھاہے اور میں نے توبیہ بھی سناہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں۔ ظاہر ہے بھر اثر تو ہوگا۔ "رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔

امامہ ان سے کچھ دورایک کونے میں اپنی کتابیں لئے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔

"توکیاییه ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کوخود ہی رد کر دیتااور پھرا گراللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد طلنی آیا تم خود دینے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول طلنی آیا تم ہیں اور ان کے بعد د و بارہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر کیا ہمارے لئے کسی بھی طور پر بیہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے نبوت کے دعویے پر غور تک کریں ؟انساناللہ کی مخلو قات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جبیبی نعمت سے نوازا گیااور بیرانسی مخلوق ہے جواسی عقل کو استعال کرکے سوچنے پر آئے توخو داللہ کے وجو د کے لئے نبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے پھراس سلسلے کو پہیں پر محدود نہیں رکھتی، بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے۔ پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے پھرانہیں پیغمبر مان لیتی ہے اوراس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجو د زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کردیتی ہے اور اس تلاش میں بیہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھااور ہم انسانی evolution کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لئے ختم کر دیا گیا کیو نکہ انسان کے لئے ایک دین اور ایک نبی کاامتخاب کر لیا گیا۔

اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید لیعنی پریکٹس۔۔۔۔۔اس ایک، آخری اور مکمل دین کی جسے پیغیبر اسلام حضرت محمد طلبی کیا ہے ہم پرختم تھیں۔اس کی صبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہو تاجار ہاتھا۔ صبیحہ نے اسے بیہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی مگر امامہ کواس کے پاس آتے ہوئے دوماہ ہوئے سے خصیہ سے جب صبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔

"قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد طلّی کیا ہم پر نازل ہوئی۔ "صبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز كيا-"اور قرآن بإك ميں ہى الله نبوت كاسلسله حضرت محد طلق كيالتم پر ختم كر ديتے ہيں۔وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔اگر کسی نبی یعنی حضرت علیہ السلام کا د و بارہ نزول کاذکر ہے بھی تووہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے بلکہ ایک ایسے نبی کا د و بار ہ نز ول ہے جن پر نبوت حضرت محمد طلتی کیا تھی سے بہت پہلے ناز ل کر دی گئی تھی اور جن کاد و بارہ نزول ان کی اپنی امت کے لئے نہیں بلکہ حضرت محمد طلق کیا ہم کی امت کے لئے ہی ہو گااور آخری نبی حضرت محمد طلع ڈیلے ہم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں پاکسی بھی گزر جانے والے دور میں بیرر تبہ اور فضیات کسی اور کو نہیں دی گئی کیا بیہ ممکن ہے کہ اللہ ا یک پنجمبر کوبیر رہتہ اور در جہ عطا کر تااور پھر اسے اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو

قرآن بإك ميں الله تعالى فرماتا ہے:

"بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے۔"

امامہ ہر لیکچر کے بعد صبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ صبیحہ سے نہیں ملی۔
ایک لمحہ بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج
سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑ کیس عبور
کیس ، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچ نہر کے
کنارے بنی ہوئی ایک بنچ پر جاکر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر
گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کودیکھتی رہی۔

ایک لمبی خاموشی کے بعداس نے برا براتے ہوئے خود سے پوچھا۔

"آخر میں کر کیار ہی ہوں اپنے ساتھ کیوں اپنے آپ کو الجھار ہی ہوں ، آخر کس یقین کی کھوج میں سر گرداں ہوں اور کیوں؟ میں اس سب کے لئے تو یہاں لا ہور نہیں آئی۔ میں تو یہاں ڈاکٹر بنے آئی ہوں۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر۔۔۔۔۔ پیغمبر۔۔۔۔۔ پیغمبر۔۔۔۔۔ پیغمبر۔۔۔۔۔ پیغمبر۔۔۔۔۔ بیغمبر۔۔۔۔۔ بیغمبر۔۔۔۔۔ میرے لئے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے۔ "

اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپناچہرہ ڈھانپ لیا۔

"مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی اسٹریز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میر امسکلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح یاغلط جو میر سے برٹوں نے دیاوہی

کردیا گیاہے اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا، جودین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمار اشعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں، جو سبز تازہ گھاس کے ایک گھھے کے بیچھے کہیں بھی جاسکتا ہے، اس بات کی پرواہ کئے بغیر کہ اس کاربوڑ کہاں ہے۔ "

چالیس منٹ کے اس لیکچر میں صبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یافرقے کاذکر بھی نہیں کیا تھا۔

اس نے جو پچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا۔ صرف ایک چیز بلاواسطہ کہی تھی اور وہ حضرت مجمہ طلق کیا تہم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ "اللہ کے آخری پیغیبر حضرت مجمد طلق کیا تہم سے جنہوں نے چودہ سوسال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ چودہ سوسال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے جیں۔ چودہ سوسال بعد بھی ہمارے لئے وہ ایک آخری اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ چودہ سوسال بعد بھی ہمارے لئے وہ ایک آخری نی طلق کیا تہم ہیں جن کے بعد کوئی دوسر آنبی بھیجا گیانہ بھیجا جائے گا اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار این ایک کا زیسر نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید ہے کوشش اسے اس عذا ب سے بچادے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ "

امامہ چند کہے کسی سوچ میں ڈوبی رہی پھراس نے صبیحہ سے کہا۔

"آپ کو پتاہے میں کس مذہب سے ہوں؟"

"ہاں، میں جانتی ہوں، جو پریہ نے مجھے بتایا تھا۔ "صبیحہ نے پر سکون انداز میں کہا۔

"امیں آپ کوبتا نہیں سکتی میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں۔ میر ادل چاہتاہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ "اس نے پچھ دیر کے بعد صبیحہ سے کہنا شروع کیا۔ "میں۔۔۔۔
میں۔ "اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ "مجھے پتہ ہے کہ۔۔۔۔ "اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی پھر خامو شی۔ "مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی۔ میں تباہ ہو جاؤل گی، میر سے مال باپ مجھے مار ڈالیس گے۔میر اکیر ئیر، میر سے خواب، سب پچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے مگر پھر بھی پتا نہیں کیوں موجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آپ میری صورت حال کو سمجھیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سب پچھ غلط ہے اور صبحے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔"

"امامہ! تم اسلام قبول کرلو۔ "صبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا۔

" به میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتار ہی ہوں۔ میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔"

طیک ہے۔ میں اب صبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں مذہب یا بیٹمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی۔ کبھی نہیں۔ "وہال بیٹے بیٹے اس نے طے کیا تھا۔

رات كوآٹھ بجے وہ واپس آئی توجو پر بیراور رابعہ کچھ فکر مندسی تھیں۔

"بس ایسے ہی مار کیٹ چلی گئی تھی۔"اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا۔

\*\*\*

"ارے امامہ! تم تو بہت عرصے بعد آئی ہونا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے۔" بہت دنوں بعد ایک بار پھر صبیحہ کے پاس پہنچ گئی۔ صبیحہ کالیکچر شر وع ہونے والا تھا۔

"مجھے آپ سے بچھ باتیں کرنی ہیں، آپ اپنالیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کررہی ہوں۔"امامہ نے اس کی بات کاجواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔

ٹھیک پنتالیس منٹ کے بعد جب صبیحہ اپنالیکچر ختم کرکے باہر نکلی تواس نے امامہ کو باہر کھی بنتالیس منٹ کے بعد جب صبیحہ اپنالیکچر ختم کر کے باہر نکلی تواب خالی تھا۔
کوریڈور میں ہلتے پایا۔وہ صبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن ببیٹھی جواب خالی تھا۔
صبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات نثر وع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔

"لاالہ الااللہ د"صبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ملنے لگے۔امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح بھوٹ کررونے لگی اور وہ روتے ہوئے صبیحہ کے بیچھے کلمے کے الفاظ دہر ارہی تھی۔"مجمدر سول اللہ"امامہ نے اگلے الفاظ دہر ائے۔اس کی آواز بھر اگئی۔

امامہ کی سمجھ میں نہیں آرہاتھااسے اتنارونا کیوں آرہاتھا۔اسے کوئی بچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا گر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو بإنامشکل ہورہاتھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سراٹھا یا توصبیحہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرادی۔

# \*\*\*

رابعہ اور جو برید ایک دوسرے کامنہ دیکھ رہی تھیں اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کور گڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈونی ہوئی تھی۔

"تہہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتادینا چاہئے تھا۔"جویریہ نے ایک طویل و قفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔امامہ نے سر اٹھا کراسے دیکھااور پر سکون انداز میں کہا۔

"اسسے کیا ہوتا؟"

"تو پھر میرے پاس کس لئے آئی ہو؟"صبیحہ اسی پر سکون انداز میں کہا۔وہ اس کامنہ دیکھنے لگی پھر اس نے بے بسی سے کہا۔

" پتانہیں میں آپ کے پاس کس لئے آئی ہوں؟"

"تم صرف یہی ایک جملہ سننے آئی ہوجو میں نے تم سے کہاہے۔ میں شمہیں کوئی دلیل نہیں دول گی، کیونکہ شمہیں کوئی دلیل نہیں دول گی، کیونکہ شمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے۔ہر سوال کاجواب شمہارے اندر موجود ہے۔ تم سب جانتی ہو، بس شمہیں اقرار کرناہے۔ایساہی ہے نا۔"

امامہ کی آئکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔" مجھے لگ رہاہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں۔ میں جیسے خلامیں سفر کررہی ہوں۔"اس نے بھر ائی ہوئی آواز میں کہا۔

صبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔امامہ گیلی آئکھوں کے ساتھ اسکا چہرہ دیکھنے لگی۔

الكهيں كچھ بھى نظر نہيں آتاصبيحہ! كچھ بھى نہيں۔"اس نے اپنے ہاتھوں كى پشت سے اپنے آنسوؤں كوصاف كيا۔

"امامہاس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ "تمہاری وجہ سے ؟ "اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کاذبہن اسے کہیں اور لے جارہا تھا۔

د هند میں اب ایک اور چہرہ ابھر رہاتھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہورہاتھا،

زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔۔۔۔چہرہ اب واضح ہو گیاتھا۔ امامہ مسکرائی وہ

اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔اس نے اس چہرے کے ہو نٹوں کو مہتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ
آواز سن سکتی تھی۔وہ آواز سن رہی تھی۔

قطرہ مائگے جو تواسے دریادے دے

مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنادے دے

" میں صرف بیہ جاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو پچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔"اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جو ہریہ اور رابعہ سے کہاتھا۔ان دونوں نے اثبات میں سر ہلادیا۔

یچھ نہیں مانگنا شاہوں سے بیہ شیدا تیرا

اس کی دولت ہے فقط نقش کف یا تیرا

"کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تونہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔"

امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔"اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔"

"مجھے تو بہت خوشی ہے امامہ! کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے۔ دیر سے سہی مگر تم فلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ "جویر بیان سے پاس بیٹھتے ہوئے زم لہجے میں کہا۔ "تم فلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ "جویر بیان وقت تمہارے لئے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔" اندازہ نہیں کر سکتیں کہ میں اس وقت تمہارے لئے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔" امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔

"تہہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانامت، تمہاری مدد کرکے ہمیں خوشی ہوگی۔"

"مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔"امامہ نے کہا۔

"میری وجہ سے اگرتم نے اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے جھوڑ دیا ہے تو۔۔۔۔" جویر بیہ کہہ رہی تھی۔

مر دانه آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہاتھاوہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہاتھا

بورے قدسے کھڑاہوں توبیہ تیراہے کرم

مجھ کو جھکنے نہیں دیتاہے سہارا تیرا

اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مردکی آوازا تنی خوب صورت ہوسکتی ہے۔اس قدر خوب صورت ہوسکتی ہے۔اس قدر خوب صورت کہ پوری دنیااس آواز کی قید میں لگے۔امامہ نے اپناسانس روک لیا یا شایدوہ سانس لینا بھول گئی۔

لوگ کہتے ہیں کہ سابیہ تیرے پیکر کانہ تھا

میں کہتا ہوں جہاں بھر پہہے سابیہ تیرا

انسان کی زندگی میں بچھ ساعتیں سعد ہوتی ہیں۔شبِ قدر کی رات میں آنے والی اس سعد ساعت کی طرح جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں، صرف چند اس ساعت کے انتظار میں ہوچلے بانی میں ہاتھ اٹھا کے اور جھولی بھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔اس ساعت کے انتظار میں جو چلتے بانی

پورے قدسے میں کھڑا ہوں توبیہ تیراہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتاہے سہارا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سابیہ تیرے پیکر کانہ تھا

میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہہے سابیہ تیرا

وهاس آواز کو پہچانتی تھی۔ یہ جلال انصر کی آواز تھی

امامہ میڈیکل کالج میں چندروز ہوئے تھے جب ایک ویک اینڈ پر اسلام آباد آنے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لا ہور فون کیا۔

"بیٹا! میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈر کھو۔ "زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئیں۔وہریسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی۔

کچھ نہیں مانگتا ہوں شاہوں سے بیہ شیدا تیرا

اس کی دولت ہے فقط نقش کف یا تیرا

"ہیلوامامہ! آواز سن رہی ہومیری؟"وہ ایک جھکے سے ہوش کی دنیامیں واپس آئی۔

"بال، میں سن رہی ہوں۔"

"میں نے سوچالائن کٹ گئی۔" دوسری طرف سے زینب نے پچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ اس سے بات کرتی رہی مگر اس کادل و دماغ کہیں اور تھا۔



جلال الدین انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہیں میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی ہیہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں اسے یہ پتا چلا کہ وہ لوگ چار بھائی بہن تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کرر ہاتھا۔ زینب کے والد واپڑا میں انجینئر تھے اور ان کا گھر انہ کا فی مذہبی تھا۔

اسلام آباد سے واپسی پراس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں یو چھا۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں وہ سعد ساعت شبِ قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی۔نہ اس نے اس سعد ساعت کے لئے ہاتھ اٹھائے تھے نہ جھولی پھیلائی تھی پھر بھی اس نے زمین وآسان کی سعد ساعت کے لئے ہاتھ اٹھائے تھے نہ جھولی پھیلائی تھی پھر بھی اس نے زمین وآسان کی گردش کو کچھ دیر کے لئے تھمتے دیکھا تھا۔ پوری کا ئنات کو ایک گنبرِ بے در میں بدلتے دیکھا تھا جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔

دست گیری میری تنهائی کی تونے ہی تو کی

میں تومر جاتاا گرساتھ نہ ہوتا تیرا

وہ اند ھیروں سے بھی دزانہ گزر جاتے ہیں

جن کے ماتھے پہ چبکتا ہے ستارا تیرا

آواز بہت صاف اور واضح تھی۔امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لئے بیٹھی رہی۔

"ہیلوامامہ!" دوسری طرف زینب کی آواز گونجی اور وہ آواز میں گم ہو گئی۔ چند کمحوں کے لئے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔

جلال انصر کواس دن پہلی باراس نے دیکھاتھا۔ کمپئیر نے جلال انصر کانام پکار ااور امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑ کنوں کے ساتھ زینب سے مثا بہت رکھنے والے عام سی شکل وصورت اور داڑھی والے ایک چو بیس پچپیں سالہ لڑکے کواسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں داڑھی والے ایک چو بیس پچپیں سالہ لڑکے کواسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھی اپنی نظر چڑھنے سے لے کر روسٹر م کے بیچھے آکر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھتے اور آئکھیں بند کر تے دیکھا۔

میچھ نہیں مانگتاشاہوں سے بیہ شیرا تیرا

اس کی دولت ہے فقط نقش کف یا تیرا

امامہ کواپنے پورے وجود میں ایک لہرسی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کروایس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس سے نعت بڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت ہال خالی ہو گیا امامہ کو بتا نہیں چلا۔

"وہ۔۔۔۔وہ۔۔۔۔ جلال بھائی تھے۔۔۔۔ ایک مقابلہ میں حصہ لینے کے لئے وہ نعت یاد کررہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا در وازہ کھلاتھااس لئے آوازتم تک بہنچ گئی۔ "زینب نے تفصیل سے بتایا۔

"بہت اچھی آ واز ہے ان کی۔"

"ہاں، آواز توبہت اچھی ہے ان کی۔ قرات تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں۔ ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے تم اس میں انہیں سننا۔"

زینب تب بیہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی، وہ جس طرح پر دے کاخیال رکھتی تھی زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی دینب بھی خاصے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادراوڑھا کرتی تھی۔

دو تین دن کے بعد امامہ جلال انصر کی نعت سننے کے لئے اپنی فرینڈ زکو بتائے بغیر کلاسز بنک کرکے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی۔

بھائی کرتے ہیں ولیم محبت توہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بچھلے دس سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی۔ہر ماہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کررہی ہوا گران سے تلاوت سن لو تو۔"

وہ بڑے فخر سے بتار ہی تھی۔امامہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں یو چھا۔

ا گلے دن وہ صبح کالج جانے کے لئے تیار ہونے کی بجائے اپنے بستر میں تھسی رہی۔جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برآ مدنہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا۔

"اٹھ جاؤامامہ! کالج نہیں جانا کیا۔ دیر ہور ہی ہے۔"

" نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا۔" امامہ نے دوبارہ آئکھیں بند کرلیں۔

"كيول؟"جويريه پچھ جيران ہوئي۔

"میری طبیعت تھیک نہیں ہے۔"امامہ نے کہا۔

"آئکھیں تو بہت سرخ ہور ہی ہیں تمہار، رات کو سوئیں نہیں تم؟"

بہت دیر کے بعد اسے بکدم ہوش آیا تھا۔اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ہال میں اکیلی بیٹھی تھی۔

"میں نے کل تمہارہے بھائی کو نعت پڑھتے سنا۔"امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔

"اچھا۔۔۔۔۔انہیں پہلاانعام ملاہے۔"زینب نے اس کی بات پر مسکر اکر اسے دیکھا۔

"بہت خوبصورت نعت بڑھی تھی انہوں نے۔ "کچھ دیر کی خاموشی کے بعدامامہ نے کھراس موضوع پربات کی۔

"ہاں! وہ بچین سے نعتیں پڑھتے آرہے ہیں۔اتنے قرات اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب توانہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہو گی۔"زینب نے تفاخر سے کہا۔

"ان کی آواز بہت خوب صورت ہے۔ "امامہ نے پھر کہا۔ "ہاں خوبصورت توہے مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے، جس کے ساتھ وہ نعت بڑھتے ہیں۔ انہیں حضور طبع آلہ ہم سے عشق ہے۔ اتنی محبت کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرات اور نعت کے علاوہ انہوں نے بھی کوئی اور چیز نہیں بڑھی، حالا نکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتار ہا مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد طبع آلہ ہم کا قصیدہ پڑھتا ہوں اس زبان سے حضرت محمد طبع آلہ ہم کھی حضور طبع آلہ ہم سے کرتے ہیں مگر جیسی کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں بڑھ سکتا۔ محبت توہم بھی حضور طبع آلہ ہم سے کرتے ہیں مگر جیسی

الله سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول طلق کیا ہم پر ختم ہو جاتی ہے۔"اسے ایک اور جملہ یاد آیا۔

"عشق رسول طلی آیا ہے؟"اس نے حیرانی سے سوچا۔ "عشق رسول طلی آیا ہے یا عشق محمد طلی آیا ہے؟" بیکدم اسے اپنے ایک عجیب ساسناٹا اتر تامحسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کو جھنا نثر وع کیا۔ اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اتر ناشر وع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ "آخروہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد طلی آئی ہے کا نام سننے پر لوگوں کی آئھوں میں آنسواور لبوں پر درود لے آتی ہے۔ عقیدت، عشق، محبت۔۔۔۔۔ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محبوس نہیں ہوتا۔ میری آئی ہوتا ہیں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تا ثیر۔۔۔۔ "وہ لمحہ بھر کے لئے رکی اس نے زیر لب درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تا ثیر۔۔۔۔ "وہ لمحہ بھر کے لئے رکی اس نے زیر لب

یچھ نہیں مانگتا شاہوں سے بیہ شیرا تیرا

اس کی دولت ہے فقط نقش کف یا تیرا

اسے اپنی آواز بھر ائی ہوئی محسوس ہوئی۔ "شاید ابھی جاگی ہوں ،اس لئے آواز ایسی ہے۔" اس نے اپناگلاصاف کرتے ہوئے سوچا۔اس نے ایک بار پھر پڑھناشر وع کیا۔ "نہیں، نیند نہیں آئی اور پلیز اب مجھے سونے دو۔ "امامہ نے اس کے کسی اور سوال سے بچین کے لئے کہا۔ جویر بیہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔

اس کے جانے کے بعدامامہ نے آئکھیں کھول دیں۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی اور اس کی وجہ جلال انصر کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کواس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کرپار ہی تھی۔

"جلال انھر!"اس نے زیر لب اس کانام دہر ایا۔ "آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں۔۔۔۔ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پارہی؟"اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آکر کھڑی ہوگئی۔

"میرے بھائی کی آواز میں ساری تا ثیر حضرت محد طلی آلیم کے عشق کی وجہ سے ہے۔"اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی۔

"آواز میں تا نیر ۔۔۔۔اور عشق؟"اس نے بے چینی سے پہلوبدلا۔"سوز، گداز،لوچ، مٹھاس۔۔۔۔ آخر کیا تھااس آواز میں؟"وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔"دنیاعشق

دیا تھا۔ یہ جانے، یہ کھو جے، یہ پر کھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد طبقہ اَلَہُم سے اتن عقیدت رکھتے ہیں۔ آخر کیوں عشق رسول طبقہ اُلہُم کی بات کی جاتی ہے۔ اس نے اسے سال اپنے نبی کے قصید ہے سنے تھے، اس پر مجھی رقت طاری نہیں ہوئی تھی، مجھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پکھلا تھا، مجھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا مگر ہر بار حضرت محمد طبقہ اِلہُم کانام پڑھتے ، دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھنچا چلا جاتا تھا اور صبیحہ کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے ہما چاپ بن کر اڑگئے تھے۔ جلال انصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنو کی طرح تھی جس کے تعاقب میں وہ بناسو سے سمجھے چل پڑی تھی۔

میں مجھے عالم اشیامیں بھی پالیتا ہوں

لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا

"کچھ نہیں مانگتا۔۔۔۔" وہ ایک بار پھر رک گئ۔ اس بار اس کی آ واز میں لرزش تھی۔ اس نے دو بارہ پڑھنا شروع کیا۔ "کچھ نہیں مانگتا ہول شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ "کھڑکی سے باہر نظریں مرکوزر کھتے ہوئے اس نے لرزتی بھر ائی آ وازاور کا نیتے ہو نٹول کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا پھر دوسر امصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئ۔ کھڑکی سے باہر خلامیں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال انصر کی آ وازا ہے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔

بلند، صاف، واضح اوراذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آ واز۔۔۔۔اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔

یکدم وہ اپنے ہوش وحواس میں آئی اور پتا جلا کہ وہ رور ہی تھی۔ کچھ دیر جیسے بے بقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آئکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آئکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہتہ آہتہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے بچوٹ بچوٹ کررونا شروع کردیا۔

انسان کے لئے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کادل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں،امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی،جو فیصلہ وہ پچھلے دو تین سالوں سے نہیں کر پار ہی تھی وہ فیصلہ ایک آوازنے چند دنوں میں کروا

"امامہ! تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ۔ اپنے ہیروں پر کھٹری ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتاسکتی ہو۔ "

صبیحہ نے ایک باراس کے خدشات سننے کے بعداسے مشورہ دیا۔

"میں اس پیسے کواپنے اوپر خرج کرنا نہیں چاہتی جو میر ہے بابا مجھے دیتے ہیں، اب جبکہ میں جانتی ہوں کہ میرے والدایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کررہے ہیں یہ جائز تو نہیں ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لئے رقم لوں؟"

"تم ٹھیک کہتی ہو مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسر اراستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کرلو، اس کے بعد تمہیں اپنے والدسے بھی کچھ نہیں لیناپڑے گا۔ "صبیحہ نے اسے سمجھا یا۔ صبیحہ اگراسے بیر راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرسکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش جچوڑ دیت۔ "

امامہ کے لئے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح با قاعد گی سے صبیحہ کے پاس جانے لگی۔ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگرایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کردیا۔

مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لئے کوئی جھوٹا یامعمولی فیصلہ نہیں تھا،اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔اسے جلد یابد براپنے گھر والوں سے علیحد گی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں جا ہتی تھی جہاں اسلام شعائر اور عقائد میں اتنے د ھڑلے سے تحریفات کی جاتی تھیں۔وہ اس بیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لئے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی بیدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہوگئی تھی اور زندگی کے اس مشکل راستے کاا نتخاب اس نے خود کیا تھا۔اسے بعض د فعہ حیرت ہوتی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔اس نے اللہ سے استقامت ہی ما تگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیاتھا مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خد شات اور اندیشوں سے مکمل پیجیا حچٹر الینااس کے لئے ممکن نہیں تھا۔

آ نکھوں کو کھلار کھنے کی کوشش کررہاتھا۔اس کی کلائی بیڈے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھاراب سیدھاکار بیٹ پر گر کراس میں جذب ہور ہی تھی۔

اس کاذیمن جیسے کسی گہری کھائی میں جارہاتھا پھر اس نے پچھ دھا کے سنے۔ تاریکی میں جاتاہوا ذہمن ایک بار پھر جھما کے کے ساتھ روشنی میں آگیا۔ شوراب بڑھتا جارہاتھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ سمجھ نہیں پارہاتھا۔ اس نے ایک بارپھرا پنی آئکھیں کھول دیں مگروہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پارہاتھا۔

وہ سور ہی تھی جب ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کادر وازہ بجار ہاتھا۔

"امامه! امامه!" وسيم دروازه بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کانام پکار رہاتھا۔

"کیاہواہے؟ کیوں چلارہے ہو؟" دروازہ کھولتے ہی اس نے پچھ حواس باختگی کے عالم میں وسیم سے بوچھاجس کارنگ اڑا ہوا تھا۔

"فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟"وسیم نے اسے دیکھتے ہی فور آپو چھا۔

اس وقت رات کے دس بجے تھے جب وہ سینماسے باہر نکل آیا تھا۔اس کے ہاتھ میں اب بھی پاک کارن کا بیکٹ تھااور وہ کسی گہری سوچ میں ڈو باہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہاتھا۔

آ دھا گھنٹہ تک سر کیں ناپتے رہنے کے بعداس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی۔

"صاحب کھانالگاؤں؟"لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نےاسے دیکھ کر پوچھا۔

" نہیں۔"اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"נפנש?"

"نہیں۔" وہ رکے بغیر وہاں سے گررتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کراس نے دروازہ بند کرلیا۔ کمرے کی لائٹ آن کرکے وہ کچھ دیر بے مقصداد ھراُدھر دیھارہا پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کراس کے اندر سے ایک ریز بلیڈ نکال لیااور اسے لے کر بیڈروم میں آگیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کراس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا ہوالیہ چالیااور بیڈروم کی بیڈروم میں آگیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کراس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا ہوالیہ چالیااور بیڈروم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریز ربلیڈ کے اوپر موجو در بیپر کواتار کروہ پچھ دیرلیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھارہا پھراس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کوایک جھٹے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نگلی اور پھراس نے ہونٹ جھپنچ لیے۔ وہ اپنی

"وسیم! میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی۔ پتا نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے اور زخم کتنا گہر اہے۔اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟" بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا۔

"اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ملازم ہیں۔ وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لئے گیااور جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیاتوپر بیثان ہو کر دوسر بے ملازموں کے ساتھ مل کراس نے دروازہ توڑدیا۔"وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اینے گھرسے باہر نکل آئے۔

"تمہارا بیر دوست جو ہے نا۔۔۔۔ "امامہ نے کچھ ناراضی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے۔ ساتھ چلتے ہوئے۔ سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کراس کو جھڑ ک دیا۔

"فار گاڈسیک۔اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتیں تم۔اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو۔"

"الیم حرکتیں کرنے والوں کے لئے میرے پاس کوئی ہمدر دی نہیں ہے۔"وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ "ہاں، کیوں؟"وہ مزید پریشان ہوئی۔

"بس اسے لے کرمیرے ساتھ آجاؤ۔ "وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔

"کیا ہوا؟"اس کے بیروں کے بنیجے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔

"چوچونے بھرخود کشی کی کوشش کی ہے۔ابنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے۔ملازم آیا ہواہے نیچے اس کا،تم میر سے ساتھ چلو۔"امامہ نے بےاختیار اطمینان بھراسانس لیا۔

"تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہو ناچا مئیے جس طرح کی بیہ حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ "امامہ نے ناگواری سے اپنے بیڈ پر بڑا ہواد و پیٹہ اوڑ صتے ہوئے کہا۔

"میں تواسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں ،ابھی وہ ہوش میں تھا۔ "اس نے مڑ کرامامہ کو بتایا۔ وہ د ونوں اب آگے پیچھے سیڑ ھیاں اتر رہے تھے۔

"تم اسے ہاسپٹل لے جاتے۔"امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔

"وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیر ہ تو باند ھو، خون تو بند ہو۔"

"اس کے زخم کودیکھو، میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی ہے مگر میں کا میاب نہیں ہوا۔ "انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی کلائی کے گرد لیٹا ہوا کونہ ہٹا یا۔ زخم بہت گہر ااور لمبا تھا۔ ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہوگیا تھا۔

سالارنے پھرایک جھٹکے کے ساتھ اپناہاتھ تھینچنے کی کوشش کی مگرامامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا باز و پکڑے رہی۔

"وسیم! بس بینڈ تا نکال دو۔ بیرزخم بہت گہراہے۔ بیہاں کچھ نہیں ہوسکتا۔ بینڈ تا کرنے سے خون رک جائے گا پھر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ "اس نے ایک نظر نیجے کاربیٹ پر جذب ہوتے خون پر ڈالی۔ وسیم تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈ تا نکالنے لگا۔

سالار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکاد یااور آئکھیں کھولنے کی کوشش کی۔اس کی آئکھوں کے سامنے اب دھندلا ہٹ سی تھی مگر اس کے باوجو داس نے اپنے بیڈ سے بچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجو داپنے بازو کود یکھا۔

کچھ مشتعل ہو کراس نے ایک اور جھلے کے ساتھ اپناہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ہاتھ آزاد نہیں ہوا مگر در دکی ایک تیزلہر نے بے اختیار اسے کراہنے پر مجبور کیا

چند قدم چلنے کے بعدوسیم ایک موڑ مڑااور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔امامہاس کے پیچھے ہی تھی مگر پھر جیسے کرنٹ کھاکررک گئی۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قد آ دم کھڑ کیوں پر کچھ ماڈلزاورا یکٹریسز کی بڑی بڑی عریاں تصویریں اس طرح لگائی گئی تھیں کہ ایک کمھے کے لئےامامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑ کیاں حقیقی طور پراس کمرے میں موجود ہیں۔اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ایک طرف بیٹر پر بڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی۔وہ تصویریں اس کے کر دار کی پستی کاایک اور ثبوت تھیں اور کمرے میں تنین چارلو گوں کی موجود گی میں اس کے لئے وہ تصویریں خاصی خفت اور شر مند گی کا باعث بن رہی تھیں۔ان تصویر ول سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیزر فتاری ہے ڈبل بیڈ کی طرف آگئ جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھافرسٹ ایڈ باکس کھول رہاتھا جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ د باکر خون روکنے کی کوشش کررہاتھا جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپناہاتھ حچٹر وانے کی کوشش کررہاتھا۔وہ وسیم اور وہاں ملاز موں سے کچھ کہہ

امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا، جس پروہ بیٹھے ہوئے تھے۔

بایاں ہاتھ لڑکی کے سرسے ٹکرایا تھا۔اس کے سرسے نہ صرف دو پیٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔

امامہ نے ہڑ بڑا کراسے دیکھا جوایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لار ہاتھا۔امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈ ججھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنادایاں ہاتھ اس کے دائیں گال پرسے مارا۔ تھیڑا تناز ناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لئے سالار کی آئھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند حجیٹ گئ۔ کھلے منہ اور آئکھوں کے ساتھ دم بخو داس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو سرخ چہرے کے ساتھ مبلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی۔

اب اگرتم ملے تو میں تمہاراد وسراہاتھ بھی کاٹ دوں گی،سناتم نے۔"

سالار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو پچھ کہتے سنا مگر وہ پچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہاتھا مگر اس نے پھر ایک آواز سنی، نسوانی آواز۔ "اس کا بلڈ پر یشر چیک کرو۔۔۔۔ "سالار کو بے اختیار چند کھے پہلے اپنے گال پر بڑنے والا تھیڑیاد آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آئکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی تھی مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں بہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔

تھا۔اسے چند کمحوں کے لئے یہی محسوس ہواتھا جیسے اس کی جان نکل گئی مگرا گلے ہی کمجے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کررہاتھا۔

"تم لوگ دفع ہو۔۔۔۔ جاؤ۔۔۔۔ کہاں سے۔۔۔۔ آگئے۔۔۔۔ تم لوگوں۔۔۔۔ مشتعل ہو کر لڑ کھڑاتے لہجے میں کہا۔ "یہ میرا۔۔۔۔ کرہ ہے۔۔۔ تم لوگوں۔۔۔۔ کو اندر۔۔۔ آنے کی جرات کیسے۔۔۔۔ ہوئی۔۔۔ تم ۔۔۔ کیٹ لاسٹ ۔۔۔۔ دفع ۔۔۔۔ گیٹ لاسٹ ۔۔۔۔ گیٹ لاسٹ ۔۔۔۔ گیٹ لاسٹ ۔۔۔۔ بلڈی باسٹر ڈ۔ "

اس نے بلند آواز میں مگر الر کھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نگلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمجے کے لئے اس کے چہرے کار نگ بدلا مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹے میں رہی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کے کراہتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پرر کھ دی جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آر ہاتھا اور وسیم کے ہاتھ سے لے کرلیپٹنا شروع کر دیا۔ سالار نے دھندلائی ہوئی آ نکھول کے ساتھ اپنی کلائی کے گردکسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا۔

کچھ بے بسی اور جھنجھلا ہٹ کے عالم میں سالارنے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دھندلائی ہوئی آئکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا

ڈاکٹر نے انجکشن لگانے کے بعدا یک بار پھراسے ڈرپ لگائی۔سالارنے بچھ بیزاری کے ساتھ یہ کاروائیاں دیکھیں۔ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اوراس کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔سالاراس گفتگو کے دوران حجبت کو گھور تار ہا پھر پچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔

کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ سکندر عثمان اور اس کی بیگم اپناسر بکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی تمام کو ششوں اور احتیاط کے باوجودیہ سالار سکندر کی خود کشی کی چوتھی کوشش تھی اور اس باروہ واقعی مرتے مرتے بچاتھا۔ ڈاکٹرزکے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جاتی تووہ اسے نہیں بچاسکتے تھے۔

سکندراوران کی بیوی کوملازم نے رات کے دو بجے سالار کی خود کشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھااور وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے۔ سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً ڈیڑھ سوسیگریٹ پھونک ڈالے تھے، مگر اس کے باوجو دان کی بے چینی اوراضطراب میں کمی نہیں ہویار رہی تھی۔

"میری سمجھ میں نہیں آتا ہے آخراس طرح کی حرکتیں کیوں کر تاہے۔ آخراس پر ہماری نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوا۔ "سکندر عثمان نے دوران سفر کہا۔ "میر اتو دماغ پھٹنے لگتاہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے اور سے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے

اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پر ائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آئکھیں کھول کر اس نے ایک بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پر ائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آئکھیں کھول کر اس نے بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سالارنے اسے مسکراتے دیکھا تھا وہ اس سے پچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔

دوسری باراسے کب ہوش آیا،اسے اندازہ نہیں ہوا مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پراس نے اس کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھ آئی تھیں۔

"كيسامحسوس كررہ ہوتم؟"انہوں نے اس پر جھكتے ہوئے بے تابی سے كہا۔

"جسٹ فائن۔"سالار نے دور کھڑ ہے سکندر عثمان کودیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتیں کمرے میں موجودایک ڈاکٹر آگے آگیا تھا۔وہ اس کی نبض جبک کرنے لگا تھا۔

کیا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کروگے۔ میں نے اسی وعدے پر تمہیں اسپورٹس کاربھی لے کردی تھی۔ ہر بات مان رہے ہیں ہم لوگ تمہاری، پھر بھی تمہیں قطعاً حساس نہیں ہے ہم لوگوں کا، نہ خاندان کی عزت کا۔ "سالاراسی طرح چپ بیٹھارہا۔

"کسی اور کا نہیں تو تم ہم دونوں کا ہی خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑگئی ہیں۔ "طیبہ نے کہا۔ "" تمہیں کوئی پریشانی، کوئی پراہلم ہے، تو ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے کھو۔۔۔۔ مگر اس طرح مرنے کی کوشش کرنا۔۔۔۔ تم نے کبھی سوچاہے کہ اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہوجاتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ "سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتار ہا۔ ان کی باتیں سنتار ہا۔ ان کی باتیں شا۔ خود کشی کی ہر کوشش کے بعد وہ ان سے اسی طرح کی باتیں سنتار ہا۔ ان

الیچھ بولو، چپ کیوں ہو؟ پچھ سمجھ میں آرہاہے تمہیں؟ "طیبہ نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔" ماں باپ کواس طرح ذلیل کرکے بڑی خوشی ملتی ہے تمہیں۔"

"اس قدر شاندار مستقبل ہے تمہار ااور تم اپنی احتقانہ حرکتوں سے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کررہے ہو۔ لوگ ترستے ہیں اس طرح کے اکیڈ مک ریکارڈ کے لئے۔ "سکندر عثمان نے اسے اس کا اکیڈ مک ریکارڈ یاد دلانے کی کوشش کی۔ سالار نے بے اختیار ایک جماہی لی۔ وہ جانتا تھااب وہ اس کے بچپن سے لے کر اس کی اب تک کی کا میابیوں کو دہر انا شروع کریں

لئے۔ ہر سہولت، بہترین تعلیم حتی کہ بڑے سے بڑے سائیکاٹر سٹ کود کھاچکاہوں مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔۔۔۔ میری توسمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگئ ہے جو مجھے یہ سزامل رہی ہے۔ جانے والوں کے در میان مذاق بن گیاہوں میں اس کی وجہ سے۔ "
مئندر عثمان بہت پریشان تھے۔ "ہر وقت میر ادم حلق میں اٹکار ہتا ہے کہ پتا نہیں وہ کس مندر عثمان بہت پریشان تھے۔ "ہر وقت میر ادم حلق میں اٹکار ہتا ہے کہ پتا نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلاہے کہ ایک بار ہم غافل ہوئے اور وہ پھر وہ ک حرکت کر گزراہے۔ "طیبہ نے اپنی آ تکھوں میں امڈتے ہوئے آنسوؤں کو ٹیٹو کے ساتھ صاف کیا۔ وہ دونوں اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے کرا چی سے اسلام آباد آئے تھے مگر سالار کے سامنے آکر دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ ان دونوں ہی کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں۔

سالار کوان کی دلیاور ذہنی کیفیات کااچھی طرح اندازہ تھااوران کی خاموشی کووہ غنیمت جان رہاتھا۔ انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہاتھا۔ اگلے دن بھی وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ شھے۔

مگر تیسرے دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑدی تھی۔

"مجھے صرف بیہ بتاؤ کہ آخرتم بیہ سب کیوں کررہے ہو؟" سکندر نے اس رات بڑی تخمل مزاجی سے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔"آخرتمہارے ساتھ مسکلہ کیاہے؟تم نے وعدہ

مگر بچھلے بچھ سالوں سے ان کاوہ فخر ختم ہو گیا تھا۔ جتناپر بیثان انہیں سالارنے کیا تھاا تناان کے باقی بچوں نے مل کے بھی نہیں کیا تھا۔

\*\*\*

"اب کیساہے تمہاراد وست؟ گئے تھے تم اس کی خیریت دریافت کرنے؟"امامہ وسیم کے ساتھ مارکیٹ جارہی تھی کہ اچانک اسے سالار کا خیال آیا۔

" پہلے سے توحالت کافی بہتر ہے اس کی۔ شاید کل پر سوں تک ڈسچارج ہو جائے۔ "وسیم نے اسے سالار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ "تم چلو گی واپسی پر اس کودیکھنے؟"وسیم کواچانک خیال آیا۔

"میں؟"امامہ حیران ہوئی۔"میں کیا کروں گی جاکر۔۔۔۔"

"خیریت دریافت کرنااور کیا کرناہے تمہیں۔"وسیم نے سنجید گی سے کہا۔

"ا چھا۔ "امامہ نے کچھ نامل سے کہا۔

گے۔ابیاہی ہوا تھا۔اگلے پندرہ منٹ اس موضوع پر بولنے کے بعدانہوں نے تھک کر بوجھا۔ بوجھا۔

"آخرتم کچھ بول کیوں نہیں رہے، بولو"

"میں کیابولوں،سب کچھ توآپ دونوں نے کہہ دیا۔"سالار نے کچھاکتائے ہوئے انداز میں کہا۔"میری زندگی میر اپر سنل معاملہ ہے کچھر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دراصل میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہاتھا۔۔۔۔"سکندر نے اس کی بات کا ٹی۔

"تم جو بھی کررہے تھے،وہ مت کرو، ہم پر پچھرحم کھاؤ۔"سالارنے ناراضی سے باپ کو دیکھا۔

"تم آخریہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروگے۔فضول میں بحث کیوں کرتے جارہے ہو؟"اس بار طبیبہ نے اس سے کہا۔

"اچھاٹھیک ہے، نہیں کروں گا،ایسی کوئی بھی حرکت۔"سالارنے بے زاری سے جیسے ان دونوں سے جان چھڑانے کے لئے کہا۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی۔وہ اس کے وعد ب پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔نہ وہ۔۔۔۔نہ ان کی بیوی۔۔۔۔ مگر ایسے وعد بے لینے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔وہ بچپین سے اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے آرہے تھے، علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔وہ بچپین سے اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے آرہے تھے،

" مگر آخر تمهارے اس دوست کامسکلہ کیاہے، کیوں بیٹے بٹھائے اس طرح کی احتقانہ حرکتیں کرنے لگتاہے؟"امامہ نے بوجھا۔

التم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے وہ مجھے سب کچھ بتا کریہ سب کچھ کرتا ہو گا۔ مجھے کیا پتاوہ کس لئے یہ سب کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے۔ "

"تمہارااتنا گہر ادوست ہے، تم پوچھتے کیوں نہیں اس ہے؟"

"ا تناگہر ابھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں بھی مجھے بتانے لگے اور ویسے بھی میں کیوں کریدوں، ہو گااس کا کوئی مسئلہ۔"

"تو پھر بہتر نہیں ہے کہ تم ایسے دستوں سے کچھ فاصلے پر رہو،ایسے لو گوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔اگر کل کو تم نے بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں تو۔۔۔۔؟"

"ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی وہ اگراسے یادر ہی تو ہماری دوستی میں خود ہی خاصا فرق آجائے گا۔ "وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔

"میں نہیں سبھن کہ اسے وہ تھپڑیاد ہو گا۔وہ صبیح طور پر ہوش میں تو نہیں تھا۔تم سے ذکر کیا اس نے اس بارے میں؟"امامہ نے یو جھا۔

"نہیں مجھ سے کہاتو نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ اسے یاد ہو۔ تم نے اچھانہیں کیا تھا۔"

"چلوٹھیک ہے، چلیں گے۔ حالا نکہ اس طرح کے مریض کی عیادت کرنافضول ہے۔"اس نے لاپر واہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

"ایسے مجھے تو قع تھی کہ اس کے پیر نٹس ہمارے گھر آئیں گے، شکریہ وغیر ہادا کرنے کہ ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچالی۔ کس قدر بروقت مدد کی تھی ہم نے، مگرانہوں نے تو بھولے سے ہمارے گھر کارخ نہیں کیا۔ "امامہ نے تبصرہ کیا۔

"تم ان بیجاروں کی کنٹریشن کااندازہ ہی نہیں کر سکتیں۔ کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئیں اور پھرا گر کوئی یہ بوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی تووہ دونوں کیا جواب دیں گے۔۔۔۔۔وہ بیجارے عجیب مشکل میں بھنسے ہوئے ہیں۔"

وسیم نے قدرے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ "ویسے اس کے پیر نٹس نے میر ابہت شکر بیدادا کیا ہے اور امی اور بابا پر سول جب اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے توانہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکر بیدادا کیا ہے۔ بید توامی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکر بیدادا کیا ہے۔ بید توامی اور نبابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سالار کے بارے میں ، ورنہ تواد ھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا انہیں۔ "وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔

وہ دونوں جس وقت اس کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔

سالار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھااور فوراً پہچان لیا تھا۔ اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شاخت نہیں کر سکا مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے بہچان گیا تھا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی، بس وہ زنائے دار تھیڑیاد تھاجو اس رات اسے پڑا تھا۔ اس لئے امامہ کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔

اس کی چھبتی ہوئی نظروں سے امامہ کواندازہ ہو گیا کہ اسے بقیناًاس رات ہونے والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے۔

رسمی علیک سلیک کے بعداس کی ممی امامہ کاشکریہ اداکرنے لگیں، جبکہ سالارنے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم سے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس نے وسیم کے گھر میں امامہ کو بھی کئی بار دیکھا تھا مگر اس نے پہلے جھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن پہلی باروہ اس پر قدر سے تقیدی انداز میں غور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں امامہ کے لئے تشکر یااحسان مندی کے لئے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے بلان کا بیڑہ غرق ہوگیا تھا۔

"اس نے دو پیٹہ نہیں کھینچا تھا،اس کا ہاتھ لگا تھا۔"وسیم نے سالار کاد فاع کرتے ہوئے کہا۔

"جو بھی تھا،اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا تھا مگر بعد میں مجھے بھی افسوس ہوا تھا اور میں نے تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ وہ نج گیا۔ا گر کہیں وہ مرجا تا تو مجھے تو بہت ہی پچچتا وا ہو تا اپنے اس تھیڑ کا۔ "امامہ نے قدرے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔

"چلوتم آج جار ہی ہوتو معذرت کر لینا۔ "وسیم نے مشور ہ دیا۔

"کیوں ایکسکیوز کروں، ہوسکتاہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو پھر میں خواہ مخواہ گڑے مردے اکھاڑوں۔اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔"امامہ نے فوراً کہا۔

"اور فرض كرواسے سب چھ ياد ہواتو۔۔۔۔؟"

"تو۔۔۔۔ توکیا ہوگا۔۔۔۔ وہ کون ساہمار ارشتہ دارہے کہ اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے یامیل جول میں فرق پڑے گا۔ "امامہ نے لاپر واہی سے کہا۔

شانیگ کرنے کے بعد سالاراسے کلینک لے آیاجہاں سالار زیر علاج تھا۔

وسيم اس كى بات پر يجھ خفيف ساہو گيا۔

" یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی عیادت کے لئے جایاجائے اور تم اس کے ساتھ میل جول بند کرو۔"

"ا چھاٹھیک ہے میں مختاط رہوں گا۔اب تم بار باراس بات کونہ دہر اؤ۔ "وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔امامہ دانستہ طور پر خاموش ہوگئ مگر سالاراس کے ناپیندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔

به ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ ان د نول کچھ حجیاں گزار نے اسلام آباد آئی ہوئی تھی ورنہ شاید سالار سے اس کا اتناقر ببی اور اتنانا پیندیدہ تعارف اور تعلق تبھی پیدانہ ہوتا۔

\*\*\*\*

اسلام قبول کرنے کے بعداس نے پہلی بار جلال انصر کو تب سے دیکھا جب ایک دن وہ چار وں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھیں، وہ وہال کسی کام سے آیا تھا۔ رسمی سی علیک سلیک کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کھڑا ہوا تھا۔ امامہ اس کے چہرے

ایک کمجے کے لئے اس کادل چاہاوہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سالار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اس تھیڑ کے لئے معذرت کے ارادے سے وہاں آئی تھی مگر اس وقت اس کادل چاہا ہے دوچار اور تھیڑ لگادے۔

تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً ہی وہ واپس جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ علیک سلیک کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ دعاسلام کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی تھی اور باہر آگراس نے سکون کاسانس لیا تھا۔

"اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے ؟"اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا جس نے کچھ جیرانی سے اسے دیکھا۔

"كيول، اب كيا بهواہے؟"

"اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے۔اس بات کااحساس تک نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔"

"السلام علیم! کیاحال ہے آپ کا؟" جلال نے شایداس طرح بے دھڑ ک اندر داخل ہونے پر اپنی جھینپ مٹانے کے لئے کہا۔ امامہ نے ربگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کاجواب دیا۔

"زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ؟"اس نے پوچھا۔

"-5."

"زینب کہاں ہے۔ میں دراصل اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آگیا۔ مجھے پتانہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست یہاں موجود ہے۔ "کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔

"آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔"امامہ نے بے ساختہ کہا۔وہ ٹھٹک گیا۔

"اشكرييد"وه يجه حيران نظرآياد"آپ نے كہاں سنى ہے؟"

"ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھاجب تک فون ہولڈرہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی، پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتا چلا۔ میں اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نعت پڑھی تھی۔"

وہ بے اختیار کہتی چلی گئی۔ جلال انصر کی سمجھ میں نہیں آیاوہ جیران ہویاخوش۔

سے نظریں نہیں ہٹاسکی۔ایک عجیب سی مسرت اور سرخوشی کااحساس اسے گھیرے میں لے رہاتھا۔

وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہیں سے چلا گیا۔امامہ اس کی پشت پر نظریں جمائے اس وقت تک اسی دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے او جمل نہیں ہو گیا۔اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی فرینڈز کیا باتیں کر رہی تھیں ،اسے اس وقت اس کا کوئی احساس نہیں تھا جب وہ اس کی نظروں سے او جمل ہوا تو بکدم جیسے دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آگئ۔

جلال انفرسے اس کی دوسر می ملا قات زینب کے گھر پر ہموئی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ د نول سے ان سب کواپنے ہاں آنے کے لئے کہہ رہی تھی۔ باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنادیا تھا، مگر امامہ اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر آگر اسے عجیب سے سکون کا حساس ہوا تھا۔ شاید اس احساس کی وجہ جلال انفرسے اس گھر کی نسبت تھی۔

وہ ڈرائینگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لئے کچن میں گئی تھی۔ جب جلال ڈرائینگ روم میں داخل ہوا۔امامہ کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک گیا۔ شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔

ان کی اگلی ملا قات ہاسپٹل میں ہوئی۔ پیچیلی دفعہ اگرامامہ دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تواس باریہ ایک اتفاق تھا۔ امامہ ، رابعہ کے ساتھ وہاں آئی تھی جسے وہاں اپنی کسی دوست سے ملنا تھا۔ ہاسپٹل کے ایک کوریڈور میں فائنل سٹوڈ نٹس کے ایک گروپ میں اس نے جلال انصر کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنارش تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جاسکتی تھی اور اس وقت پہلی بارامامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کراس کے لئے رک جانا کتنا مشکل کام تھا۔ رابعہ کی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کادھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا۔

ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی۔اب وہاں فائنل ائیر کے اسٹوڈ نٹس کاوہ گروپ نہیں تھا۔امامہ کو بے اختیار مابوسی ہوئی۔رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی جب سیڑ ھیوں پران دونوں کا آ مناسامنا جلال سے ہو گیا۔امامہ کے جسم سے جیسے ایک کرنٹ سا گزر گیا تھا۔

"السلام عليكم \_ جلال بھائى! كيسے ہیں آپ؟"رابعہ نے پہل كی تھی۔

"الله كاشكر ہے۔"

اس نے سلام کاجواب دیتے ہوئے کہا۔

"بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے۔ "اس نے جیرت کے اس جھٹکے سے سنجلتے ہوئے سفید چادر میں لیٹی اس دبلی بیلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سیاہ آئکھیں کوئی بہت عجیب سانا تر لئے ہوئے تھیں۔ اپنی آوازکی تعریف وہ بہت سوں سے سن چکا تھا مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لئے قدر سے غیر معمولی تھی اور جس انداز میں اس نے یہ کہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب۔

وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔وہ ویسے بھی لڑ کیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھااور پھرایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حدیک واقف تھا۔

امامہ ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ اس نے جلال انصر سے بات کی تھی۔اپنے سامنے۔۔۔۔ خود سے اتنے قریب۔۔۔وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کاربیٹ پراس جگہ کودیکھتی رہی جہال وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ نصور کی آئکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھر ہی تھی۔

\*\*\*\*

بڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تنبدیلی نہیں آئی۔وہ اب بھی جلال کے لئے ولیبی ہی کشش محسوس کررہی تھی۔

اسجد سے اسخے سالوں کی منگنی کے بعد بھی بھی اس نے اپنے آپ کواس کے لئے اس طرح بہل بہل بہل ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہور ہی تھی۔ وہاں کھڑے اسے پہل بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں کیا کروں گیا گرمیر ادل اس آدمی کود کھے کراسی طرح باختیار ہوتارہا، آخر اسے دیکھ کر مجھے۔۔۔۔۔اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا۔ میں اتنی کمزور تو بھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کود کھے کراس طرح۔۔۔۔اس نے میں اتنی کمزور تو بھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کود کھے کراس طرح۔۔۔۔اس نے اسے وجود کو موم کا پایا۔

# 

"بھائی! آپ فارغ ہیں؟"اس رات زینب در واز بے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔

"ہاں، آ جاؤ۔"اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔

"آپسے ایک کام ہے۔"زینباس کے پاس آتے ہوئے بولی۔

"آپ لوگ يہاں كيسے آگئے؟"اس بار جلال نے امامہ كود يكھتے ہوئے يو جھا۔

"میں اپنی ایک فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی۔ "رابعہ مسکراتے ہوئے تھی۔ ہوئے تھی۔ ہوئے تھی۔

د سنگیری میری تنهائی کی تونے ہی تو کی

میں تو مرجاتاا گرساتھ نہ ہوتا تیرا

اس کی آواز سنتے ہوئے وہ ایک بار پھرٹرانس میں آرہی تھی۔اس نے بہت کم لوگوں کواتئے شستہ لہجے میں اردوبولتے ہوئے سناتھا، جس لہجے میں وہ بات کررہاتھا۔ پتانہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑھی ہوئی وہ نعت گو نجنے لگتی تھی۔اسے عجیب سارشک آرہاتھا اسے دیکھتے ہوئے۔

جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شایداس کی محویت کو محسوس کیا تھا،اسی لئے بات
کرتے کرتے اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں
ہٹالیں۔ بے اختیاراس کادل چاہا تھا وہ اس شخص کے اور قریب چلی جائے۔ جلال سے نظریں
ہٹاکرار دگردگررتے لوگوں کودیکھتے ہوئے اس نے تین بار لاحول پڑھی۔ "شایداس وقت
شیطان میرے دل میں آگر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا ہے۔ "اس نے سوچا مگر لاحول

الکافی مذہبی لگتی ہے۔ میں نے اسے ایک دوبار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھاہے۔ کالج میں بھی چادراوڑھی ہوتی ہے اس نے۔ یہاں کالج کی "آب وہوا" کا بھی تک اثر نہیں ہوا اس پر۔" جلال نے کہا۔

"بھائی! اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح ہی ہے۔
میر اخیال ہے کہ کافی کنزر ویٹولوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ
ہے۔نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی۔ یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے۔ "زینب نے تفصیل
بتاتے ہوئے کہا۔ "تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے ؟ "زینب نے یو چھا۔

"تم کل لے لینا۔ میں ریکارڈ کر دوں گا۔" جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ جال کچھ دیر کسی سوچ میں ڈو بار ہا پھر دو بارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا۔

\*\*\*\*

ان کی اگلی ملا قات لا ئبریری میں ہوئی تھی۔اس بارامامہاسے وہاں موجود د مکھے کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی تھی۔رسمی علیک سلیک کے بعد امامہ نے کہا۔ "كياكام ہے؟"

"آپایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کردیں۔"زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔

ااکس لئے؟"

"وہ میری دوست ہے امامہ اس کو آپ کی آواز بہت پیندہے اس لئے۔۔۔۔۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے ہامی بھرلی۔ "زینب نے تفصیل بتائی۔

جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔امامہ سے کچھ دن پہلی ہونے والی ملا قات اسے یاد آگئ۔

" پیروہی لڑکی ہے جواس دن یہاں آئی تھی؟" جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔

"ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آبادسے بہاں آئی ہے۔"

"اسلام آبادسے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟" جلال نے کچھ دلچیبی لیتے ہوئے پوچھا۔

"جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھاخاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹر یلسٹ ہیں اس کے فادر۔۔۔۔ مگر امامہ سے مل کے ذرامحسوس نہیں ہوتا۔ "زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔

"آپ اتنی محبت سے رسوال طلع کانام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ۔۔۔۔"اس نے این بات اد هوری حجور دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتار ہا۔

"مجھے آپ پررشک آتا ہے۔ "چند کمھے بعدوہ آہستہ سے بولی۔

"سب لوگوں کو تواس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد طلع اللہ ہم سے ہے۔ ہو بھی جائے توہر کو ئی اس طرح اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول طلع وہ ہمی جائے توہر کوئی اس طرح اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول طلع وہ ہمی جبت میں گرفتار ہونے لگیں۔ محمد طلع وہ بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔"
اس نے نظریں اٹھائیں۔اس کی آئکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔

"شاید مجھے وہم ہواتھا۔" جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔

الیہ میں نہیں جانتا، اگرابیا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں توصرف بیہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم طبع اللہ اللہ مسے بڑی محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ ہرایک کواللہ اس محبت سے نہیں نواز تا۔ "

وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہاتھا۔امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹاسکی۔اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کا حساسِ کمتری نہیں ہوا تھا، جس طرح کا احساسِ کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔

"میں آپ کاشکریہ ادا کر ناچاہتی تھی۔"

جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ "کس لئے؟"

"اس کیسٹ کے لئے،جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی۔"جلال مسکرایا۔

" نہیں،اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے۔"

"آپ بہت خوش قسمت ہیں۔"امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"میں۔۔۔۔کس حوالے سے؟" جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے یو جھا۔

"ہر حوالے سے۔۔۔۔آپ کے پاس سب پچھ ہے۔"

"آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔"

وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آئکھوں میں کچھ نمی خمودار ہوئی تھی مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی۔

" پہلے کچھ بھی نہیں تھا،اب واقعی سب کچھ ہے۔" جلال نے مدھم آ واز میں اسے کہتے سناوہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔

اس کے لئے اس کی بے اختیاری لا شعوری تھی پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ دے دی۔

"آخر کیابرائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بارا پنے پیٹیمبر طرق اللہ اللہ کی طرف لوٹے پر مجبور کرتی رہی۔ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد مصطفی طرق اللہ اللہ سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ کیا مضا لقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں، جس کے لئے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں۔ کیابراہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شاخت پاؤں۔ اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے، جیسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے۔" شاخت پاؤں۔ اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے، جیسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے۔" اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجیہہ موجود تھی۔

بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے گئی جہاں جلال کے بیائے جانے کا امکان ہوتا اور وہ اکثر وہاں بیا بیاجاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی، جب جلال گھر پر ہوتا کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا۔ دونوں کے در میان چھوٹی موٹی گفتگور فتہ رفتہ طویل ہونے گئی بھر وہ ملنے لگے۔

جویریہ، رابعہ یازینب تینوں کوامامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں بتا نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھااور امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ با قاعدہ "شاید میں بھی نعت پڑھ لوں۔ شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں مگر میں۔۔۔۔
میں جلال انصر بھی نہیں ہوسکتی۔ بھی بن ہی نہیں سکتی۔ بھی میری آواز سن کر کسی کاوہ حال
نہیں ہو سکتا جو جلال انصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ "وہ لا ببریری سے نکلتے ہوئے مسلسل
مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔

\*\*\*\*\*

جلال انصر سے ہونے والی چند ملا قاتوں کے بعد امامہ نے بچری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کاسامنانہ کر ہے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتی کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تقی ۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر برے طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔

ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہو تاجار ہاتھااور پھراس نے گھنے ٹیک دیئے تھے۔

"اس آدمی میں کوئی چیزالیں ہے، جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ جاتی ہے۔"اور شایداس کا بیاعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بارپھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے

"آپ کاہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا،اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟"امامہ نے اس دن اس سے بوچھاتھا۔

"اس کے بعد میں سپیٹلائزیشن کے لئے باہر جاؤں گا۔" جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔

"اس کے بعد؟"

"اس کے بعد واپس آؤں گااور اپناہاسپٹل بناؤں گا۔"

"آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچاہے؟"اس نے اگلاسوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔

"امامہ! شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتاہے۔"

"آپ کس سے کریں گے؟"

"پہ طے کر ناانجی باقی ہے۔"

امامہ چند کہم خاموش رہی۔"مجھ سے شادی کریں گے؟"

جلال دم بخوداسے دیکھنے لگا۔اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ "آپ کومیری بات بری لگی ہے؟" اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لئے ایک دوسرے کے جذبات کے واقف خصے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پیند کرتی تھی اور یہ پیندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لئے کچھ خاص قشم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔

جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے بھی اس کا بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوجائے گا، نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملاکرے گا۔۔۔۔ مگریہ سب بچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے بھی زینب سے اس بات کاذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے در میان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے۔ اگروہ یہ انکشاف کر دیتا توزینب اسے یقیناً امامہ کی اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی الیم کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت مختاط ہوجاتا پھر کم از کم امامہ کے لئے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہوچکا تھا۔

ان کے در میان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پر پوز کیا تھا۔اسے امامہ کی جرات پر پچھ جیرانی ہوئی تھی کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہئے کے باوجود ابھی بیہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔

اا نهيس اا

التو پھرتم بہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟"

"كيونكه ميں اپنے بيرنٹس كوا چھى طرح جانتى ہوں۔"اس نے رسانيت سے كہا۔

جلال یک دم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ "امامہ! میں نے کبھی یہ سوچاہی نہیں کہ تمہارے پیر نٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہاتھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔" گا۔"

"مگراییا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے صرف بیہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے ؟"

جلال کچھ دیر خاموش بیٹے ارہا۔ امامہ اضطراب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا۔

"ہاں، میں تب بھی تم ہی سے شادی کروں گا۔ میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اب کسی دوسری لڑی سے شادی کر سکوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے بیر نٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں لیکن اگروہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی۔"

امامه نے اسے گم صم دیکھ کر پوچھا۔ وہ یک دم جیسے ہوش میں آگیا۔

"نہیں،ایبانہیں ہے۔"اس نے بے اختیار کہا۔" یہ سوال مجھے تم سے کرناچا مئیے تھا۔تم مجھ سے شادی کروگی؟"

"ہاں۔"امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔

"اورآپ؟"

"میں۔۔۔۔ میں۔۔۔۔ ہاں، آف کورس۔ تمہارے علاوہ میں اور کسسے شادی کر سکتا ہوں۔"اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چبک آتے دیکھی۔

"میں ہاؤس جاب ختم ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھجواؤں گا۔"

وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے جب سی ہوگئ۔"جلال! کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آب سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کرلوں؟"

جلال اس کی بات پر مکابکاره گیا۔"کیامطلب؟"

"ہو سکتاہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیارنہ ہوں۔"

"كياتم نے اپنے پير نئس سے بات كى ہے؟"

اليه كون ہے؟ التيمورنے يو چھا۔

" بیہ وسیم کی بہن ہے۔ "سالارنے کہا۔

"وسیم کی؟ مگرتم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی توخاصی کنزر و بیڑ ہے۔اس سے مل کر کیا کر وگے؟" تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔

" پہلی بار نہیں مل رہاہوں، پہلے بھی مل چکاہوں۔ بات کرنے میں کیاحرج ہے؟" سالارنے اس کی بات سنی ان سنی کرتے ہوئے کہا۔

امامہ نے میگزین ہاتھ میں بکڑے بکڑے ایک نظر سالار کواور ایک نظراس کے ساتھ کھڑے لڑکے کودیکھاجو تقریباً سالار جیسے حیلے میں ہی تھا۔

" ہاؤ آریو؟" سالارنے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔

"فائن۔"امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔

" بیہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے۔ "سالارنے تعارف کرایا۔

امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سنٹر کے ایک جھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "وسیم وہال ہے۔"

"کیاآپ کے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے؟"

" ہاں، میں انہیں منالوں گا۔وہ میری بات نہیں ٹالتے۔" جلال نے فخریہ انداز سے کہا۔

وہ ہیلو کی آ واز پر پلٹی۔اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔وہ اپنے اسی بے ڈھنگے حلیے میں تھا۔ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ایک لمحہ کے لئے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے ردِ عمل کا اظہار کرے۔

سالارکے ساتھ تیمور بھی تھا۔

"آؤ۔اس لڑکی سے ملوا تاہوں تمہیں۔"سالارنے امامہ کو کتابوں کی دوکان پردیکھا تو قریب چلاآیا۔ چلاآیا۔

تیمورنے گردن موڑ کر دیکھااور جیرانی سے کہا۔"اس چادر والی سے؟"

"ہاں۔"سالارنے قدم برطائے۔

"چندماه پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی۔"سالارنے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد ولایا۔

"میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بیر میر افرض تھا۔ میر سے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا، میں یہی کرتی۔اب مجھے ایسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔"

سالاراس کے کہنے کے باوجودٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا شارہ کیا۔ شایداسے وسیم کے حوالے سے امامہ کالحاظ تھا مگر سالار نے اپنا بازو جیمٹر الیا۔

"میں اس رات آپ کی مدد کے لئے شکریہ ادا کر ناچا ہتا تھا۔ حالا نکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا۔"

اس بارسالارنے سنجیدگی سے کہا۔امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کراسے دیکھا۔

"آپ کااشارہ اگراس تھپڑ کی طرف ہے توہاں وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھااور میں اس کے لئے معذرت کرتی ہوں۔"

"میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا۔میر ااشارہ اس طرف نہیں تھا۔ "سالارنے لاپر واہی سے کہا۔

سالارنے گردن موڑ کراس طرف دیکھاجس طرف اس نے اشارہ کیا تھااور پھر کہا۔

"مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے۔"

"تو؟"امامه نے سنجیرگی سے کہا۔

"آپسے بات کرنے آئے ہیں۔"

" مگر میں توآپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیابات کرنے آئے ہیں؟"

امامہ نے سر دمہری سے کہا۔اسے سالار کی آئکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔کاش بیہ کسی سے نظریں جھکا کر بات کر ناسکھ لیتا،خاص طور پر کسی لڑکی سے۔اس نے میگزین دوبارہ

"آپ مجھے نہیں جانتیں؟" سالار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ "آپ کے گھر کے ساتھ ہی میر اگھر ہے۔"

"یقیناً ہے مگر میں آپ کو "ذاتی "طور پر نہیں جانتی۔"اس نے اسی رکھائی سے میگزین پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔

ایک لمحہ کے لئے وہ کچھ نہیں بول سکا پھراس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ بوں جیسے وہ اس کی بات پر محظوظ ہوا تھا مگر شر مندہ نہیں اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔

"اگرآپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش۔۔۔۔"

"کوشش کررہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوں گی۔ میں جانتی ہوں، آپ شر مندہ نہیں ہوتے، یہ صفت صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔"امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔

"آپ کے خیال میں، میں کیا ہو؟" سالارنے اسی انداز میں کہا۔

" بتانہیں، ایکvet اس بارے میں آپ کوزیادہ بہتر گائیڈ کرسکے گا۔ "وہ اس باراس کی بات پر ہنسا۔

"دو پیروں پر چلنے والے جانور کوہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے اور میں دو پیروں پر چلتا ہوں۔"

"ریچھ سے لے کرکتے تک ہر چار ہیروں والا جانور دو ہیروں پر چل سکتا ہے۔ا گراسے ضرورت پڑے یااس کادل چاہے تو۔"

"مگر میرے چار پیر نہیں اور میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت ہی دو پیروں پر چاتا ہوں۔" سالارنے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ " مجھے توقع تھی کہ آب اس تھیڑ کومائنڈ نہیں کریں گے۔" (کیونکہ اسی کے مستحق تھے اور ایک نہیں دس)اس نے جملے کاآ دھا حصہ ضبط کر لیا۔

"ویسے آپ کااشارہ کس طرف تھا؟"

" بے حد تھر ڈکلاس طریقے سے بینڈ نج کی تھی آپ نے میری اور آپ کو پر اپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا۔ "سالار نے لاپر واہی سے کہتے ہوئے چیو نگم کی ایک اسٹک البٹر یشر تک چیک کرنا نہیں آتا۔ "سالار نے لاپر واہی سے کہتے ہوئے چیو نگم کی ایک اسٹک البٹر منہ میں ڈالی۔امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔

"افسوس ناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کوایسے معمولی کام نہ آتے ہوں، جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔"

اس باراس کاانداز پھر مذاق اڑانے والاتھا۔

"میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات اور جہاں تک unprofessional ہونے کا تعلق ہے تواگلی بار سہی، آپ نے توابھی اس طرح کی کئی کو ششیں کرنی ہیں۔ میں آہستہ آپ پر پر یکٹس کر کے اپناہاتھ صاف کرلوں گی۔"

وہ اس کی د صمکی کو سمجھنے کے باوجود مرعوب نہیں ہوااور اس نے امامہ کو بیہ جتا بھی دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا باز و پکڑ لیا۔

"آؤسالار! چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آرہاہے۔"اس نے عجلت کے عالم میں سالار کواپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی مگر سالارنے توجہ نہیں دی۔

"چلتے ہیں یار! اس طرح کھینچو تومت۔"وہ اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھرامامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔

"بہر حال بیسب مذاق تھا، میں واقعی آپ کاشکریداداکرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری، گڈبائے۔"

وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔امامہ نے بے اختیار ایک سکون کاسانس لیا۔وہ شخص واقعی کریک تھا۔اسے جیرت ہور ہی تھی کہ وسیم جبیبا شخص کیسے اس آ دمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے۔

وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔"سالار آیا تھا تمہارے پاس؟"وسیم نے اس کے پاس آکر یو چھا۔ دور سے سالار اور تیمور کودیکھ لیا تھا۔

"ہاں۔"امامہ نے ایک نظر اسے دیکھااور ایک بارپھر میگزین دیکھنے گی۔

الكياكهه رہاتھا؟ "وسيم نے بچھ تنجسس سے يو جھا۔

"یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے چار ہیر نہیں ہیں، اسی لئے میں نے آپ کو vet سے ملنے کو کہا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح بتا سکے گا۔ ا

امامہ نے سرد آواز میں کہا۔وہ اسے زچ کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔

"ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی vet تابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے خاصامتا تر ہوا ہوں میں۔ "امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ "اگر آپ میری vet بن جاتی ہیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گاتا کہ آپ میرے بارے میں ریسر چ کر کے مجھے بتا سکیں۔ "

سالارنے بڑی سنجیدگی سے کہا۔وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے د مکچھ کررہ گئی۔وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی منہ بھٹ تھااور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آبیل مجھے مار کہ متر ادف تھااور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔

"ویسے آپ کیافیس چارج کریں گی؟"وہ بڑی سنجیر گی سے پوچھ رہاتھا۔

" پیروسیم آپ کو بتادے گا۔" امامہ نے اس باراسے دھرکانے کی کوشش کی۔

" چلیں ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے یو چھولوں گا۔اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔"

امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور پھر باہر جانے کے لئے قدم بڑھا دیئے۔وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔

"مگر میں ایک بات پر حیران ہوں ہے جس حالت میں تھااسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈ نے اچھی نہیں کی تھی یابلڈ پر بیٹر لینے میں مجھے دقت ہور ہی تھی۔"امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔

"میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہاہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی observe کررہاہے۔"

"ایسے بینڈ بخ واقعی خراب کی تھی تم نے اور اگر میں تمہاری مددنہ کر تاتوبلڈ پریشر کی ریڈ نگ لینا بھی تمہیں لینا نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو بھی کہہ رہاتھا تھیک کہہ رہاتھا۔" وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں، مجھے پتاہے۔"امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا۔" مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی باراس طرح کی صورت حال کا شکار ہوئی تھی پھراس کے ہاتھ سے نکلنے والاخون مجھے اور خوف زدہ کررہا تھا اور اوپر سے اس کار ویہ۔۔۔۔۔کسی خود کشی کرنے والے انسان کواس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔"

"مجھے جیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کرلی ہے۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بے ہو دہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا۔"امامہ نے اکھڑے ہوئے لہج میں کہا۔"میر اشکریہ اداکر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈ جی تک ٹھیک سے کرنی نہیں آتی ،نہ میں بلڈ پریشر چیک کرسکتی ہوں۔"

وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔"اس کود فع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔"

"میر ادل توچاہ رہاتھا کہ میں اسے دوہاتھ اور لگاؤں ،اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کولے کر پہنچ گیا ہے یہاں۔ بھئ! کس نے کہا ہے تم سے شکریہ ادا کرنے کو اور مجھے تووہ دوسر الڑ کا بھی خاصا برالگااور وہ کہہ رہاتھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔"امامہ کواچانک یاد آیا۔

"دوسی تو نہیں، بس جان بہچان ہے۔ "وسیم نے وضاحت پیش کی۔ "شہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان بہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا۔ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز تھی، نہ لباس بہننے کاسلیقہ اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آگئے ہیں۔ بہر حال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کرلو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان بہچان کی بھی شہیں۔"

الکافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے،اس لئے میں خود چلی آئی۔"امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"میری توشفٹ شروع ہور ہی ہے۔"

امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ "زینب بتار ہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اسی لئے اس وقت آئی ہوں۔"

وہ ایک لمحہ کے لئے خاموش رہا پھراس نے کہا۔ "ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔"

وہ اس کامنہ دیکھ کررہ گئی۔" جلال! آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟" ایک کمھے کے توقف کے بعد اس نے کہا۔

" نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔" جلال نے اسی رکھائی سے کہا۔

"كياآپ دس منط باهر آكر ميري بات س سكتے ہيں؟"

جلال کچھ دیراسے دیکھتار ہا پھراس نے اپنااوور آل اپنے بازوپر ڈال لیااور کچھ کے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ "اورتم ڈاکٹر بننے جارہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر، نا قابل یقین۔"وسیم نے تبصرہ کیا۔

"اب کم از کم تم اس طرح کی با تیں نہ کرو۔"امامہ نے احتجاج کیا۔" میں نے اس کئے تمہیں ہیں جہیں ہیں بہتے گئے تھے۔ سیسب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔"وہ لوگ پار کنگ ایریامیں پہنچ گئے تھے۔

یچھ د نوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ایک عجیب ساتناؤتھا، جو وہ اپنے اور ان کے در میان محسوس کر رہی تھی۔

اس نے ایک دوبار جلال کوہاسپٹل فون کیا، مگر ہر باراسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔
وہ زینب کوا گرکالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھااورا گرملتا بھی تو
صرف رسمی سی علیک سلیک کے بعد واپس چلاجاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کواپناوہم سمجھتی
رہی مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پروہ ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔

جلال کارویہ بے حد سر د تھا۔امامہ کودیکھ کراس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔

" یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ "جلال نے بڑے تلخ کہجے میں کہا۔ امامہ سانس تک نہیں لے

"كياتم نے بير بات مجھ سے چھيائی نہيں؟"

" جلال! میں بتانا چاہتی تھی۔ "امامہ نے شکست خور دہ انداز میں کہا۔

"چاہتی تھی۔۔۔۔ مگرتم نے بتایاتو نہیں۔۔۔۔دھو کادینے کی کوشش کی تم نے۔"

"جلال! میں نے آپ کو دھو کا دینے کی کوشش نہیں گی۔"امامہ نے جیسے احتجاج کیا۔" میں آپ کو کیوں د ھو کاد وں گی؟"

" مگرتم نے کیا یہی ہے۔ "جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔

"جلال میں۔۔۔۔" جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔

"تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا۔"امامہ کی آئکھوں میں آنسوآ گئے۔

"ٹریپ کیا؟"اس نے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہر ایا۔

"تم جانتی تھیں کہ میں اپنے بیغمبر طلع کیا ہم سے عشق کرتاہوں۔"

وه شکست خور د هانداز میں اسے دیکھتی رہی۔

باہر جاتے ہی جلال نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر ڈوڑ ائی۔ یہ شایداس کے لئے بات شروع كرنے كااشارہ تھا۔ "آپ ميرے ساتھ اس طرح مس بي ہيو كيوں كررہے ہيں؟"

"كيامس في ہيو كررہا ہوں؟" جلال نے اكھڑ انداز ميں كہا۔

"آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کررہے ہیں۔" ا ب. المحدد ون مع المعادد المول الم

امامہ کو تو قع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کرلے گا۔

"كيونكه ميں تم سے ملنانہيں چاہتا۔" وہ کچھ لمحوں کے لئے بچھ نہيں بول سكی۔"كيوں؟"

" بیہ بتاناضر وری نہیں۔"اس نے اسی طرح اکھڑ انداز میں کہا۔

"میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کاروبیہ یک دم کیوں تبدیل ہو گیا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ توہو گی اس کی۔"امامہنے کہا۔

"ہاں وجہ ہے مگر میں تمہیں بتاناضر وری نہیں سمجھتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتاناضر وری نہیں سمجھتیں۔"

"میں؟"وہ اس کامنہ دیکھنے لگی۔"میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟"

ہی یہ سب کچھ پتا چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جواب کررہے ہیں۔۔۔۔۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا۔

بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہو تا۔ مجھے بھی آپ کے معاملے میں خو د پر کوئی اختیار نہیں ہو تا۔ "

اس نے رنجید گی سے کہا۔

"تمهارے گھر والوں کواس بات کا پتاہے؟"

"نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی۔ میری منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں، میں انہیں بہیں بارے میں بھی نہیں بتا یا۔۔۔۔ "وہ ایک لمحہ کے لئے رکی۔ "مگر میں وہاں شادی نہیں کر ناچا ہتی۔ میں آپ سے شادی کر ناچا ہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ "

"چار پانج سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی توشاید میرے پیر نٹس آپ سے میری شادی
پراس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کریں گے۔اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میری
تعلیم ختم کر واکر میری شادی اسجد سے کر دیں گے توشاید میں انہیں ابھی اس بات کے بارے
میں بتادیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں مگر میں ابھی پوری طرح ان پر ڈیپنیڈنٹ ہوں۔

"شادی تودور کی بات ہے۔ اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تمہارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تمہارے کو تُن تعلق رکھنا نہیں چا ہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ "جلال نے دو لوگ انداز میں کہا۔

" جلال! میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔"امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔

"اوہ کم آن۔ " جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپناہاتھ جھٹکا۔ " یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لئے اسلام قبول کر لیا۔ "اس باروہ مٰداق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔

"جلال! میں آپ کے لئے مسلم نہیں ہوئی۔ آپ میرے لئے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں، مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔"

اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔

"میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی۔ آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں ضرف بے بس تھی۔ آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا۔ آپ کی آواز کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے

" جلال! میں غیر مسلم نہیں ہوں۔"

"تم اب نہیں ہو مگر پہلے تو تھیں اور پھر تمہار اخاندان۔۔۔۔"

" میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔"امامہ نے بے بسی سے کہا۔

جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے۔

"کیاآپاپ بیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟" کچھ دیر بعد امامہ نے کہا۔

"یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔" جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔" اور بالفرض میں یہ کام کرنے کا سوچ لوں تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیر نٹس پرڈیینڈنٹ ہوں۔" جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔

" مگر آپ ہاؤس جاب کررہے ہیں اور چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے۔" امامہ نے کہا۔

اا میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیٹلائزیشن کے لئے باہر جاناچاہتا ہوں اور بیہ میر ہے ہیر نٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیٹلائزیشن کے بعد ہی میں واپس آکر اپنی پر یکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں تین چار سال اپنی اسٹریز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے۔ "

میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا۔ مجھے واقعی آپ سے محبت ہے پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تواور کیا کرتی۔ آپ اس صورت حال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہول۔۔۔۔میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ ہو لئے کے لئے کتنی مجبور ہوگئ تھی۔ "

جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیاوہ اب پریشان نظر آرہاتھا۔امامہ نے اپنی آنکھیں یو نچھ لیں۔

"کیاآپ کے دل میں میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لئے میرے ساتھ انوالو ہیں، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟"

جلال نے اس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔

"امامہ! بیٹھ جاؤ۔۔ بورا بینیڈورا باکس کھل گیاہے میرے سامنے۔۔۔۔ا گرمیں تمہاری صورت حال کااندازہ نہیں کر سکتاتو تم بھی میری بوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔"

امامه اس سے پچھ فاصلے پرر کھی بینج پر بیٹھ گئی۔

"میرے والدین تبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ قطع نظراس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔"

ردِ عمل بہت براہوگا۔ بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میرے باباکو کتنی دے سکتے کہ میرے باباکو کتنی شر مندگی اور بے عزتی کاسامنا کرناپڑے گا۔ صرف میرے لئے تووہ سب بچھ نہیں بدل دیں گے۔ ا

"ا گرمجھے اپنی فیملی سے مدد کی تو قع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی نہ ہی آپ سے اس طرح مدد مانگ رہی ہوتی۔"

دھیمے لہجے میں اپنے آواز کی لرزش پر قابویاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا۔

"امامہ! میں تمہاری مدد کروں گا۔۔۔۔میرے پیر نٹس میری بات نہیں ٹالیں گے۔
سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا مگر میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں انہیں منالوں گا۔ تم ٹھیک
کہتی ہو کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہئے۔"

وہ پر سوچ مگر الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہاتھا۔امامہ کو عجیب سی ڈھار س ہوئی۔اسے حلال سے یہی توقع تھی۔

امامه نے سوچا۔ "میر اامتخاب غلط نہیں ہے۔"

\*\*\*\*

جلال نے اسے یاد دلایا۔

" پھر؟" امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔

" پھر یہ کہ مجھے سوچنے کاوقت دو۔ شاید میں کوئی رستہ نکال سکوں، میں تمہیں چھوڑ نانہیں چاہتا مگر میں اپنا کیر ئیر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میر اپر اہلم صرف بیر ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو بچھ ہے ماں باپ کا ہے اور وہ اپنی ساری جمع پو نجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میں کل کوان کے لئے بچھ کروں گا۔"

وہ بات کرتے کرتے رکا۔ "کیااییا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں۔ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو بیاعتراض تو نہیں ہو گا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی ؟"

وہ جلال کا چہرہ دیکھنے گئی۔ "میں نہیں جانتی۔۔۔۔۔ابیاہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ میری بات مانیں گے یا نہیں۔ میں۔۔۔۔ "امامہ نے کچھ مابوسی کے عالم میں بات اد ھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتارہا۔

"میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں گ۔ اس کئے میں بیہ نہیں بتاسکتی کہ ان کاردِ عمل کیا ہو گا مگر میں بیہ ضرور بتاسکتی ہوں کہ ان کا

بھا بھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتن اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاور تا نہیں حقیقتاز مین نکل گئ تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کامسکلہ زیر بحث نہیں آئے گااور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کرسکے یاا پنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا اور ان دونوں کے لئے کسی قسم کا کوئی مسکلہ کھڑ انہیں ہوتا مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟"

"نہیں اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے خود ان سے بات کی ہے۔"

اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔اس کے استفار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا۔

"بات بھی کرلی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ار پنج کر سکتے ہیں۔" امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ "بیراحمقانہ تجویزاسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہوہی نہیں سکتی۔اسےاحساس نہیں ہے کہ ابھی میں بڑھ رہی ہوں۔"امامہ نے اپنی بھا بھی سے کہا۔

"نہیں اسجد نے بااس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ باباخود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔"امامہ کی بھا بھی نے رسانیت سے جواب دیا۔

"بابانے کہاہے؟ مجھے یقین نہیں آرہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈ میشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ توانکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میر بے ہاؤس جاب کے بعد ہی میر میشادی کریں گے۔ پھر اب اچانک کیا ہوا؟"امامہ نے بے یقین سے کہا۔

"كوئى د باؤ ہو گا مگر مجھے توامی نے یہی بتایاتھا كہ بيہ خود بابا كی خواہش ہے۔" بھا بھی نے كہا۔

"آپ انہیں بتادیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔"

"طیک ہے میں تمہاری بات ان تک پہنچادوں گی مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود باباسے بات کرو۔ "بھا بھی نے اسے مشورہ دیا۔

"آپ میری ساری محنت کوضائع کررہے ہیں۔اگرآپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا توآپ کو چاہئیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے۔"امامہ نے ان کی بات پرناراضی سے کہا۔

"جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھاتب کی بات اور تھی۔۔۔۔۔ تب حالات اور تھے اب اب اور تھی۔۔۔۔۔"

امامہ نے ان کی بات کا ٹی۔"اب کیابدل گیاہے۔۔۔۔۔ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ بیہ سلوک کررہے ہیں؟"

"میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ بورا تعاون کرے گا۔ وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔"ہاشم مبین نے اس کی بات کاجواب دیتے ہوئے کہا۔

"بابا مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔"امامہ نے اس بار قدرے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ ہاشم مبین نے پچھ سنجید گی سے اسے دیکھا۔ "بید نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی۔ تم سے بوچھا گیا تھا۔ "انہوں نے جیسے اسے یاد ہانی کرائی۔

"منگنی کی بات اور تھی۔۔۔۔شادی کی بات اور ہے۔۔۔۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔"امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔

"تنهمیں اس شادی پراعتراض کیوں ہے۔ کیاتم اسجد کو بیند نہیں کر تیں؟"

"بات ببندیانا ببند کی نہیں ہے۔ اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرناچاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بنناچاہتی ہوں۔اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تومیر بے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔"

> "بہت سی لڑ کیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں۔ تم اپنی فیملی میں دیکھو ۔۔۔۔۔ کتنی۔۔۔۔۔ "ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔

امامہ نے ان کی بات کاٹ لی۔ "وہ لڑ کیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی۔ میں نہیں ہوں۔ سے میں ایک ہیں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ "

"میں اعظم بھائی سے بات کر چکاہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لئے آنے والے ہیں۔" ہاشم مبین نے اس سے کہا۔

"بابا! کچھ نہیں ہو گالوگ دوچاردن با تنیں کریں گے پھرسب کچھ بھول جائیں گے۔ آپاس بارے میں خواہ مخواہ پریشان ہورہے ہیں۔"امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپر واہی سے کہا۔

"تم اس وقت بہت فضول باتیں کررہی ہو۔ فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔" ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

امامہ بادل ناخواستہ وہاں سے چلی آئی مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔

اگلے دن وہ واپس لا ہور چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی لا ہور آکر وہ قدر سے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوگئی۔

ہاشم مبین نے اس واقعہ کو ذہن سے نہیں نکالاتھا، وہ ایک مختلط طبیعت کے انسان تھے۔

وہ امامہ کے بارے میں پہلی باراس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے، جب سکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایساغیر معمولی واقعہ نہیں تھا مگراس واقعے کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایساغیر معمولی واقعہ نہیں تھا مگراس واقعے کر دی تقدی بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رہتے کی جانب مبذول ہو جائے گا اور اگر

"امامه تم فضول ضدمت کرو۔۔۔۔ میں وہی کروں گاجو میں طے کر چکاہوں۔"ہاشم مبین نے دوٹوک انداز میں کہا۔" میں ضد نہیں کرر ہی درخواست کرر ہی ہوں۔ بابا پلیز میں انجی اسجد سے شادی کرنانہیں چاہتی۔"اس نے ایک بار پھراسی ملتجیانہ انداز میں کہا۔

"تمہاری نسبت کو چار سال ہونے والے ہیں اور بیرایک بہت لمباعر صہ ہوتا ہے۔اگرانہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو۔"

"تو کوئی بات نہیں کوئی قیامت نہیں آئے گی وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں بلکہ انہمی توڑ دیں۔"

" تہمیں اس شر مند گی اور بے عزتی کا حساس نہیں ہے ، جس کا سامنا ہمیں کرناپڑے گا۔"

"کیسی شر مندگی بابا! بیران لوگوں کا پنافیصلہ ہوگا۔اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہو گی۔"اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔

"تمہاراد ماغ خراب ہو گیاہے یا پھرتم عقل سے پیدل ہو۔"ہاشم مبین نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہا۔

بد ظن ہوں اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزار ہے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کور ازر کھنے کی تاکید کی تو دوسری طرف امامہ کی منت ساجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔

امامہ صبیحہ کے لیکچراٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر مختاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آسکا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو یر یہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی۔ ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر اُدھر گردش کرتی اور ہاشم مبین کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ تک بھی پہنچ جاتی مگر ایسا نہیں ہواہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔

ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھاوہ اس کی شادی تھی۔ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے وہ خو دامامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔

"جلال! میرے پیرنٹس اسجدسے میری شادی کر دیناچاہتے ہیں۔"لا ہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔

اس کے ذہن میں کوئی شبہ یاسوال پیدا ہوا بھی تواس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تر در نہیں کرے گی۔ان کابیہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔

امامہ کاذبہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچیبی لیتی تھی مگراس تعلق کے قائم ہونے کے بعداس دلچیبی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سر گرمیوں میں دلچیبی لیتی تھی۔

مگراس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھااس نے ان کے پیروں کے بنیجے سے زمین زکال دی تھی۔ وہ فوری طور پریہ نہیں جان سکے مگرانہیں یہ ضرور علم ہو گیا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی اور یہ نہ صرف ان کے لئے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لئے تثویش کا باعث تھا۔

وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلواناچاہتے تھے اور یہ اس لئے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان ہی میں جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خودان کا ہونے والا داماد اسجد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھناچاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لئے اس کی تعلیم کاسلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بٹھالینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی بڑتی اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کے ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور مبین اور ان کا خاندان امامہ کے ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور

"جلال! آب اپنے پیر نٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں۔ آب انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ آب انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیر نٹس نے مجھ پر اور د باؤڈ الاتو پھر مجھے پناگھر جھوڑ ناپڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ "

"امامہ! میں اپنے پیر نٹس سے بات کروں گا۔وہ رضامند ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں میں انہیں مناسکتا ہوں۔" جلال نے اسے یقین دلا یا پوری گفتگو کے دوران پہلی بارامامہ کے چہرے پر مسکرا ہے ابھری۔

ا گلے چند ہفتے وہ اپنے ہیپر زکے سلسلے میں مصروف رہی، جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری ہیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لئے لا ہور آگیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر جیران رہ گئی۔

"وسیم! میں ابھی تو نہیں جاسکتی۔ آج تو میں پیپر زسے فارغ ہو ئی ہوں مجھے ابھی یہاں پچھ کام ہیں۔"

"میں کل تک پہیں ہوں۔اپنے دوست کے ہاں تھہر جاتا ہوں جب تک تم اپنے کام نمٹالو پھر استہ جھی بند کر دیا۔ اسلامے لئے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔

"میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔"امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ "مگرتم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے۔" جلال نے کہا۔

"وہ ایساہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لا ہور میں گھرلے لے گاتو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ "

جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یک دم فکر مند ہو گیا۔

" جلال! میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی۔ " وہ بڑ بڑائی۔

" پھرتم اپنے بیر نٹس کوصاف صاف بتادو۔" جلال نے یک دم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔

"كيابتادون؟"

"یہی کہ تم مجھ سے شادی کرناچا ہتی ہو۔"

"آپ کواندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کریں گے۔۔۔۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ "وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اس بارا پنی بیوی سے کہا۔

"بابا! مگر کس لئے؟"امامہ نے ایک بار پھر یو چھا۔ "تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم نے تنایا نہیں تمہیں کہ ہم نے تنہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔"

امامہ کے ہاتھ سے چیج جیوٹ کرلپیٹ میں جا گرا۔ایک کمچے میں اس کارنگ فق ہو گیا تھا۔

"میری شادی کی تاریخ؟"اس نے بے یقین سے باری باری سلمی اور ہاشم کودیکھاجواس کے تاثرات پر حیران نظر آرہے تھے۔

"ہاں تمہاری شادی کی تاریخ۔۔۔۔ "ہاشم مبین نے کہا۔

"یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پو چھے بغیر۔ مجھے بتائے بغیر۔ "ہونق چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔

"تم سے پچھلی د فعہ بات ہوئی تھی،اس سلسلے میں۔"ہاشم مبین یک دم سنجیدہ ہو گئے۔

"اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں۔"

"تم اپنی چیزیں پیک کرلو۔اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا۔"اسے واپس مڑتے دیکھ کروسیم نے کہا۔

اس نے سر ہلادیا مگراس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یااسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزار نے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔اس نے طے کیا تھا کہ وہ چنددن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے واپس لا ہور آجائے گی اور بیہ ہی اس کی غلط فہمی تھی۔

رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھار ہی تھی اور سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔

" پیپرزکسے ہوئے تمہارے؟" ہاشم مبین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پو چھا۔

"بہت اچھے ہوئے۔ہمیشہ کی طرح۔"اس نے چاول کا چیج منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

"ویری گڈ۔ چلو پیپرز کی ٹینش توختم ہوئی۔اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔"

امامه نے جیرانی سے انہیں دیکھا۔ "شاینگ؟ کیسی شاینگ؟"

"فرنیچر کی اور جیولر کے پاس پہلے چلے جاناتم لوگ۔ باقی چیزیں توآ ہستہ ہوتی رہیں گی۔"

"کررہاہوں زبردستی پھر میں حق رکھتاہوں۔"وہ چلائے۔امامہاس باریچھ کہنے کے بجائے اپنے ہونٹ بھنیجتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈائینگ روم سے نکل آئی۔

"میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں۔اتناغصہ نہ کریں۔وہ جذباتی ہے اور کھے نہیں۔" سلمی نے ہاشم مبین سے کہااور خود وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔

ان کے کمرے سے نگلتے ہی وسیم کو دیکھ کرامامہ بے ختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔

"تم د فع ہو جاؤیہاں سے۔ نکل جاؤ۔"اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جاکراسے دھکادینے کی کوشش کی وہ بیجھے ہٹ گیا۔

"كيون؟ ميں نے كيا كيا ہے؟"

"جھوٹ بول کراور دھو کادے کرتم مجھے یہاں لے آئے ہو۔ مجھے اگر لا ہور میں پتا چل جاتا کہ تم اس لئے مجھے اسلام آباد لارہے ہو تو میں مجھی یہاں نہ آتی۔"وہ دھاڑی۔

"میں نے وہی کیا جو مجھ سے بابانے کہا۔ بابانے کہا تھا میں شہبیں نہ بتاوں۔ "وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔

ہاشم مبین نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ "میں نے تمہیں بتادیا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اسجد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں۔ "ہاشم مبین نے تیز آواز میں کہا۔

ڈائننگ ٹیبل پریک دم گہری خاموشی چھاگئی کوئی بھی کھانا نہیں کھار ہاتھا۔

امامہ یک دم اپنی کرسی سے کھڑی ہوگئی۔ "آئی ایم سوری بابا، مگر میں اسجد سے ابھی شادی نہیں کرسکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے۔ آپ ان سے بات کر کے اسے ملتوی کر دیں ورنہ میں خود ان سے بات کر لول گی۔" ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہوگیا۔

"تم اسجد سے شادی کروگی اور اسی تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے۔ تم نے سنا؟" وہ بے اختیار کے چلائے۔ چلائے۔

"It's not fair" امامہ نے بھر ائی ہوئی آواز میں کہا۔

"اب تم مجھے یہ بتاؤگی کیافئیر ہے اور کیا نہیں۔ تم بتاؤگی مجھے؟"ہاشم مبین کواس کی بات پر اور غصہ آبا۔

"بابا! جب میں نے آپ سے کہاتھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ۔"امامہ بے اختیار رونے لگی۔

رہنے کے بعداس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویر بیہ یار ابعہ کو فون نہیں کرسکتی تھی۔ وہ دو دونوں اس وقت ہاسٹل میں تھی۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعداس نے صبیحہ کانمبر ڈائل کرنا نثر وغ کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔

"بیٹا! صبیحہ تو بیثاور گئی ہے اپنی امی کے ساتھ۔ "صبیحہ کے والدنے امامہ کو بتایا۔

" پشاور۔"امامہ کے دل کی د ھڑ کن رک گئے۔

"اس کے کزن کی شادی ہے۔وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں۔ میں بھی کل چلا جاؤں گا۔"اس کے والد نے بتایا۔" کوئی بیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں میں صبیحہ کو پہنچادوں گا۔"

" نہیں شکریہ انکل!" وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی۔

اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈیپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میر اجلال سے کا نٹیکٹ نہ ہواتو، اس کا دل ایک بار پھر ڈو بنے لگا۔

ایک بار پھراس نے جلال کانمبر ڈائل کرنانٹر وغ کر دیااور تب ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔وہ سن ہو گئی ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔

"کس کو فون کررہی ہو؟"ان کے لہجے میں بے حدیہ اوُ تھا۔

" پھرتم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو۔ باباکے پاس جاؤ۔ان کے پاس بیٹھو۔بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان کے باس بیٹھو۔بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ " وسیم ہونٹ بھینجتے ہوئے اسے دیکھتار ہا پھر کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔

امامہ اپنے کمرے میں جاکر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین نکل چکی تھی۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ اسنے قدامت پرست یا کٹر نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہورہا تھا۔ اس کاول ڈو بنے لگا۔ مجھے اس صورت حال کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کا نٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیر نٹس سے بات کر چکا ہوگا۔ اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔

وہ بے چینی سے کمرے میں ٹھلتے ہوئے سوچتی رہی۔اس کے کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔

رات بارہ بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک سب سونے کے لئے جاچکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کر نانٹر وع کر دیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھا یا۔ اس نے بعد دیگرے کئی بار نمبر ملایا۔ آدھ گھنٹہ تک اسی طرح کالز کرتے نہیں اٹھا یا۔ اس نے بیکے بعد دیگرے کئی بار نمبر ملایا۔ آدھ گھنٹہ تک اسی طرح کالز کرتے

"تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جو ہریہ تک پہنچادوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لا ہور دے کر آوں گا۔"

"امامہ! مجھے صاف صاف بتاؤ کسی اور لڑ کے میں انٹر سٹڑ ہوتم ؟"انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اس سے بوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی پھر اس نے کہا۔

'بال!'

ہاشم مبین دم بخو درہ گئے۔ "کسی اور لڑ کے میں انٹر سٹڈ ہو؟" انہوں نے بے بقینی سے اپناجملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اثبات میں سر ہلادیا۔ ہاشم مبین نے بے ختیار اس کے چہرے پر تھیٹر تھیٹر

"مجھے اسی بات کا اندیشہ تھاتم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ "وہ غصہ میں تنتا سے گئے۔
امامہ کم صم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھاجو ہاشم مبین نے اس
کی زندگی میں اسے مارا تھا اور امامہ کو یقین نہیں آر ہاتھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین
کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی پھر بھی انہوں نے۔۔۔۔اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔

"اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑ کے میں انٹر سٹد ہو بھی تواسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی۔۔۔۔ کبھی۔۔۔۔ کبھی "دوست کو کررہی تھی۔"امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔وہ ان سے نظریں ملاکر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔

"میں ملادیتا ہوں۔"انہوں نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بیٹن دبادیا اور ریسیور
کان سے لگالیا۔امامہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔وہ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور
کان سے لگائے کھڑے رہے پھرانہوں نے ریسیور کریڈل پرر کھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف
کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔

"کون سی دوست ہے بیہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کرر ہی ہو۔"انہوں نے درشت لہجے میں امامہ سے بوجھا۔

ازینب۔۔۔۔۔ افون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھااور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قشم کا شک ہواور وہ جلال تک جا پہنچیں ،اس لئے اس نے ان کے استفار پر جلدی سے اس کا نام بتادیا۔

"کس لئے کررہی ہو؟"

"میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں۔"اس نے تخل سے کہا۔

"ہاں! بیہ شخص میری مدد کر سکتا۔ اگر میں اسے ساری صورت حال بتاد وں اور اس سے
کہوں کے لا ہور جاکر جلال سے رابطہ کرے تو۔۔۔۔ تومیر امسئلہ حل ہو سکتا ہے مگر اس
سے رابطہ کیسے۔۔۔۔۔؟"

اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوااس کاموبائل نمبر اور نام یاد
آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دہر ایا، اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے
کراس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ تین بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار
پھر لاؤنج میں آگئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔

سالارنے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔جب لگاتار موبائل بختار ہاتواس نے آئکھیں کھول دیں اور قدر سے ناگواری کے عالم میں بیٹر سائیٹر ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔
"ہیلو!"امامہ نے سالار کی آواز پہچان کی تھی،وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔
"ہیلو۔"اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔"سالار!"اس نے اس کا نام لیا۔
"بول رہا ہوں۔"اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔

تمہاری کہیں اور شادی نہیں ہونے دوں گا۔۔۔۔اور دوبارہ اگرمیں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھاتو میں تمہاری ٹائکیں توڑ دوں گا۔''

وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکا تکی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آگئی۔ اپنے کمرے میں آگروہ بچوں کی طرح بچوٹ کررونے لگی۔ "کیا بابا مجھے۔۔۔۔ مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟"اسے یقین نہیں آرہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آگئی اور خالی الذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔

نیچاس کے گھر کالان نظر آرہا تھااور پھر لا شعوری طور پراس کی نظر دوسر ہے گھر پر پڑی۔وہ سالار کا گھر تھا۔اس کا کمرہ نجلی منز ل پر تھا۔دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہورہا تھا۔اس کے باوجود وہ اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعداس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے حیلے اور جسامت سے اندازہ لگاسکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔

اس کے ذہن میں ایک جھما کا ہوا۔

"وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھار ہا۔"

"تم رات کے اس وقت \_\_\_\_\_"

امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ "پلیز!اس وقت صرف میری بات سنو، میں دن کے وقت فون نہیں کرسکق اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکول۔ میر ہے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے ، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لواور اس پرایک آدمی سے کا نٹیکٹ کرو، اس کا نام جلال انصر ہے ، تم اس سے صرف یہ پوچھ کربتاد و کہ میر ہے پیر نٹس نے یہاں میری شادی طے کردی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ "

سالار کواچانک اس سارے معاملے سے دلچیبی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کواپنے گھنوں سے اوپر تک کھیجتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتار ہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہر ارہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوط نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے بوجھا۔

"اورا گرمیرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایاتو؟"جب وہ خاموش ہو گئی تواس نے یو جھا۔ "میں امامہ بول رہی ہوں۔ "وہ کہنے والانھا۔" کون امامہ۔۔۔۔ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔" مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا تھااس نے بے اختیار آئی کھیں کھول دیں۔وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔

"میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔"اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کرایا۔

"میں پہچان چکاہوں۔"سالارنے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائیڈ لیمپ کو آن کر دیا۔اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی رسٹ واچ اٹھا کروقت دیکھا۔گھڑی تین نج کر دس منٹ بجارہی تھی۔اس نے قدر ہے بے یقین سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔دوسری طرف اب خاموشی تھی۔

"ہیلو!"سالارنےاسے مخاطب کیا۔

"سالار! مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ "سالار کے ماتھے پر بچھ بل آئے۔ "میں نے ایک بارتمہاری زندگی بجائی تھی، اب میں جا ہتی ہوں تم میری زندگی بجاؤ۔ "وہ بچھ نہ سبجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتار ہا۔ "میں لا ہور میں کسی سے رابطہ کرنا جا ہتی ہوں مگر کر نہیں یار ہی۔ "

الكيول؟!!

جلال کے بارے میں پوچھانہیں تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی داہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتار ہا۔ اسے یہ صورت حال خاصی دلچیپ محسوس ہور ہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افئیر میں انوالو ہو سکتی تھی۔۔۔۔وہ اپنے لئے اس کی ناپبندیدگی سے بھی واقف تھا اور اسے یہ بات بھی جیران کر رہی تھی کہ اس سے باوجود وہ اس سے مددمانگ رہی تھی۔

"به کیا کرر ہی ہیں خاتون ؟۔۔۔۔ مجھے استعمال کرنے کی کوشش۔۔۔۔ یا پھنسانے کی کوشش۔۔۔۔۔؟"

اس نے دلچیپی سے سوچا۔

کمبل اپنے سینے تک تھینچتے ہوئے آئکھیں بند کر لیں، گر نبینداس کی آئھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اوراس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سر سری طور پر دیکھ چکا تھا۔۔۔۔۔ گران ملا قاتوں میں اس نے امامہ پر بھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ پچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھر انہ خاصار وایت پر ست تھا اور وہ بھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جاسکا، جس طرح وہ اپنے دو سرے دوستوں کے گھر وں میں جانا تھا۔۔۔۔۔ مگر اس نے اس بات پر بھی کہی زیادہ غور وخوض نہیں کیا تھا۔۔۔۔۔ مگر اس نے اس بات پر بھی کہی زیادہ غور وخوض نہیں کیا تھا۔۔۔۔۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپناماحول اور

دوسری طرف کمبی خاموشی رہی پھرامامہ نے کہا۔ "تم لاہور جاکراس آدمی سے مل سکتے ہو۔۔۔۔ پلیز۔۔۔۔ یہ میرے لئے بہت ضروری ہے۔۔۔۔ "اس بارامامہ کی آواز ملتجیانہ تھی۔

"اورا گراس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو؟"

"تم جو چاہے اسے بتادینا۔۔۔۔ مجھے اس سے دلچیبی نہیں ہے۔۔۔۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہول۔"

"كيابه بہتر نہيں كہ ہے تم اس آ دمی سے خود بات كرو۔ "سالارنے پچھ سوچتے ہوئے كہا۔

"میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کامو قع نہ ملے اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کررہا۔"

سالارنے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہااور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔

سالار مو بائل بند کرنے کے بعد بچھ دیراسے ہاتھ میں لے کر بیٹھار ہا۔ جلال انھر۔۔۔۔ "
امامہ ہاشم ۔۔۔۔رابطہ۔۔۔۔ پیر نٹس سے بات ۔۔۔۔ز بردستی کی شادی۔۔۔۔"
اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگسا پزل کے عکم وں کو جوڑنا نثر وع کر دیا۔ اس نے امامہ سے

جاتے تھے اور اسے ان کے آفس جانے کا انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھ گھنٹہ بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھا بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کر سے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھا بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس جلی گئی۔ اس نے فون کاریسیور اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھا یا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔

"تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ تم کہیں فون نہیں کروگی۔"اس نے گردن موڑ کرا پنی امی کودیکھا۔

"میں اسجد کو فون کرر ہی ہوں۔"

اا کس لئے؟"

"میں اس سے بات کرناچاہتی ہوں۔"

"وہی فضول باتیں جوتم رات کو کررہی تھیں۔" سلمیٰ نے تیز کہجے میں کہا۔

"میں آپ کے سامنے بات کرر ہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔۔۔۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں۔"اس نے پر سکون انداز میں کہااور شاید بیہ اس کا انداز ہی تفاجس نے سلمیٰ کو بچھ مطمئن کر دیا۔

روایات ہوتی ہیں، اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی اینی روایات تھیں۔اسے امامہ کے موڈ اور ٹمپر امنٹ کا تھوڑ ااندازہ تھا۔

مگراس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے وہ اس جیرت کے جھٹکے سے سنجل نہیں پارہا تھاجواسے لگا تھا۔

جب وہ کا فی دیر تک سونے میں کا میاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔

To hell with Imama and all the rest (بھاڑ میں جائے امامہ اور ہیں اور ہیں جائے امامہ اور ہیں اور ہیں جائے امامہ اور ہیں اور کے ساراقصہ) وہ بڑ بڑا یا اور کروٹ لے کراس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔

\*\*\*

امامہ اپنے کمرے میں آکر بھی اسی طرح ببیٹھی رہی، اسے اپنے پبیٹ میں گرہیں بڑتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں۔ صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح وہ ناشتے کے لئے باہر آئی۔ اس کی بھوک یک دم جیسے غائب ہو گئی تھی۔

دس ساڑھے دس بجے کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنیں۔وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے

"تو پھرتم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو۔۔۔۔ مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کرول گی۔ تم اپنے پیر نٹس سے بات کرواور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔"

"امامہ! کیاتمہارے پاس کوئی ہے۔" جلال کے ذہن میں اچانک ایک جھما کا ہوا۔

"-ויןט"

"اس لئے تم مجھے اسجد کہدر ہی ہو؟"

"-ין

"میں اپنے پیرنٹس سے بات کر تاہوں، تم مجھے دو بار ہرنگ کب کروگی؟"

"تم مجھے بتاد و کہ میں تہہیں کبر نگ کروں؟"

الکل فون کرلو، تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے۔ "جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔

"يه مجھے نہيں پتا۔"امامہ نے کہا۔

امامہ نے نمبر ڈائل کیا مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند باربیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھالیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔

"ہیلو! میں امامہ بول رہی ہوں۔"اس نے جلال کانام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔

"تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی گئیں میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا۔" جلال نے کہا۔

"میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد! "امامہ نے کہا۔

"اسجد! "دوسرى طرف سے جلال كى آواز آئى۔"تم كس سے كهه رہى ہو؟"

"مجھے بابانے رات ہی بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔"

"امامہ؟" جلال کو جیسے ایک کرنٹ لگا۔ "شادی کی تاریخ۔"امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پر سکون انداز میں بولتی رہی۔" میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے ہیر نٹس سے بات کی ہے؟"

"امامه! میں انجھی بات نہیں کر سکا۔"

"میری سمجھ میں بیہ بات نہیں آتی کہ تم شادی سے انکار کیوں کررہی ہو، تمہاری شادی جلد ہورہی ہے مگر تمہاری شادی جلد ہورہی ہے مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہورہی۔"اس باراس کی بھا بھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔

"خواہ مخواہ کل رات سے پوراگھر ٹینشن کا شکار ہے اور میں تو تمہیں دیکھ کر جیران ہوں تم تو کہوں تم تو کہوں کم تو کہوں ہوں تا ہوں تھیں بھراب کیا ہوگیا ہے تمہیں ۔۔۔۔ جب سے تم لا ہورگئ ہو بہت عجیب ہوگئ ہو۔"

"اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بابانے طے کیا ہے یہ سب کچھ۔"

"آب انہیں سمجھاتو سکتی تھیں۔"امامہ نے سلمیٰ کی بات پراحتجاج کیا۔

"کس بات پر؟" سمجھاتی توتب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراض لگتی اور مجھے کوئی بات قابل اعتراض نہیں گئی۔ اسلمٰی نے بڑے آرام سے کہا۔ امامہ غصہ کے عالم میں وہال سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی۔

"طیک ہے امامہ! میں آج ہی اپنے بیر نٹس سے بات کرتا ہوں۔۔۔۔اور تم پریشان مت ہونا۔۔۔۔۔سب ٹھیک ہوجائے گا۔"اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔

امامہ نے شکرادا کیا کہ اس کی بھا بھی یاامی کو بیہ شک نہیں ہوسکا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کررہی تھی۔

" یہ شادی تمہارے بابااوراعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے۔ تمہارے یااسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے۔ "سلملی نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔

"امی! میں مار کیٹ تک جارہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔"امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا۔

"فون کی بات دوسری ہے مگر میں تمہیں گھرسے نکلنے کی اجازت نہیں سے سکتی۔ تمہارے بابانہ صرف مجھے بلکہ چو کیدار کو بھی ہدایت کر گئے ہیں کہ تمہیں باہر جانے نہ دیں۔"

"آمی! آپ لوگ میرے ساتھ آخراس طرح کیوں کررہے ہیں؟"امامہ نے بچھ بے بسی کیا۔ کے عالم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔۔" میں نے آپ کواپنی شادی سے تو منع نہیں کیا۔ میری ہاؤس جاب تک انتظار کرلیں،اس کے بعد میری شادی کردیں۔"

"کس وقت جاتی ہے وہان کے گھر؟"

"اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے۔۔۔۔ کیا ہواہے۔ ـ سالار صاحب؟"ناصرهاب بچھ پریشان نظرآنے لگی۔

"کچھ نہیں۔۔۔۔میں صرف بیر جا ہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، بیر موبائل اسے دواور اس سے کہو کہ بیرامامہ کو دے دے۔ "سالارنے بڑے لاپر واہ انداز میں اپنامو بائل اٹھاکر اس کی طرف بڑھایا۔

ناصرہ ہکا بکارہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔

" پیر مو بائل اپنی بیٹی کو د واور اس سے کہو کسی کو بتائے بغیر پیرامامہ تک پہنچادے۔"

" بیہ جاننا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو کہاہے وہی کرو۔ "سالارنے نا گواری کے عالم میں اسے جھڑ کا۔

"الیکن اگرکسی کووہاں پتا چل گیا تو۔۔۔۔"ناصرہ کی بات کواس نے در شتی سے کاٹ دیا۔

سالار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندراور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھرپر اکیلا ہی تھا، ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیاوه ٹی وی آن کئے بیٹھا تھا۔

"ذراناصرہ کواندر بھیجنا۔"اسے ملازم کودیکھ کر کچھ یاد آیا۔اس کے جانے کے چندمنٹ بعد ناصرہاندرداخل ہوئی۔ "جی صاحب! آپ نے بلایا ہے؟"اد ھیڑعمر ملازمہ نے اندرداخل ہوتے ہوئے کہا۔

"ہاں، میں نے بلایا ہے۔۔۔ تم سے ایک کام کروانا ہے۔ "سالارنے ٹی وی کا چینل بدلتے

"ناصرہ! تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟" سالاراب ریموٹ رکھ کراس کی طرف

"ہاشم صاحب کے گھر؟"ناصرہ نے کہا۔

"ہاں،ان،ی کے گھر۔"

"ہاں جی کرتی ہے۔"وہ کچھ حیران ہو کراس کامنہ دیکھنے لگی۔

"اور دیکھوذرامجھے، میں امامہ بی بی کو کتناسیدھا سمجھتی رہی۔"ناصرہ کواب اپنی بے خبری پر افسوس ہورہاتھا۔

"ابو! میں آپ سے ایک بات کر ناچا ہتا ہوں۔" جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔

"ہاں آئو، کیا بات ہے۔ "انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹے گیا۔ کی بات ہے۔ "انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹے گیا۔ پچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹے ارہا، اس کے والد نے غور سے اس کا چہر ہ دیکھا، انہیں یہ انہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ "انہیں یک دم تشویش ہونے گی۔

"ابو! میں شادی کر ناچا ہتا ہوں۔" جلال نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔

"كيا؟"انصر جاويد كواس كے منہ سے اس جملے كى توقع نہيں تھى۔"تم كيا كرناچاہتے ہو؟"

"میں شادی کرناچا ہتا ہوں۔"

اکسی کو بتاتب چلے گاجب تم اپنامنه کھولوگی۔۔۔۔اور تم اپنامنه کھولوگی تو صرف تمہیں اور تم اپنامنه کھولوگی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہو گااور کسی کو نہیں۔۔۔۔لیکن اگر تم اپنامنه بندر کھوگی تونه صرف کسی کو بتا نہیں چلے گابلکہ تمہیں بھی خاصافائدہ ہوگا۔ "

ناصرہ نے اس بار بچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ مو بائل پکڑ لیا۔ "میں پھر کہہ رہا ہوں۔۔۔۔ کسی کواس مو بائل کے بارے میں بتانہیں جانا چا مئیے۔ "وہ اپنا والٹ نکال رہاتھا۔

ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے گئی۔"ایک منٹ تھہر و۔"سالارنے اسے روکا۔وہ اب اپنے والٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہاتھا۔

"یہ لے لو۔ "اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھادیئے۔ ناصرہ نے ایک ہلکی ہی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لئے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی رہی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی، اسے بھی پیسے کمانے کاموقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا تھا اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا، مگر اسے جیرانی اس بات پر ہور ہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے پتاکیوں نہیں چلا۔۔۔۔ اور پھر امامہ۔۔۔۔ اس کی تو شادی ہور ہی تھی۔۔۔۔۔ پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر سے تھی میں تھی۔۔۔۔۔ پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر بھی تھی۔۔۔۔۔ بھر قمی میں تھی کہ اس سب کا اسے بھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر سے تھی کہ اس سے تھی میں تھی کہ وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر بھی تھی۔۔۔۔۔ بھر قمی کی تھی کہ تھی کہ وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر سے تھی کہ سے تھی کہ اس سب کا اسے بھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر بھی تھی کہ سے تھی کہ وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر سے تھی کہ سے تھی کہ دیا کیوں اس طرح کی حرکتیں کر سے تھی کہ دیا گھی ۔۔۔۔۔۔ بھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر سے تھی کہ دیا گھی ۔۔۔۔۔۔ بھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر سے تھی کہ دیا گھی ۔۔۔۔۔۔ بھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کی تھی کی دیا گھی ۔۔۔۔۔۔ بھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کی تھی کے دیا گھی کے دیا گھی کے دیا گھی کی دیا گھی کیا گھا کہ کیا گھی کی دیا گھی کے دیا گھی کیا گھی کی در سال کیا گھی کیل کیا گھی کی دیا گھی کی دو کھی کی دو کر کھی کی دو کر کھی کی دو کر کھی کی دو کر کھی کی دو کہ کھی کہ اس سب کا اسے کہ کیا گھی کی دو کہ کیا گھی کی دو کہ کی دو کر کھی کی دو کر کھی کی دو کر کھی کی دو کر کھی کی دی کی دو کر کھی کر کھی کی دو کر کھی کی دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کی دو کر کھی کی دو کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کی دو کر کھی کی دو کر کھی کے دو کر کھی کی کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کے دو کر کھ

"ابو!اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ان لو گوں کی اجازت کی بغیر ہم شادی کرناچاہتے ہیں۔"

"تمہاراد ماغ ٹھیک ہے؟"اس بارانصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔" میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔"

جلال کاچېرهاتر گیا۔ "ابو! میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ "اس نے مدھم آواز میں کہا۔

"مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے۔۔۔۔۔اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس
ہوتی رہتی ہیں۔اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔۔۔۔انہیں
اپنے پیچھے لگا کرہم سب برباد ہو جائیں گے۔"

"ابو! میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں۔۔۔۔کسی کو بتائیں گے نہیں تو بچھ بھی نہیں ہو گا۔"

"اورا گرپتا چل گیاتو۔۔۔۔ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ کرناہے۔"

"ابو! پلیز۔۔۔۔ میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔" جلال نے مد هم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ "یہ فیصلہ تم نے یک دم کیسے کرلیا۔ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اب آج تم شادی کاذکر لے بیٹھے ہو۔"انصر جاوید مسکرائے۔

"بس۔۔۔۔معاملہ ہی کچھ ایساہو گیاہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑر ہی ہے۔"

انصر جاوید سنجیده ہو گئے۔

"آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھاہے۔"اس نے چند کمحوں کے توقف کے بعد کہا۔

"ہاں! تم اس میں انٹر سٹٹر ہو۔"انصر جاوید نے فور اً اندازہ لگایا۔

جلال نے اثبات میں سر ہلادیا۔ "مگروہ لوگ تو بہت امیر ہیں۔۔۔۔اس کا باپ بڑا صنعت کا رہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ "انصر جاوید کالہجہ بدل چکا تھا۔

"ابو! وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے۔" جلال نے وضاحت کی۔

"اس کے گھر والوں کو پتاہے؟"

اا نهيں۔ ا

"تمهاراخیال ہے وہ یہ پر بوزل قبول کر لیں گے؟"انصر جاوید نے چھتے ہوئے لہجہ میں بوچھا۔

ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کاسامنا کیسے کروں گا۔"

"ابو! وہ مسلمان ہو چکی ہے۔۔۔۔ میں نے آپ کو بتایا ہے۔" جلال نے جھنجھلا کر کہا۔

"چار ملا قاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔"

"ابو!اس نے مجھے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔"

"تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھااسے؟"

"میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کر تار ہاہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔"

"بالفرض وہ ایساکر بھی چکی ہے۔۔۔۔۔ تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہئیے۔ تمہیں نہیں نہیں گسیٹنا چاہئیے۔ اپنے والدین سے دوٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔۔۔ پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔۔۔۔ دیکھو جلال اگراس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا۔۔۔۔ مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ جھے اس معاشرہ میں رہنا ہے۔۔۔۔ لوگوں کو

"اچھا۔۔۔۔۔ابساہے تو تم اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کر ہے۔
اگراس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شاد کی کر دوں گا۔ "انہوں نے تیز مگر
حتی لہجے میں کہا۔ "مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گاجوا پنے گھر
والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرناچاہے۔۔۔۔۔"

"ابو! آپاس کامسکلہ سمجھیں۔وہ بری لڑکی نہیں ہے۔۔۔۔وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرناچا ہتی ہے جس پراس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔" جلال نے دانستہ طور پراسجراوراس کی منگنی کاذکر گول کر دیا۔

"مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچیبی نہیں ہے اور شہبیں بھی نہیں ہونی چاہئے۔ بہ امامہ کامسکہ ہے، وہ جانے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔"انصر جاوید نے دوٹوک انداز میں کہا۔

"ابو! پلیز\_\_\_\_میری بات سمجھیں۔اس کو مدد کی ضرورت ہے۔۔۔۔"

"بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تم کس کس کی مدد کروگے۔۔۔۔اور ویسے کھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنافرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا

طرح جانتے ہو کہ تم پر میر اکتنا پیسہ خرچ ہور ہاہے۔۔۔۔۔ تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی۔۔۔۔
یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو۔۔۔۔ اور اگراس کے خاندان نے تم پریاہم پر
کیس کر دیاتواس صورت میں تم بھی پابند ہو کررہ جاؤگے اور میں بھی۔۔۔۔ تم کواپنی بہن
کا حساس ہونا چا مئیے ، تم یہ چا ہتے ہو کہ اس عمر میں ، میں جیل چلا جاؤں۔۔۔۔ اور شاید تم
بھی۔۔۔۔ "

جلال مجھ بول نہیں سکا۔

"ان چیزوں کے بارے میں اتناجذ باتی ہو کر نہیں سو چناچا میئے۔ میں نے تمہیں راستہ بتادیا ہے۔۔۔۔۔۔ اس سے کہوا پنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کر ہے۔۔۔۔ ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں پھر مجھے کیااعتراض ہوگاتم دونوں کی شادی پر لیکن اگروہ یہ نہیں کر تی تو پھراس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے اور تم ٹھنڈ ہے دل سے سوچو، تمہیں خود پتا چل جائے گاکہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ "

انصر جاویدنے آخری کیل ٹھو تھی۔

\*\*\*\*

منہ د کھاناہے۔۔۔۔۔بہوکے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گامیں کسی سے۔۔۔۔ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میر سے بیٹے سے شادی کرلی ہے۔ "

"ابو! یہ ہمارامذ ہبی فرئضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور۔۔۔۔ "انصر جاویدنے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔

"مذہب کو بیج میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی نثر کت ضروری نہیں ہوتی۔ صرف تم ہی بیہ مذہبی فریضہ اداکرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ا

"ابو!اس نے مجھ سے مد دمانگی ہے، میں اس کئے کہہ رہاہوں۔"

"بیٹا! یہاں بات مدد کی یامذ ہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کودیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کاجذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شاد کی نہ کرو۔۔۔۔ فرض کر وتم اس سے شاد کی کر بھی لیتے ہو۔۔۔۔ نوکیا ہوگا۔۔۔۔ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے۔۔۔۔ اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔۔۔۔ میرے پاس اتنا بیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرج کروں اور اس کی تعلیم پر بھی۔۔۔۔ تم اچھی

ملازمہ کے کمرے سے نگلتے ہی اس نے کمرے کولاک کرلیا۔ کا نیتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی ہوئی د ھڑ کنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل اور اس پر جلال کانمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھا یا۔

"بیٹا! جلال تو باہر گیا ہواہے، وہ تورات کو ہی آئے گا۔ تم زینبسے بات کرلو۔اسے بلا دوں؟"جلال کی امی نے کہا۔

"نہیں آنٹی! مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کرلوں گی۔بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہاتھا، مجھے ان ہی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میں دوبارہ فون کرلوں گی۔"امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔

امامہ نے اس دن دو پہر کو بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ صرف رات ہونے کا انتظار کررہی تھی تاکہ جلال گھر آجائے اور وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملاز مہنے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔

وہ جس وقت نیجے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹے اہوا تھا۔وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔فون کاریسیوراٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی "باجی! میں آپ کا کمرہ صاف کردوں؟" ملازمہ نے دروازے پردستک دیتے ہوئے امامہ سے یو جھا۔

"نہیں، تم جاؤ۔"امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کی بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آگئ۔

"میں نے تم سے کہاہے ناکہ تم ۔۔۔۔ "امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھراس کی بات حلق میں ہی رہ گئے۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا تھا۔امامہ جیرت سے اسے دیکھنے لگی۔

"باجی! بیر میری ماں نے دیاہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیاہے۔ "اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھایا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھیٹ لیا۔ اس کادل تیزی سے دھڑک رہاتھا۔

"دیکھو، تم کسی کو بتانامت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لاکر دیا ہے۔"امامہ نے اسے تاکید کی۔
"نہیں باجی! آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب
کے لیے دینی ہو تو مجھے دے دیں۔"

" نہیں، مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ۔ "اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔

"اسجد! تنهمیں فرق بڑتا ہو یا نہیں، مجھے بڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرناچاہتی۔۔۔۔۔۔۔اور بیہ بات تم اچھی طرح جانتے تھے۔"

"ہاں، میں جانتا ہوں مگر اس سارے معاملے میں، میں تو کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تہہیں بتار ہا ہوں، شادی انکل کے اصر ارپر ہی ہور ہی ہے۔"

"تم اسے رکوادو۔"

"تم کیسی با تنیں کررہی ہوامامہ! میں اسے کیسے رکوادوں۔"اسجدنے کچھ جیرانی سے کہا۔

السجديليز!"

"امامه! میں ایسانہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو۔اب توویسے بھی کار ڈ حجیب چکے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں ہور ہی ہیں اور۔۔۔۔"

امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور پٹنے دیا۔ وسیم نے اس بوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تفکی میں کوئی مداخلت نہیں کی تفکی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو سنتار ہاتھا جب امامہ نے فون بند کر دیا تووسیم نے اس سے کہا۔

آ واز سنائی دی تھی۔ بے اختیار امامہ کاخون کھو لنے لگا۔ بیہ جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آرہا تھا۔

وهاس كاحال دريافت كررها تفا

"اسجد! تم نے اس طرح میرے ساتھ دھو کا کیوں کیاہے؟"

"كىپيادھوكە امامە!"

اشادی کی تاریخ طے کرنا۔۔۔۔ تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی۔ ''وہ کھو لتے ہوئے بولی۔ کھولتے ہوئے بولی۔

"كيانكل نے تم سے بات نہيں كى۔"

"انہوں نے مجھ سے بوچھاتھااور میں نے ان سے کہاتھا کہ میں ابھی شادی کرنانہیں جاتھا۔" جاتھا۔"

"بہر حال اب تو یچھ نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔اور پھر کیافرق پڑتاہے کہ شادی اب ہویا یچھ سالوں کے بعد۔"اسجدنے قدر بے لاپر واہی سے کہا۔

"ابو!اس شادى پررضامند نهيں ہيں۔"

امامه کادل ڈوب گیا۔" مگر آپ تو کہہ رہے تھے انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔"

"ہاں، میر ایہی خیال تھا مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں تمہارے اور ہمارے گر انے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔۔۔۔۔اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کر ناچا ہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ "

وہ ساکت بیٹھی مو بائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔"آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی۔"ایک لمبی خاموشی کے بعداس نے کہا۔

"میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس بات کی پر واہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میر کی اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ "جلال نے اس سے کہا۔

"تم خوا مخواہ ایک فضول بات پراتناہ نگامہ کھڑا کررہی ہو۔ کل بھی تو تم نے شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی ہے پھراس طرح کر کے تم خود اپنے لئے مسائل پیدا کررہی ہو۔ باباتم سے بہت ناراض ہیں۔"

"میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہووہ کافی ہے۔"

امامہاس پر غرائی اور پھر واپس کمرے میں آگئی۔

وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی مگر ملازم کے کھانالانے پر اس نے کھانا کھالیا تھا۔ رات کو گیارہ بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھا یا تھا۔ شاید وہ امامہ کے فون کی تو قع کر رہا تھا۔ مخضر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آگیا۔

"امامہ! میں نے ابوسے کچھ دیر پہلے بات کی ہے۔"اس نے امامہ سے کہا۔

" پھر؟" وہ اس کے استفسار پر چند کھے خاموش رہا پھر اس نے کہا۔

مو بائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔

\*\*\*

"تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل طحیک ہے۔ تم کواس طرح کے خطروں میں کو دنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ "جلال کی املی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ اما مہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہاتھا۔

"مگرامی! اس میں خطرے والی کیا بات ہے۔۔۔۔۔ پچھ بھی نہیں ہو گا، آپ خوا مخواہ خو فنر دہ ہور ہی ہیں۔" جلال نے پچھا حتجا جی انداز میں کہا۔

"تم حماقت کی حد تک بے و توف ہو۔"اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑ کا۔"امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا جھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔"

"اورآپ ۔۔۔۔آپ کیا کہتے ہیں؟"

"امامہ!میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔" جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا۔

"جلال! میرے پیر نٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بصور تِ دیگر ہماری پوری کمیو نٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی اور وہ یہ کبھی بر داشت نہیں کر سکتے اور پھر آپ اسجد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں۔"

"امامہ! تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کر و، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ ا

"میں کل باباسے تھیڑ کھا چکی ہوں۔ صرف یہ بتاکر کہ میں کسی دوسر ہے میں انٹر سٹر سٹر ہوں۔ امامہ کی آواز بھرانے لگی۔ "اگرانہیں یہ پتا چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تووہ مجھے مار ڈالیں گے۔ بلیز آپ انگل سے بات کریں۔ آپ انہیں میر اپر اہلم بتائیں۔ "اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔

"میں ابوسے کل دوبارہ بات کروں گااورامی سے بھی۔۔۔۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ "جلال پریشان تھا۔

امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیاوہ بے حددل گرفتہ تھی۔اس کے وہم و گمان میں بھی بیہ نہیں تھا کہ جلال کے والدین کواس شادی پراعتراض ہو گا۔

"تعریف کرنے کابیہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اسے اپنی بہو بنالوں۔"وہ خفگی سے بولیں۔
"امی! کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں ناکریں۔ تھوڑ اسا ہمدر دی سے سوچیں۔"اس بار جلال
نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔

"جلال! تہہیں احساس ہونا چاہئے کہ تمہاری اس ضداور فیصلے سے ہمارے بورے خاندان پر
کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے
اور او نچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابوا گرتمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو
بھی میں بھی نہیں دوں گی۔نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہوکے طور پر قبول کروں گی۔"

"ای ! آپاس کی صورتِ حال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھار ہی ہے۔اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔"

"اگروہ اتنابر اقدم اٹھارہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہئیے۔ میں اسے برانہیں کہہ رہی۔ وہ بہت اچھا فیصلہ کررہی ہے مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم پچھ عقل سے کام لو۔ تمہیں اسپیثلا ئزیشن کے لیے باہر جانا ہے۔ اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ "اس کی امی نے قدر سے نرم لیج میں کہا۔ "بیٹا! اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھے نے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت

"امی! ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے ، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیثلا نزیشن کے لئے باہر جانے کے بچھ عرصہ بعداسے بھی وہاں بلوالوں گا۔ سب بچھ خفیہ ہی رہے گاکسی کو بھی بہتر جانے کے بچھ عراق کا۔"
بھی بہتہ نہیں جلے گا۔"

"ہم آخر! امامہ کے لئے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں اور شہبیں ویسے بھی یہ پتا ہونا چاہئے کہ ہمارے یہاں ابنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے۔ ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہمارے یہاں این فیملی میں ہی شادی ہوئے کہا۔ ہے۔ "ای نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔

"مجھے اگر بیہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح اس لڑکی میں دلچیپی لینا نثر وع کر دوگے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی۔"اس کی امی نے قدرے ناراضی سے کہا۔

"امی! میں امامہ کو بینند کرتاہوں۔"

"اسسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پیند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں، میں اور تمہارے ابو کیاسو چتے ہیں۔۔۔۔۔اور ہم دونوں کونہ تووہ بیندہ اور نہ ہی اس کا خاندان۔ "امی نے دوٹوک انداز میں کہا۔

"امی! وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھیں۔" جلال نے انہیں یاد دلایا۔

"وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔" میں نے انہیں تمہارے پر اہلم کے بارے میں مجھی بتایا ہے گران کا کہنا ہے کہ بیہ تمہار ایر اہلم ہے، ہمار انہیں۔"

امامہ کواس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔

"میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔"جلال کی آ واز دھیمی ہو گئی تھی۔

"مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال! "اس نے ڈو بتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی اُمید پر کہا۔

"میں جانتا ہوں امامہ! مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔میر سے والدین اس پر پوزل پر راضی نہیں ہیں۔"

الکیاتُم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟"

" نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ "

" پلیز جلال!" وہ گڑ گڑائی۔" تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔"

سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آرہے ہیں۔ جب اسپیٹلائزیشن کر لوگے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہوسکتی ہے۔ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا۔۔۔۔۔ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہو گا۔۔۔۔۔ معاشر سے میں جو بدنامی ہوگی، وہ الگ ہے۔۔۔۔ اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بیچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔۔۔۔ یہ کوئی ایک دودن کی بات نہیں ہے ساری عمر کی بات ہے۔ "ای اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھار ہی تقییں۔ جلال کسی اعتراض یا حتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔

اس کے چہرے سے پچھاندازہ نہیں ہور ہاتھا کہ وہ قائل ہواہے یا نہیں۔

\*\*\*

امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا۔

"امامہ! میں نے امی سے بھی بات کی ہے۔ وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔"امامہ کادل گویا مکمل ڈوب گیا۔

"نہیں امامہ! میرے اتنے خواب اور خواہ شات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یاکسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں گر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں، مجھے تم سے ہمدر دی ہے مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود زکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، خدا جا فظ۔"

جلال نے فون بند کر دیا۔

رات دس نے کر پچاس منٹ پراسے اپنے ارد گرد کی پوری د نیاد ھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر
آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر
نہیں بتا سکتا تھا۔ ماؤف ذہمن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی
بت کی طرح اپنے بیڈیرٹا نگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔

مجھے بتادینا چاہئیے اب بابا کوسب کچھے۔۔۔۔۔اس کے سوااب اور کوئی دوسر اراستہ نہیں ہے۔۔۔۔شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھرسے نکال دیں۔۔۔۔ کم از کم مجھے اس گھرسے تو رہائی مل جائے گی۔

"میں اپنے والدین کی نافر مانی نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔"

"میں آپ کو نافر مانی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں توآپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔"

اس کے اعصاب خی رہے تھے۔اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں مجھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھر بے انداز میں بات کی ہو۔

"آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں،اپنے والدین کواس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کرلیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔"

"تم اب بچوں جیسی باتیں کررہی ہو۔خود سوچوا گرایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو بتا چل جاتا ہے تووہ کیا کریں گے۔۔۔۔وہ تو مجھے گھرسے نکال دیں گے۔۔۔۔۔اور پھرتم اور میں کیا کریں گے۔۔۔۔۔اور پھرتم اور میں کیا کریں گے۔"

"ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ پچھ کر لیں گے۔"

"تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر بڑھنے جاسکوں گا؟"اس بار جلال کالہجہ چبھتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ "کل تھا،اب نہیں ہے۔"

"كيول،اب كيول نهيں ہے؟"امامہ كچھ كھے بغيران كاچېرەد كيھنے لگي۔

"بولو،اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں۔"ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔

"بابا! میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔"ہاشم مبین کولگا آسان ان کے سرپر گربڑا تھا۔

"كيا---- كهاتم نے----؟ "انہوں نے بے يقينى سے كها۔

"میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔"

کرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمیٰ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھااور ہاشم مبین۔۔۔۔وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ان کا منہ کھلا ہوا تھاوہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورت حال کاسامنا کرنا پڑے گا۔ان کے چالیس سال مکمل طور پر بھنورکی زدمیں آگئے تھے۔

"تم کیا بکواس کررہی ہو۔"ہاشم مبین کے اندراشتعال کی ایک لہراٹھی تھی۔

"بابا! آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔"

"میں اسجد سے شادی کرناہی نہیں چاہتی توشا پنگ کا توسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔"امامہ نے مستحکم کہجے میں امی سے کہا۔ سلمی اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھیں۔

" پہلے تہ ہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تہ ہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو۔ "سلمیٰ اس کی بات پر مشتعل ہو گئیں۔

"صرف بید که آپ اسجدسے میری شادی نه کریں۔"

"تو پھر کس سے کرناچا ہتی ہوتم۔"ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آگئے سے ۔ شے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمی کے در میان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ بائے تھے۔امامہ یک دم چپ ہوگئی۔

"بولو، کس سے کرناچاہتی ہو۔۔۔۔اب منہ بند کیوں ہو گیا ہے، آخرتم اسجد سے شادی کیوں نہیں کرناچاہتی۔۔۔۔کیا تکلیف ہے تمہیں۔"انہوں نے بلند آواز میں کہا۔

"بابا! شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسندسے کروں گی۔ "وہ ہمت کر کے بولی۔

"كل تك اسجد تمهارى بيند تھا۔ "ہاشم مبين نے دانت بيستے ہوئے كہا۔

"میں سب جانتی ہوں بابا! میری عمر بیس سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بگی نہیں ہوں۔۔۔۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔"

وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی۔ "تم۔۔۔۔ تم۔۔۔۔ تمہاری۔۔۔۔ تمہاری۔۔۔۔ تمہاری۔۔۔۔۔ ا

ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا، اسے آنکھوں پر بڑی باندھ کر بھرنے والے شخص پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا، اسے گر اہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔

"تم گراہی کے رستے پر چل پڑی ہو۔۔۔۔ چند کتابیں پڑھ کرتم۔۔۔۔ "امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔

"آباس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے، میں سب بچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے۔ آپ نے اپنی مرضی کاراستہ چن لیا۔ آپ وہ کررہے ہیں جو آپ مرضی کاراستہ چن لیا۔ آپ وہ کررہے ہیں جو آپ

"تم پاگل ہوگئ ہو۔ "انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ "اس لیے تمہیں پیدا کیا۔۔۔۔۔ تمہاری پرورش کی کہ تم۔۔۔۔ تم ۔۔۔۔ اہاشم مبین کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ "صرف اسجد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کررہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کردیں جس سے تم چاہتی ہو۔"

" نہیں، ایسانہیں ہے۔"

"ایساہی ہے۔۔۔۔ تم بے و قوف سمجھتی ہو مجھے۔"ان کے منہ سے حجماگ نکل رہاتھا۔

"آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔۔۔۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے بیہ سب کررہی ہوں۔"

ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے گے۔

"تم جمعه جمعه آٹھ دن کی پیداوار۔۔۔۔ تمہیں پتاکیاہے۔۔۔۔"

امامہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔وہ کچھ دیراسی طرح بولتی رہیں پھر کمرے سے چلی گئیں۔

انہیں اس کے کمرے سے گئے ایک گھنٹہ ہی ہوا تھا جب در واز بے پر دستک دیے کر اسجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اسجد کے چہر بے پر بریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً سے ہاشم مبین نے بلوا یا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔

" پیرسب کیا ہور ہاہے امامہ؟"اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتے رہی۔

"تم کیوں کررہی ہویہ سب پچھ۔"

"اسجد! شہیں اگریہ بتادیا گیاہے کہ میں کیا کررہی ہوں تو پھریہ بھی بتادیا گیاہو گا کہ میں کیوں کررہی ہوں۔"

" تتہمیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کررہی ہو۔" وہ کرسی تھینچ کر بیٹھ گیا۔

" مجھے اندازہ ہے۔"

"اس عمر میں انسان جذبات میں آگر بہت سے غلط فیصلے کرلیتا ہے۔۔۔۔"

صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کررہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ "آپ کاعقیدہ آپ کاذاتی مسکلہ ہے۔ میر اعقیدہ میر اذاتی مسکلہ ہے۔ کیااب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میر سے اس فیصلے کو قبول کر لیں، جذباتی حماقت کی بجائے بہت سوچ سمجھ کراٹھا یاجانے والا قدم سمجھ کر۔"

اس نے بڑی رسانیت اور سنجید گی کے ساتھ کہا۔ ہاشم مبین کی ناراضی میں اور اضافہ ہوا۔

"میں۔۔۔۔میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیو نیٹی میر ابائیکاٹ کر دے۔۔۔۔میں فٹ بیاتھ پر آ جاؤں۔۔۔۔۔ نہیں امامہ! یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہار ااگر دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مطلب نہیں کہ میر ادماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو مگر تمہاری شادی میں اسجدسے ہی کروں گا، تمہیں اس کے گھر جانا ہو گا۔۔۔۔۔اس کے گھر چلی جاؤاور پھر وہاں جاکر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔"

وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔

"مجھے پتاہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کاسامنا کرناپڑے گاتو میں پیداہوتے ہی تمہار اگلاد بادیتی۔" مہار اگلاد بادیتی۔" ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیہ کرلیا ہے۔"

"انکل ٹھیک کہہ رہے تھے کسی نے واقعی تمہارا ہرین واش کر دیا ہے۔"اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔

" پھرتم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کر ناچاہتے ہو۔ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو۔ "اس نے ترکی بہتر کی کہا۔

"میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی ہر باد کرلو۔"وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔

"زندگی برباد۔۔۔۔کون سی زندگی۔۔۔۔ بیر زندگی جو میں تم جیسے لو گول کے ساتھ گزار رہی ہول۔ جنہوں نے پیسے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔۔۔۔ "

"Behave yourself"۔۔۔۔ تم بات کرنے کے تمام مینر زبھول گئی ہو۔ کس کے بات کرنے کے تمام مینر زبھول گئی ہو۔ کس کے بارے میں کیا کہناچا میئے اور کیا نہیں، تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔"اسجداسے ڈانٹنے لگا۔

"میں ایسے کسی شخص کا حتر ام نہیں کر سکتی جولو گوں کو گمر اہ کر رہا ہو۔"امامہ نے دوٹوک انداز میں کہا۔ امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ "جذبات میں آگر۔۔۔۔؟ کوئی جذبات میں آگر۔۔۔۔؟ کوئی جذبات میں آگر مذہب تبدیل کرتاہے؟ کبھی نہیں۔۔۔۔ میں چارسال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، چارسال کم نہیں ہوتے۔"

"تم لو گوں کی باتوں میں آگئی ہو۔۔۔۔ تم۔۔۔۔"

'ا نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھااسے حجوڑ دیااور بس۔''

وہ کچھ دیر بے چار گی کے عالم میں اسے دیکھتار ہا پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا۔

"طیک ہے ان سب باتوں کو جھوڑ و، شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں۔۔۔۔تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف۔ کم از کم شادی توہونے دو۔"

"میری اور تمهاری شادی جائز نهیں۔"

وه اس کی بات پر مکابکاره گیا۔ "کیامیں غیر مسلم ہوں؟"

"ہاں، تم ہو۔۔۔۔"

"مجھ سے اگرتم نے زبر دستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا، میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کرے رکھ سکو گے، کتنے سال مجھ پر بہرے بٹھاؤ گے۔۔۔۔۔ مجھے صرف چند لمجے چاہئیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے۔۔۔۔ اور میں۔۔۔ میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تم ساری عمرا نہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔"

وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کرخو فنر دہ کرنے کی کوشش کررہی تھی۔

"اگرمیں تمہاری جگہ پر ہوتی تومیں تبھی امامہ ہاشم جیسی لڑی سے شادی نہ کروں۔۔۔۔ ہم اسر خمارے کا سودا ہوگا۔۔۔۔ جمافت اور بے وقونی کی انتہا ہوگی۔۔۔۔ تم اب بھی سوچ لو۔۔۔۔ تمہاری ساری زندگی پڑی سوچ لو۔۔۔۔ تمہاری ساری زندگی پڑی ہے۔۔۔ تمہاری ساری زندگی گزار سکتے ہو۔۔۔ تمہاری کے ساتھ شادی کر کے پُر سکون زندگی گزار سکتے ہو۔۔۔۔ کسی پریشانی۔۔۔ کسی بے سکونی کے بغیر مگر میر بے ساتھ نہیں۔ میں ہو۔۔۔۔ کسی بید ترین بیوی ثابت ہوں گی، تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کردو، انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے یا بچھ عرصے کے لیے گھرسے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ "

"جس عمر میں تم ہو۔۔۔۔اس عمر میں ہر کوئی اسی طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہور ہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلوگی تو تمہیں احساس ہو گا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ "۔اسجد نے ایک باراسے سمجھانے کی کوشش کی۔

"اگرتم لوگوں کو بیہ لگتاہے کہ میں غلط ہوں، تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ اس طرح مجھے گھر میں قید کرکے کیوں رکھا ہواہے اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو۔۔۔۔ حقیقت کو جانچنے دو۔۔۔۔ "

"اگرکوئی اپنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تواسے اکیلا نہیں چھوڑا جاسکتا اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔۔۔۔۔امامہ! تم اس مسکلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو، تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤپر لگ گیا ہے۔"

"میری وجہ سے کچھ بھی داؤپر نہیں لگا۔۔۔۔ کچھ بھی نہیں۔۔۔۔اورا گرکچھ داؤپر لگا بھی ہے تو میں اس کی پر واہ کیوں کروں۔ میں تم لو گوں کے لئے دوزخ میں کیوں جاؤں، صرف خاندان کے نام کی خاطر اپناایمان کیوں گنواؤں۔ نہیں اسجد! میں تم لو گوں کے ساتھ گمر اہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دوجو میں کرناچا ہتی ہوں۔"اس نے قطعی لہجے میں کہا۔

نکل آناچا مئیے۔۔۔۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لو گوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔

نہیں اسجد! تمہارے اور میرے در میان بہت فاصلہ ہے، اتنافاصلہ کہ میں تہہیں دیھ تک نہیں سکتی اور میں اس فاصلے کو تبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں تبھی بھی تم سے شادی کے لئے تیار نہیں ہوں گی۔ "

اسجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہا۔

\*\*\*

اا کیاتم میر اا یک کام کر سکتے ہو؟"

"تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں اس کے علاوہ کیا کررہاموں۔"سالارنے بو چھا۔

دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھراس نے کہا۔"کیاتم لاہور جاکر جلال سے مل سکتے ہو۔"سالارنے ایک لمحہ کے لیے اپنی آئی کھیں بند کیں۔ التم مجھے اس طرح کے احتقانہ مشورے مت دو، میں کسی بھی قیمت پرتم سے دستبر دار نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔کسی بھی قیمت پر۔نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھرسے کہیں جاؤں گا۔۔۔۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا المہ! اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھرسے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں ورنہ تم مجھے بھی یہ مشورہ نہ دیتیں۔ جہاں تک بُری بیوی ثابت ہونے یا گھرسے بھاگ جانے کا تعلق ہے۔۔۔۔ تو یہ سب بعد کا مسکلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم اس طرح کے ٹمیر امنے کی مالک نہیں ہوکہ دوسروں کو بے جاپریشان کرتی رہو۔۔۔۔۔اور وہ بھی مجھے بھی سے تمہیں مجبت ہے۔ "اسجد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔

"تنہ ہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی۔۔۔۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کواس وقت سے ذہن سے زکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب جھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں ۔۔۔۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لئے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کر کتنے مسائل کھڑے کر والی کی تمہیں اس کا حساس ہو ناچا مئیے اور اس غلط فہمی سے باہر

"تو پھراس نے انکار کیوں کر دیا؟"

"تم به جان کر کیا کروگے۔" وہ کچھ چڑ کر بولی۔سالارنے ایک اور چیس اپنے منہ میں ڈالا۔

"میرے وہاں جاکراس سے بات کرنے سے کیا ہوگا، بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔"

"وہ مجھ سے بات نہیں کررہا، وہ فون نہیں اٹھاتا۔ ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا۔ وہ جان بوجھ کر کتر ارہا ہے۔ "امامہ نے کہا۔

"تو پھرتم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو، جانے دواسے۔وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔"

"تم پیسب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو،ایک بار جاکراسے میری صورت حال کے بارے میں بتاؤ،وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا۔"

"اورا گراس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو۔"

" پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید۔۔۔۔شاید کوئی صورت نکل آئے، میر امسکلہ حل ہو جائے۔"

سالارکے چېرے پرایک مسکراہٹ نمودار ہوئی،اسے امامہ کے حال پر ہنسی آرہی تھی۔

"کس لئے۔"اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی۔ یوں جیسے اسے فلو تھا بھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی۔ بیراسی کااثر تھا۔

"تم میری طرف سے اس سے ریکو بیٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔۔۔۔ہمیشہ کے لیے نہیں تو بچھ د نول کے لیے ہی۔۔۔۔ میں اس گھر سے ٹکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر بہال سے نہیں نکل سکتی۔۔۔۔ بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ "

"تمہاراتواس سے فون پر رابطہ ہے تو پھرتم بیہ سب خوداس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتیں۔"سالارنے چیس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشور ہ دیا۔

"میں کہہ چکی ہوں۔"اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی۔

119/211

"اس نے انکار کردیا ہے۔"

"ويرى سيره" سالارنے افسوس كا ظهار كيا۔

"توبیہ ون سائیڈ ڈلوافئیر تھا۔"اس نے پچھ شجسس کے عالم میں پوچھا۔

اا نهير اا

"میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟"

"میرانام سالار سکندرہے۔"سالارنے اپناہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔

"معاف کیجئیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔"

"ظاہر ہے آپ بہجان بھی کیسے سکتے ہیں۔ میں پہلی بار آپ سے مل رہاہوں۔"

سالاراس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ چندلو گوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پروہ اس کے باہر بارے میں دریافت کرنے پروہ اس کے باس بہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔

"كهيل بييه كربات كرسكتے ہيں؟" جلال اب يجھ حيران نظر آيا۔

"بیش کربات ۔۔۔۔ مگرکس سلسلے میں۔"

"امامہ کے سلسلے میں۔"

جلال کے چہرے کار نگ بدل گیا۔"آپ کون ہیں؟"

"میں اس کا دوست ہوں۔" جلال کے چہرے کارنگ ایک بار پھر بدل گیا۔وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالاراس کے ساتھ تھا۔ فون بند کرنے کے بعد چیس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جارہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کاسب سے بڑا ایڈ و نچر محسوس ہورہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچا نااور اب جلال سے رابطہ۔۔۔۔۔امامہ کا بوائے فرینڈ۔۔۔۔۔اس نے چیس کھاتے ہوئے زیرِ لب جلال سے رابطہ۔۔۔۔۔امامہ کا بوائے فرینڈ۔۔۔۔اس نے چیس کھاتے ہوئے زیرِ لب دُہر ایا۔امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام کو انف سے آگاہ کر دیا تھا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔

سالارنے اس شخص کو اوپر سے بنیجے تک دیکھا اور وہ خاصامایوس ہوا۔ سامنے کھڑ الڑکا ہڑی عام سی شکل وصورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف ِ مخالف کے لئے کسی حد تک پر کشش بنادیا تھا مگر سامنے کھڑ اہواوہ شخص ان دونوں چیز وں سے محروم تھا۔ وہ نار مل قدو قامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بے و قوف لگی۔

"امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کرلیں۔"سالارنے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔

"میں اپناجواب اسے بتا چکا ہوں۔"

"وه چاهتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔"

ال پیر ممکن نہیں ہے۔"

"وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔وہ چاہتی ہے آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں توو قتی طور پر اس سے نکاح کریں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑ الیں۔"

"یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے۔"

افون پر۔"

ا نہیں، میں اتنا بڑار سک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہو ناہی نہیں چاہتا۔ اجلال نے کہا۔ المیرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھروہ امامہ کو قبول کرنے پرتیار بھی نہیں ہیں۔ ا

" پار کنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں۔" سالارنے کہا۔

گاڑی تک چہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے در میان کوئی بات نہیں ہوئی۔

"میں اسلام آباد سے آیا ہوں۔"سالارنے کہنا شروع کیا۔

"امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔"

"امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کاذ کر نہیں کیا۔" جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔

"آپامامه کو کب سے جانتے ہیں؟"

"تقریباً بجین سے۔۔۔۔ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں۔ برٹی گہری دوستی ہے ہماری۔"

سالار نہیں جانتااس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید بیہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محفوظ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر خمود ار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھے چکا تھا۔

"امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے، اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہوسکتی ہے۔ "جلال نے سیاٹ لہجے میں کہا۔

"آپ کامشورہ میں اسے پہنچادوں گا۔"سالارنے سنجید گی سے کہا۔

"اورا گریہ ممکن نہیں ہے تو پھرامامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائے۔۔۔۔بلکہ آپ
کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے
خاندان نے اسے زبردستی قید کرر کھا ہے۔جب میڈیااس معاملے کوہائی لائٹ کرے گا توخود
ہی وہ امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دیں۔"

سالار کو حیرانی ہوئی۔ جلال کی تبحویز بری نہیں تھی۔ واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی۔ یہ داستہ زیادہ محفوظ تھا۔

"میں آپ کا بیہ مشورہ بھی اسے پہنچادوں گا۔"

"آپ دوبارہ میرے باس نہ آئیں بلکہ امامہ سے بھی بیہ کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا آپ دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے یاذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں۔ "جلال نے جیسے انکشاف کیا۔

"" ٹھیک ہے، میں بہ ساری باتیں اس تک پہنچادوں گا۔" سالارنے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کے بغیر گاڑی سے اُتر گیا۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی یونی پر جمی ہوئی تھیں، یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے نالیندیدہ قرار دیاہوگا۔

"اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تواسے طلاق دے دیں۔"

"میں نے کہانامیں اس کی مدد نہیں کر سکتااور پھراس طرح کے معاملات۔۔۔۔ آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے۔۔۔۔ اگرو قتی شادی کی بات ہے تو آپ کرلیں۔ آخر آپ اس کے دوست ہیں۔ "

جلال نے کچھ چھبتے ہوئے انداز میں سالارسے کہا۔ "آپ اسلام آبادسے لاہوراس کی مدد کے لیے آسکتے ہیں تو پھریہ کام بھی کر سکتے ہیں۔"

"اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا،اس لئے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا۔"سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے ہے ، مجھ سے کندھے جھٹکتے ہوئے ہے تاثر لہجے میں کہا۔" ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔"

"مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہوناضر وری نہیں۔ بعد میں آپ بھی اسے طلاق وے دیں۔ "جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔

نہیں، گھرسے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جواس کی مدد کے لیے آسکے پھر آخروہ آئروہ آئیں، گھرسے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جواس کی مدد کے لیے آسکے پھر آخروہ آئے کیا کرنے گیا۔ وہ بھی سے زہر یار یوالور پہنچانے کی خواہش کرنے گی۔

سالار متوقع صورت حال کے بارے میں سوچ کر پُر جوش ہور ہا تھا۔ "خود کشی۔۔۔۔ویری ایکسائٹنگ۔

"آخراس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیاسکتی ہے۔"

\*\*\*

"تم مجھ سے شادی کروگے؟"سالار کو جیسے شاک لگا۔"فون پر نکاح؟"وہ کچھ دیر کے لئے بول نہیں سکا۔

لاہور سے واپس آنے کے بعداس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچادیا تھا۔
اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب روناد ھونا شروع کر ہے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرماکش
کرے گی، مگروہ کچھ دیر کے لئے خاموش رہی پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند
ثانیوں کے لئے سالار کے ہوش کم کردیئے تھے۔

ا گرامامہ کو بیر تو قع تھی کہ سالار جلال کواس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گاتو بیر اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔وہ امامہ سے کوئی ہمدر دی رکھتا تھانہ ہی کسی خوفِ خداکے تحت اس سارے معاملے میں کو داتھا۔۔۔۔اس کے لئے بیرسب کچھ ایک ایڈونچر تھااور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔اگر جلال سے اس کی شادی کے کئے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیادیتا۔اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی د کیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ وہ دکیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔وہ مذہبی پااخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا کیو نکہ وہ خود ان دونوں چیز وں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلا قیات سے اس کاد ور دور سے بھی کو ئی واسطہ نہیں تھااور سب سے بڑی بات بیہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی کمبی بحث کرتا کیوں۔وہ بھی ایساآد می جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔

اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہاتھا۔ وہ آیااس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پراس کاردِ عمل کیار ہتا تھا۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچادیا تھا اور اب وہ جلال کا جو اب لے کروایس جارہا تھا اور خاصا محفوظ ہورہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جو اب میں وہ کیا کرے گی، جلال اس سے شادی کروی تیار کیا کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پرتیار

"بہر حال میں دیکھتا ہوں، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔"سالار کچھ دیراس کے جواب کا نظار کرنے کے بعد بولا۔" مگر تہہیں ہے بات ضرور یادر کھنی چاہئے کہ بیر کام بہت رسکی ہے۔"
ہے۔"

"میں جانتی ہوں مگر ہو سکتاہے میرے والدین صرف بیہ پتا چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے یا ہو سکتاہے وہ میری شادی کو قبول کرلیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔"

سالارنے سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔اس نے دنیامیں اس طرح کا حمق پہلے کی ملکہ تھی نہیں دیکھا۔وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی۔

"چلودیکھتاہوں، کیاہو تاہے۔"سالارنے فون بند کرتے ہوئے کہا۔

"میں ایک لڑکی سے نکاح کرناچاہتا ہوں۔" حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھااور پھر بے اختیار ہنسا۔

"يهاس سال كانياايدونجر ہے ياآخرى ايدونجر؟"

"مجھے صرف کچھ دیر کے لئے تمہاراساتھ چاہئیے۔ تاکہ میر بے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں اور پھرتم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور میں مجھی بھی اپنے والدین کو تمہارانام نہیں بتاؤں گی۔ "وہ اب کہہ رہی تھی۔

"اوکے کرلیتاہوں۔۔۔۔ مگریہ بیلف والاکام تھوڑامشکل ہے۔اس میں بہت سی
legalities
انوالوہوجاتی ہیں۔وکیل کوہائر کرنا۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔ "امامہ نے دوسری
طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ "تم اپنے فرینڈ زسے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو۔
تمہارے فرینڈ ز تواس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔"

سالارکے مانتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔"کس طرح کے کاموں میں۔"

"اسی طرح کے کاموں میں۔"تم کیسے جانتی ہو۔"

"وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری سمبنی اچھی نہیں ہے۔"

امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلااور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ بیہ جملہ مناسب نہیں تھا۔

"میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے۔"سالار نے چھتے ہوئے لیجے میں کہا۔وہ اس بار بھی خاموش رہی۔

"یمی تو۔۔۔۔ میں بھی یہی کہہ رہاہوں کہ پھرتم کیا کررہے ہو۔"

سالارنے اس باراسے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔اس نے احسن کو صرف بیہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھالیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی ہے کیا تھا۔

"وہ لڑکی کون ہے؟"سالارنے بے اختیار ایک گہر اسانس لیا۔

"و سیم کی بہن۔"

"واٹ\_" حسن ہے اختیار اجھلا۔" و سیم کی بہن۔۔۔۔وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی

"تمهاراد ماغ خراب ہو گیاہے، تم کیوں خوا مخواہ اس طرح کی حماقت کررہے ہو۔وسیم کو بتاد و اس سارے معاملے کے بارے ہیں۔"

"میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں۔"سالارنے ناگواری سے کہا۔

" میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ "حسن نے کچھ اُلجھے ہوئے انداز میں کہا۔

"آخری ایڈونچر۔"سالارنے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔"بعنی تم شادی کررہے

حسن نے بر گر کھاتے ہوئے کہا۔

"شادی کا کون کہہ رہاہے۔"سالارنے اسے دیکھا۔ "تو پھر؟"

" میں ایک لڑکی سے نکاح کر ناچاہ رہا ہوں۔اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کر نا چاہتاہوں۔" حسن اس کا چ<sub>هر</sub>ه دیکھنے لگا۔

"آجتم مذاق کے موڈ میں ہو؟"

" نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لئے تو نہیں بلایا۔"

" پھر کیا فضول باتیں کررہے ہو۔۔۔ نکاح۔۔۔۔لڑکی کی مدد۔۔۔وغیرہ وغیرہ۔" اس بار حسن نے قدر سے نا گواری سے کہا۔ "محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟"

"مائی فٹ۔۔۔۔۔میر ادماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گااور وہ بھی اس عمر میں۔"سالارنے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔

"انہیں پتانہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی پچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے یہ سب پچھ کرنابہت مشکل ہوتا۔ "سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا بر گرتقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا بر گرکھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈو باہوا نظر آرہا تھا مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنالا تحہ عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قشم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا۔ وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قشم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا۔ وہ اس کا بہترین دوست تھا۔

\*\*\*\*

حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سالار نے اسے بچھ رقم دی تھی جس سے اس نے تین گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی۔ مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دے دی گئی تھیں کہ وہ خاموش ہو گیا۔

حسن سہ پہر کے وقت اس نکاح خواں اور تینوں گواہوں کولے آیا تھا۔وہ سب سالار کے کرے میں جلے گئے تھے۔وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھراگیا تھا۔سالارامامہ کواس بارے میں

"تم نکاح خواں اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو، تاکہ میں اسسے فون پر نکاح کر سکوں۔ "سالارنے فوراً ہی کام کی بات کی۔

" مگر تہہیں یہ نکاح کرکے کیا فائدہ ہو گا۔"

" کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کبرہاہوں۔"

"د فع کر وسالار! اس سب کو۔۔۔۔ تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کو درہے ہواور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں۔۔۔۔ بہتر۔۔۔۔"

سالارنے اس بار در شتی سے اس کی بات کائی۔ "تم مجھے صرف یہ بتاؤمیری مدد کروگے یا نہیں۔۔۔۔ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہار امسکلہ نہیں ہے۔"

"طیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں مدد کرنے سے انکار نہیں کررہاہوں، مگر تم بیہ سوچ لو کہ بیہ سب بہت خطرناک ہے۔ "حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔

"میں سوچ چکاہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ۔ "سالار نے اس بار فرنج فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔

"بس ایک بات \_\_\_\_ اگرانکل اور آنٹی کو پتا چل گیا تو کیا ہو گا۔"

ملازمہ فوراً گھبراگئی تھی۔سالار ویسے بھی اتناا کھڑ مزاج تھا کہ اسے اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا۔سالارنے بچھ نخوت بھر بے انداز میں سر کو جھٹکا۔اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ بیہ سب کسی کو بتاسکتی تھی۔ا گربتا بھی دیتی تواسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔

## \*\*\*\*

"تم ایک بار پیمر جلال سے ملو، ایک بار پیمر پلیز۔۔۔۔ "وہ اس دن اس سے فون پر کہہ رہی تھی۔

سالاراس بات پر چڑ گیا۔ "وہ تم سے شادی نہیں کر ناچا ہتاامامہ! وہ کتنی بار کہہ چکاہے۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ دو بارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔اس نے بتایا تھا کہ اس کے مال باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرناچاہ رہے ہیں۔۔۔۔"

"وہ جھوٹ بول رہاہے۔"امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی۔"صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کا نٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیر نٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کرہی نہیں سکتے۔"

پہلے ہی انفار م کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح خوال نے ان دونوں کا نکاح پڑھادیا تھا۔ سالار نے ملاز مہ کے ذریعے امامہ کو پیپر زبھجوادیے تھے۔ امامہ نے پیپر زلیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملاز مہ کو واپس دے دیئے تھے۔ ملاز مہ ان پیپر زکو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگروہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔

آخروہ لوگ کون تھے جو سالار کے کمرے میں تھے اور یہ پیپر زکیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا۔اس کاما تھا ٹھٹک رہا تھا اور اسے شبہ ہور ہاتھا کہ ہونہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کررہے تھے۔سالار کو پیپر زوایس دیتے ہوئے وہ بوجھے بغیر رہ نہیں سکی تھی۔

" یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟"اس نے بظاہر ساد گی اور معصومیت سے یو چھا۔

"تمہیں اس سے کیا۔۔۔۔ جیسے بھی پیپر زہوں۔۔۔۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔"سالار نے در شتی سے اسے جھڑک دیا۔

"اورایک بات تم کان کھول کرسن لو،اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنامنہ بند رکھو گی توبیہ تمہارے لیے بہتر ہو گابلکہ بہت بہتر ہو گا۔۔۔۔۔"

" مجھے کیاضر ورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی۔ میں نے توویسے ہی پوچھ لیا۔ آپ اطمینان رکھیں صاحب جی! میں کسی کو پچھ نہیں بتاؤں گی۔"

پندرہ بیس منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ "اگرتم بیہ وعدہ کرتی ہو کہ تم روؤگی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو۔ "سالار نے اس کی آ واز سنتے ہی کہا۔

" پھرتم لاہور جارہے ہو۔ "اس کے سوال کاجواب دینے کی بجائے اس نے اس سے
پوچھا۔ سالار کواس کی مستقل مزاجی پر جیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی۔ وہ اب بھی اپنی ہی
بات پرائکی ہوئی تھی۔

"ا چھا، میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے۔" سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔

" نهیں، ابھی نہیں بتایا۔ "وہ اب خود پر قابو یا چکی تھی۔

الكب بتاؤگى؟"سالار كوجىسے ڈرامے كے اگلے سين كانتظار تھا۔

" پتانہیں۔" وہ کچھاُ کچھی۔"تم کب لاہور جاؤگے؟"

"بس جلد ہی چلا جاؤں گا۔ انجمی یہاں مجھے کچھ کام ہے ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔"

اس بارسالارنے جھوٹ بولا تھا۔نہ تواسے کوئی کام تھااور نہ ہی وہ اس بار لا ہور جانے کاارادہ ر کھتا تھا۔ "توجب وہ نہیں چاہتاتم سے شادی کر نااور کا نٹیکٹ کر نا۔۔۔۔توتم کیوں خوار ہور ہی ہو اس کے پیچھے۔"

"کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے۔"اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"اس كاكبامطلب موا؟" وه ألجها\_

"کوئی مطلب نہیں ہے۔نہ تم سمجھ سکتے ہو۔۔۔۔ تم بس اسے جاکر کہو کہ میری مدد کر ہے ، وہ حضرت محمد طلبی کیائے ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔۔۔۔ اس سے کہو کہ وہ آپ طلبی کیائے ہم کے اس کے میں مجھ سے شادی کر لے۔ "وہ بات کرتے کرتے بھوٹ بھوٹ کررونے کئی۔

"به کیابات ہوئی۔"وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔"کیابیہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کرلے گا۔"

امامہ نے جواب نہیں دیا، وہ ہمچکیوں سے رور ہی تھی۔وہ بیزار ہو گیا۔

التم یاتور ولو۔۔۔۔ یا پھر مجھ سے بات کرلو۔"

دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ سالارنے فوراً کال کی۔ کال ریسیو نہیں کی گئی۔

# 

"کل شام کو ہم لوگ اسجد کے ساتھ تمہارا نکاح کررہے ہیں۔ تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔"

ہاشم مبین نے رات کواس کے کمرے میں آکرا کھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔

"بابا! میں انکار کردوں گی۔۔۔۔ آپ کے لئے بہتر ہے آپ اس طرح زبرد ستی میری شادی نہ کریں۔"

"تما نکار کروگی تومیں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دول گا، یہ بات تم یادر کھنا۔"وہ سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی۔

"بابا! میں شادی کر چکی ہوں۔"ہاشم مبین کے چہرے کارنگ اُڑ گیا۔" میں اس لیے اس شادی سے انکار کررہی تھی۔"

التم حجوط بول رہی ہو۔"

" نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میں چھے ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔"

"جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھرسے نکل آؤگی تواس کے بعد تم کیا کروگی۔۔۔۔ آئی مین! کہاں جاؤگی؟"سالارنے ایک بار پھراسے اس موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔"اس صورت میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو۔۔۔۔"

"میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کررہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔"امامہ نے اس کی بات کاٹنے ہوئے بُرِ زور انداز میں کہا۔ سالارنے کندھے اُچکائے۔

التم یچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضر ور کہتا کہ شاید وہ نہ ہوجو تم چاہتی ہو پھر تم کیا کروگ ۔۔۔۔۔ تمہیں دوبارہ اپنے پیر نٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔۔۔۔۔ توزیادہ بہتر بہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو۔۔۔۔نہ ہی بیلف اور کورٹ کی مددلو۔ بعد میں بھی تو تمہیں یہاں ہی آناپڑے گا۔ "

"میں دوبارہ مجھی بیہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔"

" پیرجذ باتیت ہے۔ "سالارنے تبصرہ کیا۔

انتم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔"امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ ڈہر ایا۔ سالار کچھ جزبز ہوا۔

"اوکے۔۔۔۔ کر وجو کرناچاہتی ہو۔ "اس نے لاپر واہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔

" چھے ماہ پہلے شادی کرلی ہے اس نے۔"امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔

" نہیں، میں نہیں مانتا۔ ابسانہیں ہوسکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ "وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے د ھندلائی آئکھوں کے ساتھ اسے دیکھااور کہا۔

"ابساہو چکاہے۔"

"كيا ثبوت ہے۔۔۔۔ نكاح نامہ ہے تمہارے پاس؟"وسيم نے اكھڑ لہجے ميں كہا۔

" يہاں نہيں ہے، لا ہور میں ہے، مير سے سامان میں۔"

"بابا! میں کل لاہور سے اس کاسامان لے آتا ہوں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ "وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔امامہ بے اختیار پچھتائی۔ سامان سے کیامل سکتا تھا۔

"شادی کر بھی لی ہے تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسجد سے کرواؤں گااور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کروادوں گا۔"ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئ۔اسے پہلی باراحساس ہور ہاتھا کہ جال میں چینسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔یہ ایک اتفاق تھا کہ فکاح نامے کی کا پی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔اگراس کے پاس ہوتی بھی تو تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی ور نہ سالار سکندر کا نام فکاح نامے پر دیکھنے کے بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی ور نہ سالار سکندر کا نام فکاح نامے پر دیکھنے کے

"کس کے ساتھے۔"

"میں بیر آپ کو نہیں بتاسکتی۔"

ہاشم مبین کواندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتناخوار ہوں گے۔ آگ بگولہ ہو کروہ امامہ پر لیکے اور انہوں نے یکے بعد دیگرے اس کے چہرے پر تھیٹر مار نے شروع کر دیئے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے گئی مگروہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کروسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اسی نے ہاشم مبین کو پکڑ کرز بردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔

"بابا! آپ کیا کررہے ہیں، سارامعاملہ آرام سے حل کیا جاسکتا ہے۔ "وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے تھے۔

"اس نے۔۔۔۔اس نے شادی کرلی ہے کسی سے۔"ہاشم مبین نے غم وغصہ کے عالم میں کہا۔

"بابا! حجموط بول رہی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہے۔ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ "بیہ وسیم تھا۔

امامہ نے اسے بیہ نہیں بتایا کہ اسے کیاخد شہ ہے اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔

اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز دس گیارہ بجے کے قریب کسی و کیل نے فون کرکے ہاشم مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبر دستی اپنے گھر رکھنے کے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کئے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ غصے میں پھنکارتے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور اسے بری طرح مار ا۔

"تم دیکھناامامہ! تم کس طرح برباد ہوگی۔۔۔۔ایک ایک شے کے لیے تر سوگی تم ۔۔۔۔جولڑ کیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں ان کے ساتھ کہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو۔۔۔۔ تم نے وہ سارے احسان فراموش کر دینا دیئے،جو ہم نے تم پر کئے۔ تمہارے جیسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا چاہئے۔ "

وہ بڑی خاموش سے پٹتی رہی۔اپنے باپ کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھاسکتی تھی۔

بعدان کے لئے اس تک پہنچنااور اس سے چھٹکار احاصل کرنامنٹوں کاکام تھااور اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گاتواس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہ آسکتا کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔

اس نے کمرے کے دروازے کولاک کر دیااور موبائل پر سالار کوکال کرنے لگی۔اس نے اسے ساری صورتِ حال سے آگاہ کر دیا تھا۔

"تم ایک بار پھر لا ہور جاؤاور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ۔۔۔۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جاسکتی۔ تم میرے لئے ایک و کیل کوہائر کرواور اس سے کہو کہ وہ میرے بیر نٹس کومیرے شوہر کی طرف سے مجھے حبس بے جامیں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے۔"

"تمہارے شوہر، یعنی میری طرف سے۔"

"تم و کیل کو اپنانام مت بتانابلکہ بیہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے و کیل کوہائر کرو اور میر بے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو۔ تمہارانام و کیل کے ذریعے انہیں بتاجیلے گاتووہ تم تک بہنچ جائیں گے اور میں بیہ نہیں چاہتی۔"

"نہیں، واپس آنے کے لئے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا۔"امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا۔"آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔"

"اس گھرسے نکل جاؤگی تو دنیا تمہیں بہت گھو کریں مارے گی۔۔۔۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگر مچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کرکے تم نے ہمیں ذکیل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو د کیھ کراس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے ، جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے زکال دیں گے اور تم پائی پائی کی مختاج ہو جاؤگی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، متمہیں کہیں بناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ "سلملی اب اسے ڈرار ہی تھیں۔" ابھی جھی وقت ہے۔"

"نہیں ای ! میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے ، میں سب پچھ طے کر چکی ہوں۔ میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجھے بیہ سب قبول نہیں۔ آپ مجھے جانے دیں ، اپنے خاندان سے الگ کرناچا ہے ہیں ، کر دیں۔ میں کوئی اعتراض نہیں کرناچا ہے ہیں ، کر دیں۔ میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتار ہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں۔ آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ "

سلمیٰ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھیں مگرانہوں نے ہاشم مبین کوروکنے کی کوشش نہیں کی۔وہ خود بھی بری طرح مشتعل تھیں،وہ جانتی تھیں کہ امامہ کابیہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھااور خاص طور پران کے شوہر کو۔

"تم نے ہمارے اعتماد کاخون کیا ہے۔ کاش تم میری اولاد نہ ہوتیں۔ کبھی میرے خاندان میں پیدانہ ہوئی ہوتیں۔ پیدا ہوہی گئی تھی توتب ہی مر جاتی۔۔۔ یامیں ہی تمہیں مار دیتا۔ "امامہ آج ان کی باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی۔ اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی پھر ہاشم مبین احمہ جیسے تھک سے گئے اور اسے مارتے مارتے رک گئے۔ ان کاسانس پھول گیا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ گئی کھڑی تھی۔

"تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو۔اس لڑکے سے طلاق لے لواور اسجد سے شادی کر لو۔ہم اس سب کو معاف کر دیں گے ، بھلادیں گے۔ "اس بار سلمی نے تیز لہجے میں اس سے کہا۔

"بے چاری امامہ بی بی! "ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کراسے دیکھا۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتا بوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی۔

"بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔"

"کس کومار پڑی ہے؟"سالارنے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔

"امامہ بی بی کوجی! اور کسے۔" وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیااور ناصرہ کو دیکھاجو کمرے میں موجودایک شیف کی جھاڑیو نچھ کررہی تھی۔

" ہاشم مبین نے کل بہت ماراہے اسے۔"

سالاربے حد محفوظ ہوا۔"واقعی؟"

"ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتار ہی تھی۔"ناصرہ نے کہا۔

"ویری نائس۔"سالارنے بے اختیار تبصرہ کیا۔

"جی۔۔۔۔آپ کیا کہہ رہے ہیں؟"ناصرہ نے اس سے بوچھا۔

"الیسی بات ہے توتم اس گھر سے نکل کرد کھاؤ، میں تنہمیں جان سے ماردوں گالیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا۔۔۔۔۔اوراس و کیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں ا گریہ خوش فنہی ہے کہ کوئی کورٹ باعدالت تہہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے توبیہ تمہاری بھول ہے، میں تمہیں مجھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بیلف کے آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کر تیں اور مجھے اگروہ لڑ کانہ ملاجس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکاہے اسجد سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہ ہو گی جو میری مرضی سے ہو گی،اس کے علاوہ نہیں۔'' وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ باہر نکل گئے۔وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خو فنر دہاور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آرہاتھا۔ہاشم مبین احمد ا پنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔



"یہ توآپ کہہ رہے ہیں نا۔۔۔۔۔ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ "ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ "میں تو بڑی دکھی ہوں! امامہ بی بی کے لیے۔ بڑی احجھی ہیں،ادب لحاظ والی۔۔۔۔۔اوراب دیکھیں۔۔۔۔۔کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان بر۔ہاشم صاحب نے گھرسے نکلنے پر پابندی لگادی ہے۔میری بیٹی روزان کا کمرہ صاف کرتی ہے۔۔۔۔۔۔اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا تو چہرہ ہی اُتر کررہ گیا ہے۔"

ناصرہ اسی طرح بول رہی تھی۔ شاید وہ شعوری طور پریہ کوشش کر رہی تھی کہ سالاراسے اپنااور امامہ کا جمایتی اور طرف دار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے گرسالاراحمق نہیں تھااور اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدر دی سے کوئی دلچیبی تھی بھی نہیں۔ اگرامامہ کی پٹائی ہورہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کر ناپڑر ہاتھا تواس سے اس کا کیا تعلق تھا، مگر اسے اس صورت حال پر ہنسی ضرور آرہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولا دپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور وہ بھی ہاشم مبین احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی۔۔۔۔ "

سوچ کی ایک ہی رُومیں بہت سے متضاد خیالات بہ رہے تھے۔

ناصرہ کچھ دیراسی طرح بولتی اپناکام کرتی رہی مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالاراس کی گفتگو میں کوئی دلچیبی نہیں لے رہااور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے تووہ قدر سے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ "یہ پہلے محبت کرنے والے تھے، جن کارویہ بے حد عجیب تھا۔۔۔۔ کوئی اس کے ہو نٹول پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجب گی۔اسے تو قع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔اس کے ذاتی " قیافول "اور "اندازول " کے مطابق ان دونول کے در میان جیسے تعلقات تھے اس پر سالار کو بہت زیادہ افسر دہ ہو ناچا مئیے تھا مگریہاں صورت ِحال بالکل بر عکس تھی۔

"بے چاری امامہ بی بی کو بتا چل جائے کہ سالار صاحب اس خبر پر مسکر ارہے تھے تووہ تو صدے سے ہی مرجائیں۔"ناصرہ نے دل میں سوچا۔

"کس بات پر مار ناہے جی ! سناہے وہ اسجد صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہیں کسی اور "لڑکے" سے شادی کر ناچاہتی ہیں۔" ناصر ہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔

"بس اس بات پر۔"سالارنے لاپر واہی سے کہا۔

"بیہ کوئی جھوٹی بات تھوڑی ہے جی،ان کے پورے گھر میں طوفان مجاہواہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں اور اب امامہ بی بی بضد ہیں کہ وہ اسجد صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ "

" یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کومار اجائے۔ " وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔

ہاشم میین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کرروتی رہی اور پھر اس نے پہلی بار
اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھرسے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر
کسی محفوظ جگہ پر جاکر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ۔۔۔۔۔؟ اس کے ذہمن میں ایک بار پھر جلال انصر
کاخیال آیا، اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صبح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا
ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر
مجبور ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ مجھے سہار ااور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ
پر ترس آ جائے۔

ایک موہوم سی اُمیداس کے دل میں اُبھر رہی تھی۔وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد توہوں گی۔ا بنی زندگی کو ابنی مرضی سے گزار توسکوں گی مگر سوال بیہ بیدا ہو تاہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں۔۔۔۔۔؟

وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی،اسے ایک بارپھر سالار کا خیال آیا۔

"ا گرمیں کسی طرح اس کے گھر چہنچ جاؤں تووہ میری مدد کر سکتاہے۔"

اس نے سالار کے موبائل پراس کانمبر ملایا۔ موبائل آف نظا، کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے، کپڑے

اضطراب۔۔۔۔ بے چینی اور پریشانی توان دونوں کے در میان نظر ہی نہیں آر ہی تھی۔۔۔۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی سن کر۔۔۔۔ شاید امامہ بی بی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں ، کون جانتا ہے۔"

ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔

\*\*\*

گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا گراس کے علاوہ اس کے پاس اب دو سر اکوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کرتے ، وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک باروہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں نچے گا۔ وہ بیہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے بھی نہیں ماریں گے گرزندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزار نازیادہ مشکل ہو جاتا، جیسی زندگی کی وہ اس وقت تو قع اور تصور کر رہی تھی۔

در میانی دیوار تک پہنچ گئے۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی،اس نے آ ہستگی سے بیگ دوسری طرف بچینک دیااور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار بچلا نگنے میں کامیاب ہو گئی۔

گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی تھی پھروہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی۔ رُک رُک کر۔۔۔۔ مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔۔۔۔وہ اوندھے منہ پیٹے کے بل سور ہاتھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔

وہ اُٹھ کر بیٹھ گیااور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔خوف کی ایک لہراس کے اندر سرایت کر گئی۔وہ آ واز کھڑ کیوں کی طرف سے آرہی تھی۔ یوں جیسے کوئی ان کھڑ کیوں کو بجارہا تھا مگر بہت آ ہستہ آ ہستہ۔۔۔۔ یا پھر شاید کوئی ان کھڑ کیوں کو شولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا،وہ سلائیڈ نگ ونڈوز تھیں اور بدقشمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھیں جنھیں مشرورت اس لیے توڑایا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندرسے کھولا جا سکتا تھا۔گھر کے چاروں اس کی جنوب کے جاروں

اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی،اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھیں، جنہیں وہ آسانی سے ساتھ لیے بیگ میں رکھ لیا پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھیں، جنہیں وہ آسانی سے ساتھ لے جاسکتی تھی اور بعد میں نیچ کر پسیے حاصل کر سکتی تھی وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر دو نفل ادا کیے۔

اس کادل بے حد ہو مجمل ہور ہاتھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور سور تیں اسے زبانی یاد تھیں اس نے وہ ساری پڑھ لیں۔

بیگ لے کراپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹیں آف تھیں۔ وہاں زیادہ روشی نہیں تھی۔ وہ مختاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اُتر کرنیچ آگئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈو باہوا تھا۔ وہ مختاط انداز میں چیزوں کو ٹٹو لتے ہوئے کچن کے اس در وازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس جھے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کاوہ در وازہ واحد در وازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹی لگادی جاتی تھی۔ در وازہ اس کھر میں کیا جاتا تھا، صرف چٹی لگادی جاتی تھی۔ در وازہ اس کھر کیں تھا۔ وہ آ ہستگی سے در وازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ پچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز شے، وہ بے حد مختاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کرکے اپنے اور سالارکے گھرکی

"اندر آؤ جلدی۔"سالارنے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھٹر کی سے اندر آ گئی۔اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔

پردے برابر کرتے ہی سالارنے مڑ کراس سے کہا۔

"فار گاڈسیک امامہ! تم پاگل ہو۔ "امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنابیگ اپنے ہیروں میں رکھ رہی تھی۔

"تم دیوار کراس کرکے آئی ہو؟"

"-טן"

"شہیں گارڈزیاکتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو۔۔۔۔اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔"

"میں نے تنہیں بہت د فعہ رنگ کیا، تمہارامو بائل آف تھا، کوئی دوسراراستہ نہیں تھا میرے پاس۔"

سالارنے پہلی باراس کا چہرہ غورہے دیکھا۔اس کی آئکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستاہوا تھا۔وہ برطی سی سفید چادر لیٹے ہوئے تھے مگر اس چادر اور اس کے کیٹروں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔

طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ تین گارڈز بھی ہوتے تھے۔۔۔۔۔ مگران تمام حفاظتی اقد امات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود جھوٹے سے برآ مدے میں کوئی موجود تھاجواس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔

اپنے بیڈسے دیے قد موں اٹھ کروہ تاریکی میں ہی کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پر دے کے ایک سرے کو تھوڑا سااٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھا نکا۔ لان میں لگی روشنیوں میں اس نے کھڑکی کے سامنے جسے کھڑاد یکھا تھا اس نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔

"بہ باگل ہے۔" بے اختیاراس کے منہ سے نکلا۔اس وقت اگرلان میں پھرتے چار غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے توسالار یاکسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیر پھاڑ چکے ہوتے اور اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہال دیکھا ہوتاتو بھی وہ تفتیش یا تحقیق پروقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہال کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھرکی دیوار پھلانگ کریہاں آئی تھی۔

ہونٹ جینیچاس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رُک گئی۔کتے کے بھو نکنے کی آواز آرہی تھی۔پر دے تھینچتے ہی اس نے سلائیڈ نگ ونڈو کوہٹادیا۔

"تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچادو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی۔"اس نے سالار کو نبیند میں دیکھ کر کہا۔"میر ااندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جارہی ہوگی۔"

"میں شہیں صبح۔۔۔۔"امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔

"نہیں، صبح نہیں۔ میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لا ہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی پھر وہاں سے لا ہور چلی جاؤں گی۔"

"تم بیٹھوتوسہی۔"سالارنے اس سے ایک بار پھر کہا۔وہ ایک لمحہ کے لیے ہمچکیائی پھر صوفہ پر جا کر بیٹھ گئا۔ جا کر بیٹھ گئی۔سالار خود ہی اپنے بیڈ کی یا ئینتی پر بیٹھ گیا۔

"لا ہورتم کہاں جاؤگی؟"اس نے بوجھا۔

"جلال کے پاس۔"

"مگروه توتم سے شادی سے انکار کر چکاہے۔"

"میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی،اسے مجھ سے محبت ہے۔وہ مجھ کواس طرح بے بار ومد د گار نہیں جھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی۔ میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے،وہ میری صور تِ حال کو سمجھ لیں گے۔" "تم مجھے لاہور چھوڑ کر آسکتے ہو؟"وہ کمرے کے وسط میں کھٹری اس سے پوچھ رہی تھی۔

"اس وقت؟"اس نے حیرانی سے کہا۔

"ہاں، ابھی اسی وقت۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔"

سالارنے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ "و کیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا ، تمہار امسکلہ حل نہیں ہوا؟"

امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ "نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوارہے ہیں۔ میں تہہیں اسی لیے سار ادن فون کرتی رہی مگر تم نے مو بائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی تم و کیل سے کہو کہ وہ بیلف کے ساتھ آگر مجھے وہاں سے آزاد کرائے مگر تم سے کا نٹیکٹ نہیں ہوااور کل اگر تم سے کا نٹیکٹ نہیں ہوااور کل اگر تم سے کا نٹیکٹ ہوتا بھی تو بچھ نہیں ہو سکتا تھا کیو نکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کر دیتے اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتاہوتا کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ "

سالارنے جماہی لی۔اسے نیند آرہی تھی۔"تم بیٹھ جاؤ۔"اس نے امامہ سے کہا۔وہ انجمی تک کھٹری تھی۔

ہے۔"سالار بات کرتے کرتے رک گیا۔"میر اخیال ہے کہ اُس کے گھر والوں نے تہمارے مسئلے کی وجہ سے ہی اس کی اس طرح اچانک شادی کی ہے۔"وہ یکے بعد دیگر ہے جموٹ پر جموٹ بولتا جارہا تھا۔

" مجھے یقین نہیں آرہا۔ "جیسے کسی خلاسے آواز آئی تھی۔

"ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھااور مجھے تو قع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا مگریہ سے ہے۔ تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہواس بارے میں۔"سالارنے کندھے جھٹکتے ہوئی سے کہا۔

امامہ کولگاوہ پہلی بار صحیح معنوں میں گھپ اند ھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں وہ اتناعر صہ چلتی آئی ہے، ایک دم گل ہو گئی ہے۔ راستہ توایک طرف، وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پارہی تھی۔

"اب تم خود سوچ لو کہ لا ہور جاکر تم کیا کروگی۔وہ تواب تم سے شادی کر سکتا ہے،نہاس کے گھر والوں کو پتا گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس جلی جاؤ، ابھی تمہار سے گھر والوں کو پتا نہیں چلا ہوگا۔"

المكرتم تومجھ سے شادى كر چكى ہو۔ "امامہ چونك كرسالار كا چېره ديكھنے لگى۔

" بیپر میرج ہے وہ۔۔۔۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبوراً نکاح کررہی ہوں، شادی تو نہیں ہے ہیں۔"

وہ اسے پلکیں جھپائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتار ہا۔ "تم جانتی ہو، میں آج لا ہور گیا تھا جلال کے پاس۔"

امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آگر گزر گیا۔ "تم نے اسے میری پریشانی اور صورتِ حال کے بارے میں بتایا؟" بارے میں بتایا؟"

" نہیں۔"سالارنے نفی میں سر ہلایا۔

الكيول؟!!

"جلال نے شادی کرلی ہے۔" سالار نے لاپر واہی سے کند ھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی۔

" نین دن ہو گئے ہیں اس کی شادی کو، کل پر سوں تک وہ سیر و تفر تے کے لئے نادر ن ایریاز
کی طرف جار ہاہے۔اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتانا شروع کر
دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں۔اس کی بیوی بھی ڈاکٹر

رہی تھی۔سالاراس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔لا ہور تو بہت دور کی بات تھی،اسے ابھی بھی نیند آرہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کونا پیند کرتا تھا۔

"کھہرو، میں چلتاہوں تمہارے ساتھ۔"وہ نہیں جانتااس کی زبان سے جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔

امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلاتوشب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائیڈٹیبل سے اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپناوالٹ بھی اٹھا یا۔ امامہ کے قریب آکر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا یا۔

"نہیں، میں خو داٹھالوں گی۔"

"اٹھالیتاہوں۔"اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آگئے۔سالارنے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کادر وازہ کھولا تھااور بیگ کو پیچھلی سیٹ پرر کھ دیا۔

گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کرچو کیدار نے خودہی گیٹ کھول دیا تھا مگراس کے قریب سے گزرتے ہوئے سالارنے اس کی آئکھوں میں اس جیرت کودیکھ لیا تھاجواس کی نظروں

امامه نے کہیں بہت دور سے سالار کی آواز آتی سنی۔وہ کچھ ناسمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ و کیھتی رہی۔

" مجھے لا ہور جھوڑ آؤ۔ "وہ بڑبڑائی۔

"جلال کے پاس جاؤ گی؟"

" نہیں،اس کے پاس نہیں جاؤں گی مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔"

وہ یک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سالارنے ایک سانس لے کر اُلجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔

"یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑ آؤ، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چو کیدار سے کہووہ مجھے باہر جانے دے۔"اس نے بیگ اٹھالیا۔

"تنههیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینٹر کتنی دور ہے۔ اتنی د ھنداور سر دی میں تم پیدل وہاں تک جاسکو گی۔"

"جب اور کچھ نہیں رہامیرے پاس تود ھنداور سر دی سے مجھے کیا ہوگا۔"سالارنے اسے گیلی آئکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آئکھوں کور گڑ

سالاروقفے وقفے سے اس پراچٹتی نظر ڈالتار ہا۔اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ
کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو
جائے گی، مگر جب آ دھ گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تووہ کچھ
اُکتانے لگا۔

"اگرتمهیں گھرسے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھاتو پھر تمہیں گھرسے بھاگناہی نہیں چاہئیے تھا۔"

سالارنے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔

"ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی توشاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتا بھی نہیں چلاہو گا۔ "اس نے کچھ دیراس کے جواب کاانتظار کے بعداسے مشورہ دیا۔

" مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ "اس باراس نے چند کمھے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھرائی ہوئی مگر مستحکم آواز میں کہا۔

""تو پھرتم رو کیوں رہی ہو؟"سالارنے فوراً پوچھا۔

"تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔"وہ ایک بار پھر آئیسیں پونچھتے ہوئے بولی۔سالارنے گردن موڑ کراسے غور سے دیکھااور پھر گردن سیدھی کرلی۔ میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کود کیھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔

التم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑو گے ؟ "مین روڈ پر آتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کراسے دیکھا۔

" نہیں، میں تمہیں لاہور لے جارہاہوں۔"اس کی نظریں سڑک پر مر کوز تھیں۔

\*\*\*\*

گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑر ہی تھی جو تقریباً سنسان تھی۔ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔

اسٹئیر نگ پردایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جماہی روکی اور نیند

کے غلبے کو بھگانے کی کو شش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ بے آوازرور ہی
تھی اور سالاراس بات سے باخبر تھا۔ وہ و قاً فو قاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آئکھیں
پو نجھی اور اپنی ناک رگڑ لیتی۔۔۔۔۔اور پھر سامنے ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما
کررونا شروع کر دیتی۔

"نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکاہے" سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یاافسر دگی۔"اس کے پاس کیسے جاسکتی ہوں میں۔"

"تو پھراور کہاں جاؤگی؟"سالارنے ایک بار پھر تنجسس کے عالم میں بوچھا۔

"بہ تومیں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ "امامہ نے کہا۔

سالارنے کچھ بے بقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیاوا قعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھایا پھر وہ اسے بتانا نہیں جاہتی تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھاگئی۔

"تمہارافیانسی۔۔۔۔کیانام ہے اس کا۔۔۔۔ہاں اسجد۔۔۔کافی ایجھا، ہینڈسم آدمی ہے۔ "ایک بار پھر سالار نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ "اور یہ جود وسر اآدمی تفا۔۔۔۔ جلال۔۔۔۔ اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔۔۔۔ پھوزیادتی نہیں کردی تم نے اسجد کے ساتھ ؟"

امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف سامنے سڑک کودیکھتی رہی۔سالار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہر ہ دیکھتار ہا مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب دینا نہیں جا ہتی۔ "لا ہور میں کس کے پاس جاؤگی؟"

" پتانہیں۔"امامہ کے جواب پر سالارنے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔

"کیامطلب۔۔۔۔ تہمیں پتانہیں ہے کہ تم کہاں جارہی ہو؟"

"في الحال تونهيس\_"

"تو پھر آخرتم لاہور جاہی کیوں رہی ہو؟"

"تو پھراور کہاں جاؤں؟"

"تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی تھیں۔"

"کس کے پاس؟"

"لا ہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو۔۔۔۔اور وہ بھی مستقل۔۔۔۔۔ جلال کے علاوہ۔"سالارنے آخری تین لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کراسے دیکھا۔

"اس کے پاس جارہی ہوتم۔ "کچھ دیر بعداس نے قدرے چھبتے ہوئے انداز میں کہا۔

الكيسا تجربه - ال

"میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال بو چھتا ہوں، مگر کوئی بھی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لئے میں اس سوال کا جواب خود ڈھونڈ نے کی کوشش کر رہا ہوں۔"وہ بولتا رہا۔

الكيابوچية موتم لو گون سے؟"

"بہت آسان ساسوال ہے مگر ہرایک کو مشکل لگتا ہے۔" What is next to "بہت آسان ساسوال ہے مگر ہرایک کو مشکل لگتا ہے۔" ecstasy?" اس نے گردن موڑ کرامامہ سے پوچھا۔

وہ کچھ دیراسے دیکھتی رہی پھراس نے مدھم آواز میں کہا۔"Pain"

"And what is next to pain?" سالارنے بلاتو قف ایک اور سوال کیا۔

"Nothingness"

"What is next to nothingness?" سالارنے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔

"Hell" امامه نے کہا۔

"میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔۔۔۔جو کچھ تم کررہی ہو،اسے بھی نہیں۔۔۔۔تمہاری حرکتیں بہت۔۔۔۔ تمہاری حرکتیں بہت دیادہ عجیب ہیں۔۔۔۔۔اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں۔۔۔۔۔اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو۔ "سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔

اس بارامامہ نے گردن موڑ کراسے دیکھا۔

الکیاتمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں۔۔۔۔۔اور کیامیں تم سے زیادہ عجیب ہوں میری حرکتیں۔۔۔۔۔اور کیامیں تم سے زیادہ عجیب ہوں۔۔۔۔۔ البڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند کمحوں کے لیے سالار کولاجواب کر دیا تھا۔

"میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں۔۔۔۔۔اور میں کس طرح عجیب ہوں؟" چند کھے خاموش رہنے کے بعد سالارنے کہا۔

"تم جانتے ہو، تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں۔"امامہ نے واپس ونڈاسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا۔

"یقیناً میری خود کشی کی ہی بات کر رہی ہوتم۔"سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔"حالا نکہ میں خود کشی نہیں کر ناچا ہتا، نہ ہی میں خود کشی کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں توصرف ایک تجربہ کرناچا ہتا تھا۔"

گا۔۔۔۔۔ پھرتم کسی سے یہ مجھی نہیں پوچھا کروگے۔۔۔۔ " What is next to "گا۔۔۔۔۔ پھرتم کسی سے یہ مجھی نہیں پوچھا کروگے۔۔۔۔ " ecstasy?" امامہ نے بہت رسانیت سے کہا۔

" بیہ تمہاری پیش گوئی ہے؟ "سالارنے اس کی بات کے جواب میں کچھ چھبتے ہوئے لہجے میں کہا۔

" نہیں۔"امامہ نے اسی انداز میں کہا۔

"تجربه؟"سالارنے گردن سیر هی کرلی۔

"ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہوسکتا ہے۔۔۔۔ کی توتم نے خود کشی ہی ہے۔۔۔۔ میر امطلب ہے کرنے کی کوشش کی تھی۔۔۔۔ تم ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔۔۔۔ میں نے اپنے طریقے سے بیہ کوشش کی تھی۔۔۔ تم نے اپنے طریقے سے کی ہے۔ "سالارنے سرد مہری سے کہا۔

امامہ کی آئکھوں میں ایک بار پھر آنسو آگئے۔ گردن موڑ کراس نے سالار کو دیکھا۔

" میں نے کو ئی خو د کشی نہیں کی ہے۔"

ااکسی لڑے کے لئے گھر سے بھا گناایک لڑی کے لیے خود کشی ہی ہوتی ہے۔۔۔۔وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔۔۔۔دیکھو، میں خودایک لڑکا ہوں۔ ہوں۔۔۔۔ دیکھو، میں خودایک لڑکا ہوں۔۔۔۔ ہہوں۔۔۔۔ بہت براڈ مائنڈ ڈاور لبرل ہوں اور میں بالکل برانہیں سمجھتاا گرایک لڑکی گھر

"And what is next to hell?" اس بارامامه خاموشی سے اس کا چېره د کیمتی رہی۔

"What is next to hell?" سالارنے پھراپناسوال دُہرایا۔

"تمهین خوف نہیں آتا۔"سالارنے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔

"کس چیز ہے۔"سالار حیران ہوا۔

"Hell سے۔۔۔۔۔ اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔۔۔۔ سب کچھ اس کے بیچھے ہی نہیں ہوتا۔۔۔۔ سب کچھ اس کے بیچھے ہی رہ جاتا ہے۔۔۔۔ معتوب اور مغضوب ہوجانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جانے کا تمہیں تجسس ہے۔ "امامہ نے قدر سے افسوس سے کہا۔

"میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔۔۔۔سب کچھ میرے سرکے اوپرسے گزرا ہے۔"سالارنے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔

"فکرمت کرو۔۔۔۔ آجائے گی۔۔۔۔ ایک وقت آئے گا۔۔۔۔ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آجائے گی چر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی۔۔۔۔ تب تمہیں خوف آنے لگے گا۔۔۔۔ موت سے بھی اور دوز خ سے بھی۔۔۔۔ اللہ تمہیں سب کچھ د کھااور بتادیے

امامہ نے گردن موڑ کر ناراضی کے عالم میں اسے دیکھا۔ "جو چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں ، ضروری نہیں وہ ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چا ہتی اور نہ ہیں اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کر ناچا ہتی ہوں۔ توبہ میر احق ہے کہ میں ایسا کروں، میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کر ناچا ہتی جسے تم نہیں سمجھتے۔۔۔۔۔اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے مت کرو۔ "

"مجھے تن ہے کہ میں جو چاہے کہوں Freedom of expression (اظہار کی آزادی)" سالارنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔

" یہ جلال انصر ۔۔۔۔ میں اس کی بات کر رہاتھا۔ "وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع کی طرف آگیا۔

"اس میں کیاخاص بات ہے؟"اس نے گردن موڑ کرامامہ کودیکھا۔وہ اب ونڈاسکرین سے باہر سڑک کودیکھا۔وہ اب ونڈاسکرین سے باہر سڑک کودیکھرہی تھی۔

سے بھاگ کر کسی لڑے کے ساتھ کورٹ میرج یاشادی کرلے۔۔۔۔ مگر وہ لڑ کااس کا ساتھ تو دے ،ایک ایسے لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج بیاگ جاناجو شادی کر چکا ہو۔۔۔۔ بیج بیج ساتھ تو دے ،ایک ایسے لڑکے کے لئے گھر سے بھاگ جاناجو شادی کر چکا ہو۔۔۔۔ بیج سے ۔''
۔۔۔۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اور پھر تمہاری عمر میں بھاگنا۔۔۔۔ بالکل حماقت ہے۔''

" میں کسی لڑ کے کے لیے نہیں بھا گی ہوں۔"

"جلال انصر!"سالارنے اس کی بات کاٹ کراسے یاد دلایا۔

"میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں۔"وہ ہے اختیار بلند آواز میں چلائی۔سالار کا باؤں ہے اختیار بریک پر جابڑا۔اس نے حیرانی سے امامہ کودیکھا۔

"تو مجھ پر کیوں چلار ہی ہو، مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ "سالارنے ناراضی سے کہا۔وہ کھٹر کی سے باہر دیکھنے لگی۔

"به جو تمهاری مذہب والی تھیوری یا فلاسفی یا پوائٹ یا جو بھی ہے I don't get it کیا فضول بحثوں کے فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا۔۔۔۔۔زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔۔۔۔ مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا۔۔۔۔۔ What ۔۔۔۔۔ مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا۔۔۔۔۔ Tubbish۔"

دُهرایا۔ صرف کند ھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی جِھاگئی۔

"وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔" تقریباً پانچ منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے خود کلامی کررہی ہو۔سالار نے اس کاجملہ سن لیا تھا مگر اسے وہ نا قابل یقین لگا۔

"كيا؟"اس نے جیسے تصدیق چاہی۔

"جلال نعت بہت انچھی پڑھتا ہے۔"اسی طرح ونڈاسکرین سے باہر جھا نکتے ہوئے کہا مگراس باراس کی آواز کچھ بلند تھی۔

"بس آواز کی وجہ سے۔۔۔۔ سنگرہے؟"سالارنے تبصرہ کیا۔

امامہ نے نفی میں سر ہلا یا۔

119/21

"ابس وہ نعت ہی پڑھتاہے۔۔۔۔اور بہت خوبصورت پڑھتاہے۔"

"جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔۔۔۔وہ بالکل بھی ہینڈ سم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، میں جیران ہوں تم اس میں کسے دلچیبی لینے لگیں۔۔۔۔ کیاوہ بہت خوبصورت لڑکی ہو، میں جیران ہوں تم اس میں کسے دلچیبی لینے لگیں۔۔۔۔ کیاوہ بہت زیادہ۔۔۔۔۔ اس نے امامہ سے بوجھا۔

امامہ نے حیر انی سے اسے دیکھا۔ "intelligent۔۔۔۔ کیا مطلب؟"

"نہیں۔"امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔

سالار کومایوسی ہوئی۔ "تو پھر۔۔۔۔ تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئیں۔ "امامہ ونڈاسکرین سے بار ہیڈلائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی۔سالارنے اپناسوال

" بعض چیز وں پر اپناا ختیار نہیں ہوتا۔۔۔۔میر انجی نہیں ہے۔ "اس بار امامہ کی آواز میں شکستگی تھی۔

امیں پھرتم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔۔۔۔ کم از کم اپنی فیلنگز،
ایموشنز اور ایکشن پر انسان کو کنڑول ہوتا ہے۔۔۔۔ ہمیں پتاہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے
لیے کس طرح کی فیلنگر ڈویلپ کر رہے ہیں۔۔۔۔ کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتاہوتا
ہے۔۔۔۔ اور جب تک ہم با قاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگر کو ڈویلپ نہیں
ہونے دیتے۔۔۔۔ وہ نہیں ہو تیں۔۔۔۔ اس لئے یہ نہیں مان سکتا کہ ایسی چیز وں پر اپنا
کنڑول ہی نہ رہے۔ "

اس نے بات کرتے ہوئے دو سری بارامامہ کودیکھااوراسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات
نہیں سن رہی تھی۔وہ پلکیں جھپکائے بغیر ونڈاسکرین کودیکھ رہی تھی یا شاید ونڈاسکرین سے
باہر دیکھ رہی تھی۔اس کی آئکھیں متورم تھیں اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آرہی
تھی۔۔۔۔وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی۔۔۔۔ کہاں بیہ وہ نہیں جان سکتا تھا۔اسے
وہ ایک باریھر ابنار مل لگی۔

بہت دیر تک خاموش سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالارنے قدرے اکتا کرایک بار پھراسے مخاطب کیا۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کے نعت پڑھنے کی وجہ سے اس سے محبت میں گر فتار ہوئیں۔ میں کم از کم اس پریفین نہیں کر سکتا۔ "

امامہ نے گردن موڑ کراس کی طرف دیکھا۔ "تومت کرو۔۔۔۔ تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے۔ "اس کی آواز میں سردمہری تھی۔ گاڑی میں ایک بارپھر خاموشی چھاگئی۔

"فرض کرویہ مان لیاجائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کراتناآ گے بڑھ گئیں۔۔۔۔۔ توبہ تو کو کی زیادہ پر کیٹیکل بات نہیں ہے۔۔۔۔ بار براکارٹ لینڈ کے ناول والار ومانس ہی ہو گیا یہ تو۔۔۔۔ اور تم ایک میڈ یکل کی اسٹوڈنٹ ہو کراتنا المیجیور ذہن رکھتی ہو۔ "سالارنے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔

امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کراسے دیکھا۔ "میں بہت میچیور ہوں۔۔۔بہت زیادہ۔۔۔ بہت میچیور ہوں۔۔۔بہت زیادہ دوچار سالوں میں مجھ سے زیادہ پر کیٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔"

"میری رائے محفوظ ہے۔۔۔۔ہوسکتا ہے تمہار اپریٹیکل ہونامیر ہے پریٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اپنی وے میں جلال کی بات کررہا تھا۔۔۔۔وہ جو تم نعت وغیرہ کاذکر کررہی تخصیں اس کی بات۔"

"آف کورس اپنی پیند سے۔۔۔۔ پیرنٹس کی پیند سے شادی والازمانہ تو نہیں ہے ہیہ۔" اس نے کند ھے اچکاتے ہوئے لاپر واہی سے کہا۔

ائتم بھی توکسی کوالٹی کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پیند کروگے۔۔۔۔۔شکل وصورت کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پیند کروگے۔۔۔۔۔ شکل وصورت کی وجہ سے ۔۔۔۔۔ابیاہی ہوگا سے۔۔۔۔۔ابیاہی ہوگا نا۔ "وہ پو چھر ہی تھی۔

"یقیناً۔"سالارنے کہا۔

"میں بھی تو یہی کرر ہی ہوں۔ اپنی اپنی ترجیجات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بناپر کسی سے شادی کر وگے ، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بناپر شادی کر ناچا ہتی تھی جلال انصر سے ۔۔۔۔ "وہ رکی۔

الميرى خوائمش ہے، ميرى شادى اس سے ہوجو حضرت محمد طلق کياتہ ہم سے فریق سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ حبال انفر! آپ طلق کیاتہ ہم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔۔۔۔ مجھے لگا، مجھے اسی شخص سے شادى کرنی چا مئے۔۔۔۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے ہوتا۔۔۔۔ بس ان سے چھ کارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ "اس نے افسر دگی سے ہمر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔

"نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟"اس کی آ وازبلند تھی۔امامہ باختیار چونک گئی۔

"نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟"سالارنے اپناسوال وُہر ایا۔

"ہر وہ کوالٹی جوایک اچھے انسان۔۔۔۔۔اچھے مسلمان میں ہوتی ہے۔"امامہ نے کہا۔

"مثلاً۔"سالارنے بھوئیں اچکاتے ہوئے کہا۔

"اورا گرنہ بھی ہو تیں تو بھی وہ شخص حضرے محمد طلع اللہ سے اتنی محبت کرتاہے کہ میں اسے اسی اسے اسی کو اللہ کا اس

سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔"what a logicایسی باتوں کو میں واقعی ہی نہیں سہجھ سکتا۔"

اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔

"تم این بیندسے شادی کروگے یا اپنے ہیر نٹس کی بیندسے؟"امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ جیران ہوا۔ "کیوں؟"

"میں نے پوچھانہیں۔۔۔۔شایدوہ ناراض تھے اس کئے۔"

"تم نے کیوں مار نے دیا۔"

امامہ نے گردن موڑ کراسے دیکھا۔"وہ میرے باباہیں،انہیں حق ہے،وہ مار سکتے ہیں مجھے۔"

سالارنے جیرانی سے اسے دیکھا۔ "ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا، وہ اس صورتِ حال میں یہی کرتا۔۔۔۔ مجھے بیہ قابل اعتراض نہیں لگا۔ "وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی۔

"اگرمارنے کاحق ہے انہیں تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے۔۔۔۔اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہوتم۔"سالارنے چیھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔

"کسی مسلمان سے کرتے۔۔۔۔اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے۔۔۔۔میں کر والیتی۔"

"چاہے وہ جلال انصر نہ ہو تا۔ "استہز ائیہ انداز میں کہا۔

"ہاں۔۔۔۔اب بھی آخر کون ساہو گئی ہے اس سے۔"اس کی آئکھوں میں ایک بار پھر نمی جھلملار ہی تھی۔

"اوراب جب وہ شادی کر چکاہے تواب تم کیا کرو گی؟"

اا پیانہیں۔"

"تم ایسا کرو۔۔۔۔کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کوڈھونڈلو، تمہار امسکلہ حل ہوجائے گا۔"وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔

امامہ پلکیں جھپکائے بغیراسے دیکھتی رہی۔ وہ سفاکی کی حد تک بے حس تھا۔ "اس طرح کیوں دیکھر ہی وہ تم ۔۔۔۔ میں مذاق کررہا ہوں۔ "وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پاچکا تھا۔امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے گردن موڑلی۔

"تہمیں تمہارے فادر نے ماراہے۔"سالار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کامعمول جاری رکھا۔

"تهمیں کس نے بتایا۔"امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا۔

"ملازمہ نے۔"سالار نے اطمینان سے جواب دیا۔" بیچاری سے جمھے رہی کے کہ تم جوبہ شادی سے انکار کررہی ہو وہ میری وجہ سے کررہی ہو۔اس لئے اس نے مجھ تک تمہاری" حالتِ نار "بڑے در دناک انداز میں بہنچائی تھی۔۔۔۔۔مارا ہے تمہارے فادر نے؟"

"ہاں۔"اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔

"ایعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنالیا ہے۔ "اس کے بے حد عجیب لہجے میں کئے گئے تبصر سے نے یک دم امامہ کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مار نے میں ماہر تھا مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔

"ویری انٹر سٹنگ۔"اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کئے بغیر کہا جیسے اپنے تبصر سے پرخود ہی مخطوظ ہوا تھا۔

\*\*\*

"میں گاڑی کچھ دیر کے لئے بہاں رو کناچاہ رہا ہوں۔"سالارنے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سینے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کودیکھتے ہوئے کہا۔

"میں ذراٹائر چیک کرواناچاہ رہاہوں۔گاڑی میں دوسراٹائر نہیں ہے،رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیاتو بہت مسکلہ ہوگا۔"

امامہ نے صرف سر ہلانے پراکتفا کیا۔وہ گاڑی موڑ کراندر لے گیا۔اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہور ہی تھی۔ہوٹل میں کام کرنے والے دوچارلو گوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔

"توتم ان سے بیر کہد دیتیں۔"

"كها تفا ــــة مسجهة مومين نے نہيں كها موگا ـ "

"مجھے ایک بات پر بہت جیرانی ہے۔"سالارنے چند کمحوں کے بعد کہا۔"آخرتم نے مجھے سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا۔۔۔۔ بلکہ کیسے کر لیا۔ تم مجھے خاصانا پیند کرتی تھیں۔"اس نے امامہ کی بات کا جواب دیئے بغیر بات جاری رکھی۔

"میرے پاس تمہارے علاوہ دوسر اکوئی آپشن تھاہی نہیں۔"امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔" میری اپنی کوئی فرینڈاس طرح میری مد دکرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔اسجد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی۔۔۔۔۔اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری رابطہ کرسکتی تھی،اس لئے میں نے تم سے رابطہ کیا۔"وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔

"تنهمیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟"

"نہیں۔۔۔۔میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کروگے۔میں نے تمہیں بتایانا!میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی آپشن تھاہی نہیں۔"

" پیسامنے والے کمرے میں۔۔۔۔ میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔" وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔

" پہلے جائے نماز دیے دوں پھرانجن آگر جیک کرتا ہوں۔"اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔

سالارنے دورسے امامہ کواس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھٹرے دیکھا۔وہ لاشعوری طور پر آگے چلاآیا۔وہ تار کول کاایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔

"اس میں سے پانی کیسے لوں؟"امامہ نے قد موں کی جاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے اِد ھر اُد ھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔وہ اس بالٹی کواٹھالایا۔

"میر اخیال ہے بیراسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔"اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کاڈھکن اٹھا یااور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔

"میں کرادیتا ہوں وضو۔ "سالار کواس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا مگر پھر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کراس نے سالار کی طرف بڑھادی اور اسے گاڑی اندرلاتے دیکھ کرایک آدمی باہر نکل آیا۔ شایدوہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کادروازہ کھول کرنیجے اتر گیا۔

وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آئکھیں بند کئے بیٹھی رہی۔اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔امامہ نے آئکھیں کھول دیں۔کار کادر وازہ کھول کروہ باہر نکل آئی۔در وازہ کھلنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کراسے دیکھا تھا۔

" يہاں كتنى ديرر كناہے؟" وہ سالار سے بوچھر ہى تھى۔

"دس پندره منٹ۔۔۔۔ میں انجن بھی ایک د فعہ جیک کروانا چاہتا ہوں۔"

"میں نماز پڑھناچاہتی ہوں، مجھے وضو کرناہے۔"اس نے سالارسے کہا۔اسسے پہلے کہ سالار کچھ کہتا۔

اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا۔

"باجی! وضو کرناہے تواس ڈرم سے پانی لے لیں۔"

"اوروہ نماز کہاں پڑھے گی؟"سالارنے اس آدمی سے پوچھا۔

"پاؤل پر پانی میں خود ڈال کیتی ہوں۔"اس نے کھڑ ہے ہوتے ہوئے سالار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جواب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔سالار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔

وہ وضو کر چکی توسالار کی محویت ختم ہوئی۔اس نے گھڑیاس کی طرف بڑھادی۔

آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مصلے بچھا چکا تھا۔ امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔

لا ہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا۔ "اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو۔۔۔۔میں چلی جاؤں گی۔"

انتم جہاں جاناچاہتی ہو، میں تہہیں وہاں چھوڑ دیتاہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تہہیں بہت وقت لگے گا۔ "سڑ کیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالا نکہ صبح ہو چکی تھی مگر دھندنے ہر چیز کولپیٹ میں لے رکھاتھا۔

پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئ۔سالارنے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔اس نے یک دم اپنے ہاتھ پیچھے کر لئے۔

"كيا ہوا؟"سالارنے پچھ جيرانی سے کہا۔

" کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔۔۔۔ تم پانی ڈالو۔" وہ ایک بار پھر ہاتھ بھیلار ہی تھی۔

سالار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بارسالار نے اس کے ہاتھوں کو کہنیوں تک دیکھا۔ پچھ دیر کے لئے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹاسکا، پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹاسکا، پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کررہی تھی اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کررہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے ساتھ والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کارنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لیسٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خدو خال پر غور نہیں کر سکا۔

" یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ "سالارنے بھنوئیں اچکاتے ہوئے کہا۔ " مجھے کچھ بتاناہو تاتو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا۔ "سالارنے قدرے سرد مہری سے کہا۔ "تم مجھے بہت برالڑ کا سمجھتی تھیں، کیاا بھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہے یاتم نے اپنی رائے میں کچھ تند میں کھی تند میں کے ساتھ اس سے یو چھا۔ تند میلی کی ہے۔ "سالارنے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے یو چھا۔

"تتهمیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھالڑ کا ہوں۔"

"ہو سکتاہے۔"امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کواس کی بات پر جیسے شاک لگا۔

"ہوسکتاہے۔"وہ بے بقین سے مسکرایا۔"ابھی بھی ہوسکتاہے،تم بہت ناشکری ہوامامہ،
میں نے تمہارے لئے اتنا بچھ کیاہے جواس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گااور تم پھر بھی
مجھے اچھامانے پر تیار نہیں۔"

"میں ناشکری نہیں ہوں۔ مجھے اعتراف ہیں کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کئے ہیں اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔۔۔۔"

سالارنے اس کی بات کاٹ دی۔ "تومیں اچھا ہوانا۔"

وہ کچھ نہیں بولی صرف اسے دیکھتی رہی۔

" مجھے نہیں بتا، مجھے کہاں جانا ہے پھر تمہیں میں کس جگہ کا بتا ہتاؤں۔ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔۔۔۔" سالارنے اس کی بات کاٹ دی۔

"تو پھر میں تمہیں ہاسٹل جھوڑ دیتا ہوں۔" کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا۔

"بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی۔۔۔۔ میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔" سالارنے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔

" پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لئے تمہار اشکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مددنہ کرتے توآج میں یہاں نہ ہوتی۔ "وہ ایک لمحہ کے لئے رکی۔ "تمہار امو بائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے، میں پچھ عرصہ بعد اسے واپس بھجوادوں گی۔"

"اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔"

"میں کچھ د نوں بعد تم سے دو بارہ رابطہ کروں گی پھر تم مجھے طلاق کے پیپر زبھجوادینا۔"وہ رکی۔

"میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیر نٹس کو پچھ نہیں بتاؤگے۔"

امامہ کے چہرے کارنگ بدل گیا۔ "ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی محمد سے شادی نہیں کی محمد سے شادی نہیں کی مگراس کا بید مطلب نہیں ہے کہ وہ براہو گیا ہے۔ وہ اچھاآ دمی ہے۔۔۔۔۔۔۔ ابھی بھی میر بے نزدیک اچھاآ دمی ہے۔"

"اور میں نے تمہاری مدد کی۔۔۔۔ تم سے شادی کی مگریقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں براآ دمی ہوں۔ "وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ "تمہار اخود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ۔۔۔۔ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟" اس نے اچانک چھتے ہوئے انداز میں بوچھا اور پھر جو اب کا انتظار کئے بغیر کہنے لگا۔

"میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو، تم بھی ایک لڑکے کے لئے اپنے گھرسے بھا گی ہو۔۔۔۔۔ اپنے منگیتر کودھو کا دیا ہے تم نے۔۔۔۔۔ اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔۔۔۔۔ اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔۔۔۔ اسمالارنے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔

امامہ کی انگھوں میں ہلکی سی نمی آگئ۔ "تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لو گول سے سننا ہے۔ "

"میں تمہیں بہت کمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں مگراس کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔" "نہیں، مجھے پتاہے تم یہی کہناچا ہتی ہو، حالا نکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے مگر تمہاری خاموشی تمہار اا نکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا۔"

" ہم ایک فضول بحث کررہے ہیں۔"

"ہوسکتاہے۔"سالارنے کندھے چکائے۔"مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم۔۔۔۔"

اس بارامامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ "تم نے میر سے لئے یقیناً بہت کچھ کیا ہے۔۔۔۔اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھاانسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی۔۔۔۔ مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میر سے لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔۔۔۔ "

وہ رکی۔سالار پلکیں جھیکائے بغیراسے دیکھتارہا۔

"جوآ دمی خود کشی کی کوشش کرتا ہو، نثر اب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عور توں کی بر ہنہ تصویر ول سے بھر رکھا ہو۔۔۔۔وہ اچھاآ دمی تو نہیں ہو سکتا۔"امامہ نے دوٹوک انداز میں کہا۔

"تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتیں جو بہ تینوں کام نہ کرتا مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا تو کیا تمہارے لئے وہ اچھاآدمی ہوتا؟" سالارنے تیز آواز میں کہا۔" جیسے جلال انصر؟"

وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ "یامیں بیر کرتاہوں۔ "سالارنے ڈیش بور ڈیر بڑاہوااپنا موبائل اٹھایااور اس پرایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ "کہ تمہارے گھر فون کر دیتاہوں۔ "اس نے موبائل کی سکرین کواس کی آئکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پرامامہ کے گھر کانمبر تھا۔

"میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو۔۔۔۔ پھر یہاں ہو، کس کے ساتھ ہو۔۔۔۔ پھر یہاں سیستہ ہیں سیدھابولیس اسٹیشن لے جاکران کی تحویل میں دے دیتا ہوں۔۔۔ تو پہاں سے تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا۔ "وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہاتھا۔

امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بارپھراس کی آئکھوں کے سامنے لہرایا۔

ااکتنابڑااحسان کررہاہوں میں تم پر کہ ایسانہیں کررہا۔"اس نے موبائل کودوبادہ ڈیش بورڈ پرر کھتے ہوئے کہا۔"حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتیں،اسی طرح رات کو میں تنہیں کہیں اور لے جاناتو تم کیا کر لیتیں۔"

" میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔"سالارنے حیرانی سے اسے دیکھا پھر قہقہہ مار کر ہنسا۔

"كياكرديتين مين ---- تههين ---- شوط ---- كر---ديق-"

"فرض کرو، میں تمہیں لا ہورنہ لے کر آتا کہیں اور لے جاتا پھر۔۔۔۔ مگر میں تمہیں کا۔"
بحفاظت یہاں لے آیا۔۔۔۔۔ یہ میراتم پر کتنا بڑااحسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا۔"
امامہ گردن موڑ کراسے دیکھنے لگی۔

" مجھے یقین تھاتم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤگے۔"

وه اس کی بات پر ہنسا۔ "مجھ پریفین تھا۔۔۔۔ کیوں؟ میں توایک برالڑ کا ہوں۔"

" مجھے تم پر یقین نہیں تھا۔۔۔۔اللّٰہ پر یقین تھا۔"سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑگئے۔

"میں نے اللہ اور اپنے بینمبر طلع کیا ہم کے لئے سب کچھ جھوڑ دیا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔"

"فرض کروابیاہو جاتا۔"سالار مصر ہوا۔" میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہو گی۔" وہ اپنی بات پر قائم تھی۔

"لیعنی تم مجھے کسی قشم کا کوئی کریڈٹ نہیں دوگی۔"وہ مٰداق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔

"ا چھافرض کرومیں اب تمہیں جانے نہیں دیتاتو تم کیا کروگی۔گاڑی کادروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا، نہیں کھلے گا۔۔۔۔یہ تم جانتی ہو۔۔۔۔اب بتاؤتم کیا کروگی۔"

"گاڑی کالاک۔۔۔۔۔"اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالارسے کہا۔ سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن د باکر لاک کھول دیا۔ امامہ نے در وازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گو دمیں موجو دبیگ میں رکھر ہی تھی۔ دونوں کے در میان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کراس کا در وازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قد موں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی ویگن کی طرف جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے در کہوا۔

اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی۔۔۔۔ وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا۔۔۔۔
اوراسے اس چیز پر بڑاز عم تھا۔۔۔۔ مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے
اس نے اعتراف کیا۔وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔۔۔۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیر کنگ پر
دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھار ہاتھا۔امامہ ہاشم کے لئے اس کی
ناپہندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔

وہ واپسی پر دھند کی پر واہ کئے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورار ستہ اس کاذہن اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے و توق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لئے پاؤں دھور ہی تھی اس وقت وہ پستول اس کی پنڈل کے ساتھ نہیں تھاور نہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر

اس نے اسی انداز میں رک رک کراسے کہا۔وہ اسٹیر ئنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔

" تجھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے۔"اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔

سالار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سید تھی ہوئی تواس نے سالار سے کہا۔ "شاید اسے کہتے ہیں۔"

سالار ہنسنا بھول گیا۔اس کے دائیں ہاتھ میں جھوٹے سائز کاایک بہت خوبصورت اور فیمتی لیڈیز پستول تھا۔ سالار پستول براس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔

التم مجھے شوط کر سکتی تھیں؟"

"ہاں، میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی مگر میں نے ایسانہیں کیا کیو نکہ تم نے مجھے کوئی دھو کا نہیں دیا۔"

اس نے مستحکم آواز میں کہا۔اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔

نظروں سے وال کلاک کود یکھاجو چار بجار ہاتھا۔ اپنی آئکھوں کور گڑتے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھو کھڑ اہوا۔ اسے در وازہ بجانے والے پر شدید غصہ آر ہاتھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ در وازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔

الکیاتکلیف ہے تمہیں۔۔۔۔ کیوں اس طرح در وازہ بجارہے ہو؟ در وازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ اوہ در وازہ کھولتے ہی ملازم پر چلایا۔

"سالارصاحب باہر یولیس کھڑی ہے۔" ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار کا غصہ اور نیندایک منٹ میں غائب ہو گئے۔ایک سینڈسے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان گیا تھا اور اس ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی پر جیرت ہوئی۔ آخر چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے تھے۔

ااکس لئے آئی ہے پولیس؟"اس نے اپنی آواز کوپر سکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ساتھ پوچھا۔

" یہ تو جی بتا نہیں، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملناہے، مگر چو کیدارنے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیاہے کہ آپ گھر پر نہیں ہیں مگران کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں اور سے پاؤں تک دیکھتار ہاتھا، پستول تب بھی اس کی پنڈل کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔وہ ہرگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آکر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔وہ یقنیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہو گا۔وہ انداز بے لگاتار ہا۔

وہ جس وقت اپنے گھر پہنچااس کاموڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چو کیدار کواپنی طرف بلایا۔ "رات کو میں جس لڑی کے ساتھ یہال سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، سمجھ میں آیا۔ "اس نے تحکمیانہ انداز میں کہا۔

"جی۔۔۔۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ "چو کیدارنے فرمانبر داری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتا تا پھر تا۔

ا پنے کمرے میں آکروہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔اس کااس دن کہیں جانے کاارادہ نہیں تھا۔

\*\*\*\*

وہ اس وقت گہری نیند میں تھا، جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ یک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی نجر ہاتھا۔ اس نے مندی ہوئی "یہاں ہمارے گھرکے باہر بولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میرے گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔"

سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے ہجا۔

الكيول\_\_\_\_؟"

"بہ تو نہیں پتا پاپا۔۔۔۔ میں سور ہاتھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا، کیا میں جا کر پولیس والوں سے بوچھوں کہ وہ کس سلسلے میں مجھے گر فتار کر ناچا ہتے ہیں؟" سالار نے بڑی فرمانبر داری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے بوچھا۔

النہیں، باہر نکلنے یا پولیس کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے کمرے میں ہی رہو۔
میں تھوڑی دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ اسکندر عثمان نے عجلت کے عالم میں موبائل بند
کر دیا۔ سالار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیاوہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہو
گی اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ دس پندرہ منٹ کے بعد ملازم نے آکراسے پولیس کے جانے کے
بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب سکندر نے دوبارہ کال کی تھی۔

" پولیس چلی گئی ہے؟" سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔

"ہاں چلی گئی ہے۔"سالارنے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔

وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرانہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تووہ زبردستی اندر آجائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کرکے لیے جائیں گے۔"

سالارنے بے اختیار اطمینان بھر اسانس لیا۔ چو کیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے بقیناً بہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لئے وہاں آئی تھی اس لئے اس نے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیانہ ہی انہیں بہ بتایا کہ سالار گھر پر موجود تھا۔

ائتم فکر مت کرو۔ میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ "سالار نے ملازم سے کہااور واپس اپنے بیڈروم میں آگیا، وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیواریں بچلا نگ کر بھی اندر موجو دہوتی مگراس وقت وار نٹ ہونے کے باوجو داس گھر کاسائزاور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگرامامہ کا خاندان بھی اثر ور سوخ والا نہیں ہوتا تو شایداس وقت پولیس اس سیٹر میں آنے اور خاص طور پر وار نٹ کے ساتھ آنے کی جرات ہی نہ کرتی مگراس وقت پولیس کے سامنے آگے کنوال پیچھے کھائی والی صور سے تھی۔

سالارنے بیڈروم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔

" بإيا! ايك جيمو السابر ابلم مو گيا ہے۔"اس نے جيمو سنے ہی کہا۔

نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آرہے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آگیا، ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔

" باہر برآ مدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں انہیں بھی صاف کر دینا۔"سالارنے اس سے کہا۔

" یہ کس کے نشان ہیں؟" ملازم زیادہ دیرا پنے تجسس پر قابونہیں رکھ سکا۔

"میرے۔۔۔۔"سالارنے اکھڑ کہجے میں کہا۔

\*\*\*

وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھاجب سکندر عثمان اور طبیبہ آ گئے تھے۔ان دونوں کے چہرے سنے ہوئے تھے۔ سالاراطمینان سے کھانا کھاتار ہا۔ وہ دونوں اسے مخاطب کئے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔

"کھاناختم کرکے میرے کمرے میں آؤ۔" سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ سالارنے جواب دینے کے بجائے فروٹٹرا کفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ "اب تم میری بات طهیک طرح سنو۔ میں اور تمہاری ممی رات کو کرا چی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ تم میری بات کھرسے کہیں نہیں نکلوگے۔۔۔۔۔سناتم نے۔ "سالار کوان کے بات کرنے کاانداز بہت عجیب سالگا۔ انہوں نے بہت اکھڑ انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی تھی۔

"سن لیا۔۔۔۔"وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے۔

سالارا بھی فون بند کررہا تھاجب اس کی نظراپنے کمرے کے کاربیٹ پربڑی۔ وہاں جوتے کے نشانات تھے اور اس نے دیکھا کہ ملازم بھی قدرے جیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑ کی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔

"جوتے کے ان نشانات کوصاف کر دو۔"سالارنے تحکمانہ انداز میں کہا۔

ملازم کمرے سے باہر چلاگیا۔ سالاراٹھ کر کھڑکی کی طرف آگیااوراس نے وہ سلائیڈنگ ونڈو بوری طرح کھول دی۔اس کااندازہ ٹھیک تھا۔جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر بر آمدے میں بھی موجود تھے۔امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کران کی کیاریوں میں کودی تھی اور بہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے۔ اوس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑزیادہ تھی اور اس کے بر آمدے کے سفید ماربل پروہ اوس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑزیادہ تھی اور اس کے بر آمدے کے سفید ماربل پروہ

"آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا! میری سمجھ میں نہیں آرہا۔ "سالارنے جیرانی سے کہا۔ "حالا نکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آرام میں کہا۔ "دیکھو، مجھے آرام سمجھ میں اب سب کچھ آرہا ہے۔ "انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ "دیکھو، مجھے آرام سے بتادو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتناسیرھا نہیں ہے جتناتم نے سمجھ لیا ہے۔"

" پاپا! آپ کس امامه کی بات کررہے ہیں۔ میں کسی امامه کو نہیں جانتا۔ "

" میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔" سکندر عثمان اس بارغرّ ائے۔

"وسیم کی بہن؟"وہ کچھ سوچ میں پڑگیا۔"اچھا۔۔۔۔ یاد آیا۔۔۔وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھالاسٹ ائیر۔"

" ہاں وہی۔۔۔۔اب چو نکہ تمہاری باداشت واپس آگئی ہے اس لئے مجھے یہ بھی بتاد و کہ وہ کہاں ہے۔"

"بابا! وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں۔میر ااس سے کیا تعلق؟"اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔"اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروادیا ہے۔"

"میرے خلاف۔۔۔۔۔۔اس I don't believe itمیر العامہ سے کیا تعلق ہے۔"اس نے پر سکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ بندرہ منٹ بعدوہ جب ان کے کمرے میں گیا تواس نے سکندر کو کمرے میں ٹھلتے ہوئے پایا جب کہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔

" پاپا! آپ نے بلوایا تھا؟" سالارنے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔

"بیٹھو پھر نتمہیں بتانا ہوں کیوں بلایا ہے۔" سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔وہ بڑے اطمینان سے طبیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔

"امامه کہاں ہے؟" سکندر نے لمحہ ضائع کئے بغیر پوچھا۔

"کون امامہ؟"اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تواس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبر اہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔

سکندر کاچېره سرخ هو گيا۔ "تمهاري بهن۔۔۔۔"وه غرائے۔

"میری بہن کا نام انیتا ہے پایا۔" سالار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔

"تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ۔ آخرتم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کراؤ گے۔ "اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ "تو پھروہ تم پراس کے اغوا کا الزام کیوں لگارہے ہیں؟"

" يه آب ان سے يو چھيں، مجھ سے كيوں يو چھ رہے ہيں؟"اس نے اسى نا گوارى سے جواب ديا۔

"آجہاشم مبین کہہ رہے ہیں کل کو کوئی اور آکر کے گااور آپ پھر مجھ پر چلاناشر وع کر دیں گے۔۔۔۔ میں نے آپ کو بتایا ہے میں سور ہاتھا جب پولیس آکر باہر کھڑی ہوگئی اور اب آپ آپ ہیں اور آتے ہی مجھ پر۔۔۔ مجھے توبہ تک نہیں پتاکہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔۔۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگارہے ہیں۔ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کواغوا کیا ہے اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بیٹا رہوں گا۔ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چا ہئیے۔ "سالار تلخی سے بولتارہا۔

"مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتا چلاہے، پھر میں نے کرا چی سے ہاشم مبین کو فون کیا، وہ مجھے سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لئے منتیں کرنی پڑیں۔اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔۔۔۔۔اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے۔۔۔۔۔اور تم بھی رات کو گئے ہواور صبح آئے ہو۔"

" پاپا! میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں۔ایک دوبار کے علاوہ میں اس سے ملاتک نہیں۔ پھر اس کے اغواسے میر اکیا تعلق اور مجھے توبیہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغواہو گئی ہے۔"

"سالار! اب بیرایکٹنگ بند کرو۔ مجھے بتاد و کہ وہ بگی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی کوان تک پہنچاؤں گا۔"

"توآپ ایناوعده پورا کریں اگران کی بیٹی کوان تک پہنچا سکتے ہیں توضر ور پہنچا ہے، مگر مجھے کیوں ڈسٹر ب کررہے ہیں۔ "اس بار سالارنے نا گواری سے کہا۔

"دیکھوسالار! تمہاری اور امامہ کے در میان اگر کسی بھی قشم کی انڈر سٹینڈ نگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کرلیں گے۔ میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کر وادوں گا۔ تم فی الحال بیہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ "سکندر عثمان نے اس بارا پنے لب و لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔

"فارگاڈسیک پاپا۔۔۔۔۔اسٹاپاٹ۔۔۔۔ کون سیانڈرسٹینڈ نگ، کیسی شادی۔۔۔۔ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈ نگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گااور میں انڈرسٹینڈ نگ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈ نگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گااور میں انڈرسٹینڈ نگ ڈویلپ کروں گاامامہ جیسی لڑکی کے ساتھ۔۔۔۔۔وہ میری ٹائپ ہے؟"اس بارسالار نے بلند آواز میں کہا۔

"تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو۔ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ تم چار ناکوں سے گزرے ہو۔چاروں پر تمہارانمبر نوٹ کیا گیاہے۔راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پررک کر گاڑی چیک کروائی ہے۔۔۔۔اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔" سکندرنے اس سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر سکندر کو دیکھتار ہا مگراس نے تیجھ بھی نہیں کہا۔"ایس بی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے۔اس نے ابھی ہاشم مبین کو بیہ سب کچھ نہیں بتایا۔اس نے مجھ سے کہاہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچادوں یااس کے گھر والوں کواس لڑکی کا پتابتادوں تاکہ بیہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا۔وہ دوستی کالحاظ کر کے سب کچھ چھیا بھی گیاتب بھی ہاشم مبین کے اور بہت سے ذرائع ہیں۔اسے وہاں سے پتا چل جائے گااور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔"

سکندرنے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔وہ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھار ہا۔

"اب جھوٹ بولنا چھوڑ دواور مجھے بتاد و کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔"

"وہ لڑکی ریڈلائٹ ایریامیں ہے۔" سکندر کواس کی بات پر کرنٹ لگا۔

"واط\_\_\_\_?"

"توپاپا!اس میں اغوا کہاں سے آگیا۔ پہلی بات توبہ ہے کہ میں رات کو کہیں نہیں گیااور دوسی انوبال کے کہ میں رات کو کہیں نہیں گیااور دوسی انوبہ ہے کہ اغوا کرنے کے لئے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبر دستی لے جاناضر وری ہے اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔"

"ہاشم مبین کے چو کیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور اور صبح آتے دیکھا ہے۔"

"اس کاچو کیدار جھوٹاہے۔"سالارنے بلند آواز میں کہا۔

"میرے چو کیدارنے تہہیں رات کوایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے۔ "سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند کھے کچھ بول نہ سکا۔ سکندریقیناً گھر آتے ہی چو کیدارسے بات کر چکے تھے۔

"وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا۔"اس نے طبیبہ کودیکھتے ہوئے کہا۔

"کون ہے وہ فرینڈ؟اس کا نام اور پہتہ بتاؤ۔"

"-It's personal-""

" يہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟"

"יוןט----"

"میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں۔"اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔

اپنے کمرے میں آکراس نے موبائل اٹھا یااور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔اسے ساری صور تے حال بتانے کے بعد اس نے کہا۔

"ا کمل! میں اپنے پاپا کوریڈ لائٹ ایر یا کے اس گھر کا پتاد سے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہتے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی الیسی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے اس کو اس بارے میں بتاد و، میں انجمی کچھ دیر تک تمہیں دو بارہ فون کرتا ہوں۔"

وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگااور پھر اسے لے کر سکندر کے کر سکندر کے میں آگیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے کر دی، جسے انہوں نے تقریباً چین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمگیں نظروں سے اسے دیکھا۔

"د فع ہو جاؤیہاں ہے۔" وہ اطمینان سے انداز میں وہاں سے آگیا۔

اپنے کمرے میں آگراس نے المل کودوبارہ فون کیا۔

"میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کر تاہوں۔"ا کمل نے اس سے کہاوہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ پندرہ منٹ کے بعد الکمل نے اسے فون کیا۔

"میں اسے وہاں سے لایا تھا، وہیں جھوڑ آیا ہوں۔"

وہ سفید چہرے کے ساتھ سالار کودیکھتے رہے۔

"مگروہ امامہ نہیں تھی، میں پر سوں لا ہور گیا ہوا تھا وہاں سے میں رات گزار نے کے لئے اس لڑکی کو لا یا تھا، آج میں اسے وہاں جھوڑ آ یا۔ میرے یاس اس کا کوئی کا نٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لا ہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں یا پتا بتا دیتا ہوں آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کرلیں۔"

کمرے میں یک دم خاموشی جھاگئ۔طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سالار کود کیھر ہے تھے جب کہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑ کیوں سے باہر دیکھ رہاتھا۔

"مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ۔۔۔۔ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو۔ تم الیبی جگہ جا سکتے ہو؟" ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندرنے کہا۔

"آئی ایم سوری پایا! مگر میں جاتا ہوں۔۔۔۔اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتا ہے۔ میں کئی بارویک اینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتار ہاہوں اور وسیم یہ بات جانتا ہے، آپ اس سے یوچھ لیں۔"

"ایڈریس دواس لڑکی کا۔"وہ کچھ دیر بعد غرّ ائے۔

دیگرے ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا۔ سر وس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کرنے والے آدمی سے
لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اس کمرے کی تفصیلات۔۔۔۔ انہوں نے کیا
کھایا تھا، سالار اور لڑکے کے در میان کیا گفتگو ہوئی تھی۔اس نے جیوٹی جیوٹی تفصیلات اسے
لکھوائی تھیں۔اس نے اپنے گھر کے پورچ سے لے کراپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے
کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کر وادیا تھا۔

"سنعیہ سے کہو یہ سب بچھ رٹ لے۔"اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر دیا۔ فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈیر بیٹھا ابھی بچھ سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچا نک در وازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔

"اس لڑکی کا کیانام ہے؟"

"سنعیہ!"سالارنے ہے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کھے بغیر کمرے سے نکل گئے۔

\*\*\*

ان کے جانے کے بعد سالار کواس و کیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین احمد سے دہ ابطہ کیا تھا۔اس و کیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھااور سالار سکندر کے نام سے وہ

"سالار! میں نے سنعیہ کو تیار کیا ہے۔اسے میں نے سارامعاملہ سمجھادیا ہے۔"اکمل نے اسے بتایاوہ سنعیہ کو جانتا تھا۔

"ا کمل! اب تم ایک کاغذاور بینسل لواور میں کچھ چیزیں لکھوار ہاہوں اسے لکھو۔ "اس نے اکمل سے کہااور پھر اسے اپنے گھر کے بیر ونی منظر اور لو کیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔

" به کیا، میں نے دیکھا ہواہے تمہاراگھر۔۔۔۔ ''ایمل نے کچھ حیرانی سے اس سے یو جھا۔

"تم نے دیکھانے سنعیہ نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں سنعیہ کے لئے لکھوار ہا ہوں اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی صرف یہ تصدیق کرنے کے لئے کہ کیاوہ واقعی میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی۔ وہ گاڑی میں حجب کر آئی تھی۔ اور رات کے وقت آئی تھی اس لئے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں بتا، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے۔ میری گاڑی کارنگ سرخ تھا۔ اسپورٹس کار اور نمبر۔۔۔۔ "وہ اسے لکھوانا گیا۔

الہم پولیس کے چار ناکوں سے گزرے نھے۔اس نے سفید شلوار قبیص، سفید چادراور سیاہ سویٹر پہناہوا تھا،رستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے نھے۔ "سالارنے نام بتایا، سروس اسٹیشن اور ہوٹل، وہ د ھند کی وجہ سے صحیح طرح نہیں دیکھ سکی۔"سالار یکے بعد

سالار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقلمندی اور جالا کی کی تو قع رکھنی جا ہئیے تھی۔ وہ ہر کام بڑی صفائی سے سرانجام دینے کاماہر تھا۔

"میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا پھر فون پر ہی رابطہ کیااور اس ملا قات میں بھی میر ا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم مبین احمد مجھ تک پہنچ سکتے ہیں؟"

"اورا گروه چنچ گئے تو۔۔۔۔؟"

"تو۔۔۔۔ بتا نہیں۔۔۔۔ اس تو کے بارے میں ، میں نے نہیں سوچا۔ "حسن نے صاف گوئی سے کہا۔

"کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم کچھ دنوں کے لئے کہیں غائب ہو جاؤاور بوں ظاہر کرو کہ جیسے تمہاری یہ غیر موجود گی کچھ ضروری کاموں کے لئے تھی۔"سالارنےاسے مشورہ دیا۔

"اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے۔ میں اس وکیل کو بچھ روپے بہنچا کریہ ہدایت دے دیتا ہوں کہ ہاشم مبین یا پولیس کے بہنچنے پر وہ انہیں میر اغلط حلیہ بتائے۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا اور ان ہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لئے انگلینڈ جارہا ہوں۔"

و کیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سالار کے لئے قابل تشویش بات اس میں حسن کاانوالوہونا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس و کیل سے حسن اور حسن سے اس تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلافون حسن کو کیااور حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے گاہ کیا۔

اامیں تمہیں پہلے ہی اس سب سے منع کر رہاتھا۔ ''اس نے چھوٹے ہی سالار سے کہا۔ '' میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے اثر ور توخ سے بھی بخو بی واقف ہوں۔ '' وہ بولتا جارہاتھا۔

سالارنے کچھاکتا ہٹ بھرے لہجے میں اسے ٹو کا۔ "میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لئے نہیں کیا۔ میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرناچا ہتا ہوں۔"

"کس خطرے سے؟" حسن چو نکا۔ "تم نے جو و کیل ہائر کیا تھاوہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک ہاآسانی پہنچ سکتے ہیں۔"سالارنے اس سے کہا۔

" نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ "حسن نے اس کی بات پر قدر سے لاپر واہی سے کہا۔

الكيول----؟"

"کیونکہ میں نے ساراکام پہلے ہی بہت مختاط ہو کر کیا ہے۔" وہ و کیل بھی میر ہےاصلی نام اور پیچ سے واقف نہیں ہے۔اسے جوایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھاوہ جعلی تھا۔

"میں "انوالو" ہوا ہوں۔۔۔۔ "تم واقعی عقل سے پیدل ہو ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔۔۔۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کافرق ہوتا ہے حسن صاحب! "سالارنے طنزیہ لہجے میں کہا۔

"اور آپ نے بیہ فاصلہ ایک ہی چھلا نگ میں طے کرلیا ہے سالار صاحب! "حسن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔

"تمهاراد ماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔"

"اور تمہاراد ماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے ورنہاس طرح کی حماقت کوایڈونچر کبھی نہ کہتے۔" حسن بھی قدرے جھلا یا ہواتھا۔

"اگرتم نے میری مدد کی ہے تواس کابیہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم کہہ دو۔"سالار کواس کی بات پراچانک غصہ آگیا۔

"ا بھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہاہے۔ تم کس بات کی طرف اشارہ کررہے ہو۔ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یاد ماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟"حسن نے اسی انداز میں اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر ہوجھا۔

"ا چھااب منہ بند کر لو۔ فضول بحث مت کرو۔"

حسن نے بتایا۔ "بولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب بھی میں ان کی پہنچ سے بہت دور رہوں گا، مگر مجھے بیہ یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گے۔اس لئے تم اطمینان رکھو۔"

"ا گرتم وا قعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے ، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ ہی آئیں ، مگر میں نے پھر بھی سوچا کہ میں تمہیں بتاد وں۔"سالارنے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔

"ویسے تم اس لڑکی کواب لا ہور میں کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟"

"لا ہور کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا تھا۔اس نے اپنے محل و قوع اور حدود اربعہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔وہ بس چلی گئی۔"

"عجیب بے و قوف ہو، کم از کم تم تواس سے اس کاٹھکانہ پوچھنے کاحوصلہ رکھتے تھے۔"

" ہاں! مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں بڑی۔ "سالارنے دانستہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔

"میں جیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں نوالو ہونے لگے ہو، اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو کر کیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا در۔۔۔۔ تمہار اٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جارہا ہے۔"

"تہہارے کے بغیر بھی میں یہ ہی کرتا۔ ویسے بھی میں اگر پکڑا گیا تووسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔اس بارتم نے مجھے واقعی بڑی embarrassing صورتِ حال سے دوچار کیا ہے۔"

"اوکے میں فون بند کررہاہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دورہ پڑنے والا ہے۔ وہی نصیحتیں اور پچھتاوا۔۔۔۔"

"-You are acting like my father"

سالارنے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔اس کاذہ من پیچیلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھااور اس کے مانتھے کی تیوریاں اوربل بہت نمایاں تھے۔

" میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیراس حد تک گرجائے گا۔"

"ریڈلائٹ ایریا، مائی فٹ، کبھی میرے خاندان کی پیچیلی سات نسلوں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیااور بیرلڑ کا۔۔۔۔ کیاہے جومیں نے اسے نہیں دیا۔۔۔۔ کیاہے جس کی کمی رہنے "اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑے مر دے اکھاڑ ناہے۔ "حسن اب سنجیدہ تھا۔

ا فرض کروبولیس کسی صورت ہم تک بہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا اتا پتاجانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں بچھ بتا نہیں ہے۔اس وقت تم کیا کروگے ؟!!

" کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں ان سے بھی وہی کہوں گاجو میں تم سے کہہ رہاہوں۔"اس نے بلند آواز میں کہا۔

"ہاں اور سار امسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی نثر وع ہوگا۔ میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ احسن نے اس کا جملہ دہر ایا۔ "تمہمیں احجمی طرح اندازہ ہونا چاہئے کہ وہ ہرقیمت پرامامہ نک پہنچنا چاہیں گے۔"

" یہ بہت بعد کی بات ہے، میں ام کانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہو تا۔جب وقت آئے گا، دیکھا جائے گا۔ "سالارنے لاپر واہی سے کہا۔

"تم سے مجھے صرف بیہ مدد چاہئیے کہ تم اس سارے معاملے کوراز ہی رکھواور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔"

"شیطانی دماغ ہے اس کا۔۔۔۔ یہ تم جانتی ہوتم صرف بید دعاکر و کہ بیہ سارامعاملہ ختم ہو جائے۔ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ ہم اس کے بارے میں پھھ سوچ سکیں۔ "سکندر عثمان نے کہا۔

"میری توسمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئے ہے، جس کی مجھے بیہ سزا مل رہی ہے۔ میری توسمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں؟" وہ بے حد بے بس نظر آرہے شھے۔

\*\*\*

وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اُٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائینگ ٹیبل پر آیا تواس نے خلافِ معمول وہاں سکندر عثان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ذراد پرسے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سالار کواس وقت انہیں وہاں موجود پاکر کچھ حیرت ہوئی، مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سُرخ آئکھوں سے اندازہ ہور ہاتھا کہ شاید وہ ساری رات نہیں سوسکے۔

"مجھے توگھر کے ملاز موں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا۔ گھر کے معاملات پر نظرر کھنی چاہئے انہیں۔ "طیبہ نے بات کاموضوع بدلتے ہوئے کہا۔

"گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسان کا فرق ہوتا ہے۔
یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا۔ "سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ "اور پھراس میں سے
کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے وہ اسے اسی دن لا یا تھا، چو کیدار کا
کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوااس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا۔ ہاں! جاتے
ضرور دیکھا ہے ملاز موں کا بھی یہی کہنا ہے۔ انہوں نے نہ توکسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے نہ ہی
جاتے دیکھا ہے۔ "سکندر نے کہا۔

"اس کامطلب ہے کہ وہ یقیناًاس لڑکی کواچھی طرح جیمیا کرلایا ہو گا۔"

"میں اسے بتا چکاہوں۔ سنعیہ نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی تھی۔ "ان کے لہجے میں سنعیہ کانام لیتے ہوئے تلخی تھی۔ "امگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی کو تم میں سنعیہ کانام لیتے ہوئے تلخی تھی۔ "مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہوا ہے۔ "

"تومیں کیا کروں۔۔۔۔اسے یقین نہیں آتا تونہ آئے۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔سالار نے لاپر واہی سے کہتے ہوئے ناشتہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

"تنههیں فرق نہیں بڑتا، مجھے بڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین احمد کو نہیں جانتے۔ وہ کتنے اثر ور سوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جاسکتا ہے اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے ابھی تم گھر پر ہی ہو۔ "

سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔

"بایا! میری اسٹڈیز کاحرج ہوگا۔ سوری! میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ "سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔

"تمہاراحرج ہوتاہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچیپی نہیں ہے۔ میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں۔ سمجھے تم۔"اس بارا نہوں نے اچانک بھٹر ک کربلند آواز میں اس سے کہا۔ سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کرانہوں نے قدرے در شتی سے سے اس سے کہا۔ "تم کہاں جارہے ہو؟"

"\_2/5"

" د ماغ ٹھیک ہے تمہارا۔۔۔۔میرے گلے میں بیہ مصیبت ڈال کرتم خود کا کج جارہے ہو۔جب تک بیہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتاتم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتاہے تم کتنے خطرے میں ہو؟"

"كىساخطرە؟"وە ٹھٹكا۔

"میں نہیں جاہتاہا شم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی ہہتر ہے کہ تم گھر پر رہو۔ "سکندر عثمان نے دوٹوک لہجے میں کہا۔ "اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔"

"اس کی بیٹی اگرایک سال نہیں ملے گی تو کیا میں ایک سال تک اندر بیٹے ارہوں گا۔ آپ نے اسے میر سے بیان کے بارے میں بتایا نہیں ہے۔"سالارنے تیز لہجے میں کہا۔

# 

سكندر صاحب! ميں آپ سے ایک بات كہنا چاہتی ہوں۔"وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ بچھ جبحكتے ہوئے ان كے پاس آئی۔

"ہاں کہو۔۔۔۔ پبیبوں کی ضرورت ہے؟" سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔وہاس معاملے میں خاصے فراخ دل تھے۔

" نہیں صاحب جی! ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں پچھ اور کہناچاہتی ہوں آپ ہے۔"

"بولو۔۔۔۔" اوہ ہنوزاخبار میں منہمک تھے۔ ملاز مہ کچھ پریشان ہونے گی۔ ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سلاراورامامہ کے بارے میں سکندر عثان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا کیو نکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یابد پریہ پتا چل جائے کہ ان دونوں کے در میان را بطے کا ذریعہ وہ تھی اور پھر اسے اور اس کے بورے خاندان کو پولیس کاسامنا کر ناپڑے۔ اسی لیے اپنے شوہر سے مشورے کے بعد اس نے سکندر عثان کو سب بچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھاتا کہ کم از کم وہ دونوں گھر والوں میں سے کسی ایک کی ہمدر دی اپنے ساتھ رکھے۔

التم وہ کام ڈرائیور کو بتاد و، وہ کر دے گایا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو۔ اسکندر نے حتی انداز میں کہا۔

المگر پاپا۔۔۔۔آپ جمھے اس طرح۔۔۔۔ اسکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سئی۔وہ ڈائننگ روم سے نکل رہے تھے۔وہ کچھ دیر بلند آواز میں برٹر بڑا تار ہا پھر تنگ آگر خاموش ہو گیا۔وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نکلنے نہیں دیں گے مگر اسے بات کی توقع نہیں تھی ۔اس کا خیال تھا کہ سنعیہ کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم مبین بھی مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اُتر جائے گی ، مگر اس کے مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اُتر جائے گی ، مگر اس کے بیان پر یقین لیے سکندر عثمان کا یہ انتشاف جیران کن تھا کہ ہاشم مبین نے ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔

سالار وہاں بیٹھاناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیران تمام معاملات کے بارے میں سوچتارہا۔ کالج نہ جانے کامطلب گھر میں بند نہیں ہوناچا ہتا تھا۔اس کاموڈیک دم آف ہو گیا۔ناشتہ کرتے کرتے اس نے اسے ادھورا چھوڑ دیااور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔

" پھر۔۔۔۔؟ "انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی گئی۔ "میں نے انکار کر دیا کہ بیہ کام میں نہیں کر سکتی مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکا یا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھرسے نکال دیں گے۔ جس پر مجبوراً میں وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہوگئے۔ "

سكندر عثمان كوومال بيٹھے بیٹھے ٹھنڈے پینے آنے لگے تھے۔"اور بیہ كب كی بات ہے؟"

"امامہ بی بی کے جانے سے چنددن پہلے۔"ناصرہ نے کہا۔

"تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟" سکندر عثمان نے درشت کہجے میں کہا۔

" چپ کیوں ہو، بولو۔۔۔۔ "سکندر عثمان نے اسے خاموش پاکرایک بار پھراس سے کہا۔ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھیں۔

السكندر صاحب! میں آپ كوسالار صاحب كے بارے میں گچھ بتاناچا ہتى ہوں۔ "ناصرہ نے بالآخرا يک طويل تو قف كے بعد كہا۔

سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔

"سالارکے بارے میں۔۔۔۔؟ کیا کہنا جا ہتی ہو؟"ا نہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر بچینکتے ہوئے سنجید گی سے کہا۔

"سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا جا ہتی ہوں۔" سکندر عثمان کادل بے اختیار انجھل کر حلق میں آگیا۔

ااكيا\_\_\_\_؟"

"بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہاتھا کہ میں ان کامو بائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امہ بی بی کے بیٹی کے ہاتھ امہ بی کو پہنچاد وں۔ "سکندر عثمان کولگاوہ دو بارہ مجھی ہل نہیں سکیں گے۔ توہاشم مبین احمد کا خیال اور اصر ار مھیک تھا، ان کے بدترین قیاس اور اندازے در ست تھے۔

التم نے جو پچھ کیااس کے بارے میں تو میں بعد میں طے کروں گا مگر فی الحال تم ایک بات الحجی طرح ذہن نشین کرلوتم کسی کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنامنہ ہمیشہ کے لیے بند کرلو۔ ورنہ اس بار میں نہ صرف تہہیں واقعی اس گھرسے نکال دوں گا بلکہ میں ہاشم میین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ بیہ سب پچھ تم نے کروایا ہے۔ تم نے ہی ان دونوں کو گمر اہ کیا تھا اور تم ہی ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہیں، بھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تہہیں یادر کھنا چاہئے۔ تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزر جائے گی۔ "وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔

" نہیں صاحب جی! میں کیوں کسی کو پچھ بتاؤں گی۔ آپ میری زبان کٹواد بجئیے گا۔ اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں پچھ سنیں۔"

ناصرہ گھبراگئی مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔

"بس کافی ہے۔ اب تم جاؤیہاں سے۔۔۔۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔" انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"وہ کون لوگ تھے، انہیں پہچانتی ہو؟" سکندر عثمان نے بے حداضطراب کے عالم میں کہا۔

"بس ایک کو۔۔۔۔۔ حسن صاحب تھے۔ "اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا۔" باقی اور کسی کو میں نہیں بہچانتی۔"ناصرہ نے کہا۔

"میں بہت پریشان تھی۔ آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے مگراب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔"

"اور کون کون اس کے بارے میں جانتاہے؟" سکندر عثمان نے کہا۔

"کوئی بھی نہیں۔بس میں،میری بیٹی اور میر اشوہر۔"ناصرہ نے جلدی سے کہا۔

"ملازموں میں سے کسی اور کو چھ پتاہے؟"

"توبہ کریں جی! میں کیوں کسی کو پچھ بتاتی۔۔۔۔ میں نے کسی کو پچھ بھی نہیں بتایا۔"

بات پریفین نہیں کریں گے۔وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اند هیرے میں رکھیں گے وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اند هیرے میں رکھیں گے وہ ہیں جیسے وہ کررہاتھا۔

" اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟" سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے جینی سے ہوئی؟" سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے جینی سے سملتے ہوئے طیبہ سے یو جھا۔

"مجھے کیا بتاکہ اس کی جان بہجان امامہ سے کیسے ہوئی۔ کوئی بجیہ توہے نہیں کہ میری انگلی بکڑ کر جاتا ہو۔ "طبیبہ نے قدر بے خفگی سے کہا۔

"میں نے تم سے بہت بار کہا تھا کہ اس پر نظر رکھا کر و مگر تم ۔۔۔۔ تمہیں اپنی ایکٹیو ٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو۔"

"اس پر توجه دیناصرف میرا ہی فرض کیوں ہے۔ "طبیبہ یک دم بھڑ ک اٹھیں۔"آپ کو بھی تواپنی ایکٹیو ٹیز جھوڑ دینی جیا ہئیں۔سار االزام میرے ہی سرکیوں۔"

"میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہااور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی۔۔۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتا چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے۔ مجھے یہ سوچ کرشاک لگ رہاہے کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ "سکندر عثمان طیبہ

سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں اِد هر اُد هر سلنے لگے۔اس وقت ان کے سر پر واقعی آسان لوٹ پڑا تھااوراس وقت انہیں پہلی بار سالار کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا احساس ہور ہاتھا۔ وہ کس ڈھٹائی، مہارت اور بے ہودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتااور انہیں دھو کا دیتا گیا تھااور انہیں اس کا حساس تک نہیں ہو سکا تھااور اگر ملاز مدا نہیں بیہ سب کچھ نہ بتاتی تو وہ ابھی بھی ٹانگ رکھے مطمئن بیٹے ہوتے۔ یہی سوچ کر کہ سالار امامہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ بی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کا لج جانا شروع کر چکا تھا۔

وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جارہی تھی اور ہاشم مبین احمد کوسب کچھ پہاچلنے کامطلب کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا کچھ دیر پہلے کا اطمینان یک دم ختم ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے۔ ان پانچ آد میوں کی موجود گی کامطلب کیا تھا، سالار اور امامہ کے در میان تعلق کی نوعیت کیا تھی اور اس وقت ان کادل چاہ رہاتھا کہ وہ اس کا گلاد بادیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں گر وہ جانتے تھے وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندران کاوہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور اس طرح بے و قوف بننے کے بعد پہلی باروہ سوچ رہے تھے کہ وہ اب سالار سکندر کی کسی اور اس طرح بے و قوف بننے کے بعد پہلی باروہ سوچ رہے تھے کہ وہ اب سالار سکندر کی کسی

"اور جس دن ان تک کوئی ثبوت بہنچ گیااس دن کیا ہوگا۔تم نے یہ سوچاہے۔" سکندر عثمان نے کہا۔

"آپ چھرامکانات کی بات کررہے ہیں۔ایساہواتو نہیں ہےاور ہو سکتا ہے۔۔۔۔ہو بھی نا۔"

"اس نے اگر ہمیں اتنا بڑاد ہو کا دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھو کا بیہ ہو کہ اس کار ابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے بیہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ را بطے میں ہو۔ "سکندر عثمان کو خیال آیا۔

"ہاں ہو سکتاہے۔ پھر کیا کیا جائے۔"

"میں اس سے بات کروں گاتو سمجھو پتھر کے ساتھ اپناسر پھوڑوں گا،وہ پھر جھوٹ بول دیے گا، جھوٹ بولنے میں توماہر ہو چکا ہے۔"انہوں نے تنفر آمیز کہجے میں کہا۔

"بس چندماہ میں اس کابی اے مکمل ہو جائے گا پھر میں اسے باہر بھجوادوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم مبین احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا میں شکار رہتا ہوں وہ توختم ہوں گے۔"انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔

کے قریب صوفے پر بیٹے ہوئے بولے۔"ایک پراہلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لئے دوسری پراہلم نثر وع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکراسی وقت نثر وع ہوا ہوگا جب بچھلے سال اس نے خود کشی کی کوشش کے بعداس کی جان بچائی تھی۔ ہم بے و قوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب بہت پہلے سامنے آجاتا۔" سکندر عثان اپنی کنیٹی مسلتے ہوئے کہنے گئے۔

"اور یقیناً پہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا اور ہاشم مبین احمد کو دیکھیں، وہ یوں شور مجا رہاہے جیسے اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو کیا ہے سالار نے ہی کیا ہے۔ انہوں نے توایف آئی آر بھی اغواء کی درج کروائی ہے۔ "طیبہ نئے سرے سے سلگنے لگیں۔

" جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے۔ نہ وہ ایسے کا موں میں پڑتانہ اس طرح پھنستا۔ اب تو تم صرف یہ سوچو کہ تمہیں اس صورت حال سے کس طرح بچنا ہے۔"

"ابھی ہم اتنی بری طرح نہیں تھنسے، جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔اس پر بیہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ بولیس یاہاشم مبین احمہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں ہوا۔ بولیس یاہاشم مبین احمہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔"

# 

حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا، جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی، وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کالہجہ بے حد عجیب تھا مگر حسن نے توجہ نہیں دی، لیکن جب بندرہ منٹ بعد اپنے گھر پہنچاتو پورچ میں کھڑی سکندر عثان کی گاڑی د کیھ کرچو کناہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبر زکوا چھی طرح پہچانتا تھا۔

" سکندرانکل کومیر ہے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں اس لئے مجھے پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کادوست سمجھ کر بوچھ کچھ کے لئے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دول گا اور کسی بھی الزام کی تر دید کردوں گالیکن میر ی پریثانی پاپا کے سامنے میری پوزیش مشکوک کردے گی، اس لئے انکل سکندر کود کھ کر مجھے کوئی ردِ عمل ظاہر نہیں کرنا چیا مئیے۔ "اس نے پہلے اپنالا تح ممل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چیرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔

"مگرآپایک چیز بھول رہے ہیں سکندر!"طیبہ نے بڑی سنجید گی سے چند کمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔

"كيا؟" سكندر نے انہيں چونک كرديكھا۔

"سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی۔۔۔۔ اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کوخود ہی کرناہے۔ آپ کیا کریں گے ،اس شادی کے بارے میں۔"

" طلاق کے علاوہ اس شادی کااور کیا کیا جاسکتا ہے۔ " سکندر عثمان نے قطعی کہجے میں کہا۔

"وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا۔"

"جب میں اسے ثبوت پیش کروں گاتواہے اپنی شادی کااعتراف کرناہی پڑے گا۔"

"اورا گرشادی کااعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو۔"

"کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گااور وہ میں نکال لوں گا۔ چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبر دستی کرنا پڑے۔ میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا،اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے۔ اس سے تو بیجھا جھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اسے اس بار مکمل طور پر اپنی جائیداد سے عاق کر دینے کاار ادہ رکھتا ہوں۔ "سکندر عثمان نے دوٹوک انداز میں کہا۔

"انکل۔۔۔۔۔آپ سی شادی۔۔۔۔۔آپ کیا بات کررہے ہیں۔۔۔۔کون سی شادی۔۔۔۔کیسی شادی۔۔۔۔۔ کامظاہرہ کیا۔

"وہی شادی جومیری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی جس کے لیے امامہ کو پیپرز بھجوائے گئے تھے۔"

"پلیزانکل! آپ مجھ پر الزام لگارہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتاجاتار ہتا ہوں گر مجھے سالار کی کسی شادی کے بارے میں کچھ پتانہیں ہے اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔۔۔۔ مجھے تواس لڑکی کا بھی پتانہیں ہے، جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔۔۔۔ ہو سکتا ہے سالار کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالو منٹ ہو، گر میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ "

سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہواتو سکندر عثمان نے اپنے سامنے بڑا ہواایک لفافہ اٹھا یااور اس میں موجود چند کاغذ نکال کراس کے سامنے رکھ دیئے۔ حسن کار نگ پہلی باراترا۔ وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا۔

"کیسے ہیں انگل سکندر آپ! اس بار بہت دنوں کے بعد آپ ہماری طرف آئے۔" باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کاجواب نہیں دیا۔ حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہر ہ کیا۔اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا تھا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔

"بیٹھو۔" قاسم فاروقی نے قدرے در شتی سے کہا۔

"سکندرتم سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہے تمہیں ہر بات کاٹھیک ٹھیک جواب دیناہے۔اگرتم نے جھوٹ بولا تو میں سکندر عثمان سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے باس لے جائے۔میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ میں تمہیں کسی بھی طرح بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔"

قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تمہید کہا۔

" پاپا! آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ "حسن نے جیرت کا مظاہرہ کیا مگر اس کادل د هڑ کنے لگا تھا۔ معاملہ اتناسید ھانہیں تھا جتنااس نے سمجھ لیا تھا۔

"اوور سارٹ بننے کی کوشش مت کرو۔ سکندر! پوچھواس سے، کیا پوچھنا چاہتے ہواور میں دیکھنا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔"

"امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟"

"بابا! اس میں میر اکوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب سالار کی ضدیر ہوا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ اس میں میر اکوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب تھا۔ اس سن نے یک دم سب تجھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تجھ بھی جھیانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا توا بنی بوزیشن اور خراب کرتا۔

"میں نے اسے بہت سمجھا یا تھا مگر۔۔۔۔"

قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ "اس وقت تمہیں یہاں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لئے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف بیہ بتاؤ کہ اس لڑکی کواس نے کہاں رکھا ہواہے؟"

" پاپا! مجھاس کے بارے میں کچھ بتانہیں ہے۔ "حسن نے تیزی سے کہا۔

التم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔"

"آئی سویر بابا! مجھے واقعی کچھ پتانہیں ہے۔وہ اسے لاہور جھوڑ آیا تھا۔"

"به جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سیج بتاؤ۔" قاسم فاروقی نے ایک بار پھراسی تندو تیز لہجے میں کہا۔

" میں جھوٹ نہیں بول رہا پایا! "حسن نے احتجاج کیا۔

"لا مور كهال جيورٌ آياتها؟"

" اس پردیکھو۔۔۔۔۔ تمہارے ہی signatures ہیں نا؟" سکندر نے سرد کہجے میں پوچھا۔ اگریہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہو تا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا مگر اس وقت وہ ایسانہیں کر سکتا تھا۔

"یہ میرے signatures ہیں، مگر میں نے نہیں کیے۔"اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔

" پھر کس نے کیے ہیں، تمہارے فرشتوں نے پاسالار نے؟" قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔

حسن کچھ بول نہیں سکا۔ وہ حواس باختہ ساباری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں نقا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کرر کھ دیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالارسے یا بھر۔۔۔۔۔اس کی ساری عقلمندی اور چالا کی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔

"تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار کا امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجود گی میں ہواہے۔" قاسم فاروقی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔

"اورا گرضر ورت پڑے توبیاف کے ذریعے اس کورہائی دلوائی جاسکے مگریہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پیند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کودیکھیں تواس میں بھی اس نے طلاق کاحق پہلے ہی لے لیاہے، تاکہ ضرورت پڑنے پروہ سالارسے رابطہ کئے بغیر ہی طلاق حاصل کرلے۔"

"بس یا پچھ اور؟" قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن پچھ نہیں بولا۔ خاموشی سے انہیں درکھتارہا۔

"میں قطعاً تمہاری کسی بات پریقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت انجھی کہانی بنائی ہے مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پریقین کرلوں۔ تمہیں اب امامہ تک بہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے۔" قاسم فار وقی نے قطعی لہجے میں کہا۔

" پایا! یہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ "حسن نے احتجاج کیا۔

"تم يه كيسے كروگے ـ بيرتم خود جان سكتے ہو۔ مجھے صرف بيہ بتاناتھا كه تمهميں كياكرناہے۔"

" پاپا بلیز! آپ مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں بچھ نہیں جانتا۔ نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور بچھ نہیں کیا۔ حسن نے کہا۔ "کسی سڑک پر۔اس نے کہا تھاوہ خود چلی جائے گی۔"

"تم مجھے یاسکندر کو بے و قوف سمجھ رہے ہو،اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ بے و قوف مت بناؤ ہمیں۔" قاسم فار و تی بھڑک اٹھے۔

"میں سیج کہہ رہاہوں پاپا!اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہاتھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر جیوڑ آیا تھا۔"

"تم نے اس سے بوچھانہیں کہ پھراس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی ،اگراسے یہی کرنا تھا۔"

"بابا! اس نے بیہ شادی اس لڑکی کی مدد کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے زبر دستی اس کی شادی کسی لڑکے سے کر ناچا ہتے تھے وہ نہیں کر ناچا ہتی تھی۔ اس نے سالار سے رابطہ کیا اور مدد یا گئی اور سالار اس کی مد دیر تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہ چا ہتی تھی کہ سالار واقتی طور پر اس سے نکاح کر لے تاکہ اگر اس کے والدین زبر دستی اس کی شادی کر ناچا ہیں تو وہ اس نکاح کا بتاکر انہیں روک سکے۔ "

حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔اس نے بوری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔

"بایا! میں کوشش کرتاہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں بچھ معلومات مل جائیں۔ میں سالارسے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بناؤں گا کہ سکندرانکل کواس سالارے معاملے کے بارے میں بتا چل گیا ہے۔ "وہ میکا نیکی انداز میں دہر اناجار ہاتھا۔

وهاس باروا قعی بری طرح اور خلاف تو قع بچنسا تھا۔



سالار چنددن گھر بیٹے ارہاتھا گمر پھر ضد کر کے اس نے کالی جانا نثر وع کر دیا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کئے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ بیسب کچھ بڑی راز داری کے ساتھ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجو دان کے ملاز مین اور پولیس کے بزوجو دان کے ملاز مین اور پولیس کے ذریعے سکندر کوان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لا ہور میں بھی امامہ کی ہر سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔

سالارنے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لئے انعام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وہ فرضی نام تھاجو حسن نے و کیل کوامامہ کے شوہر کا دیا تھا اور وہ اشتہاریقیناً امامہ کے گھر والوں

"تم اس کے اسے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہاہے گر تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی گھر سے بھا گنے کے بعد اب کہاں ہے۔ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن! کسی صورت میں بھی نہیں۔" قاسم فار وقی نے دوٹوک انداز میں کہا۔

"تمہیں اگر پتانہیں ہے تو بھی تم اس کا پتا کراؤ۔۔۔۔ کہ وہ کہاں ہے۔۔۔۔ سالار تم سے کچھ نہیں جی اِنے گا۔"

" بإبا! وه بهت سي با تيس مجھے بھی نہيں بتاتا۔"

"وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں، میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچیہیں رکھتا ہوں اور وہ امامہ کا بتاحاصل کرواور سالمہ کے بارے میں معلومات ہیں۔ تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا بتاحاصل کرواور سالار کو کسی بھی طرح بیہ بتانہیں چینا چا ہئے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملا قات کی ہے۔ اگر جھے بیہ بتا چلا کہ سالار بیہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا یہ تمہیں یادر کھنا چا ہئے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا یہ تمہیں یادر کھنا چا ہئے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاتھ مبین کو تمہارا نام دے دے اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ لولیس کے ذریعے بنٹے یا کسی اور طریقے سے ، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم بیہ طے کر لوکہ تم نے سالار کے ساتھ دوستی نبھائی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے۔ " قاسم فارو تی نے قطعہ میں سرکہ ا

پاس دوباره ضرور گئی ہو گی۔خود سالار بھی جا ہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جاکرایک باراس سے ملے۔وہ جاننا چاہتا تھاکہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال بیرد ونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگر انی کر وارہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ بیہ نگر انی کر وانے والے واحد نہیں ہیں۔ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کر وارہے تھے اور اگروہ لا ہور جانے کاارادہ کرتا تواول تو سكندر عثمان اسے جانے ہى نہ ديتے اور بالفرض جانے كى اجازت دے بھى ديتے توشايد خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچیپی کم سے کم ہوتی جارہی تھی۔اسے اب بیرسب کچھایک حماقت لگ رہاتھا۔ایسی حماقت جواسے کافی مہنگی پڑر ہی تھی۔ سکندر اور طبیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے اسے با قاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔حسن اب اس سے کم کم ملنے لگا تھا۔ وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔اس صورت حال سے وہ بہت

\*\*\*\*

کی طرف سے تھا حالا نکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا، وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس و کیل نے اس آدمی کے کوائف پولیس اس و کیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوں گے۔اب یہ حقیقت صرف وہ و کیل، حسن اور خود وہ جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکا نے میں کا میاب رہا تھا۔

اس پورے عرصے کے دوران سالارامامہ کی کال کا منتظر۔اس نے کئی بارامامہ کواس کے موبائل پر کال بھی کیا گراسے موبائل آف ملتا۔اسے بیہ تجسس ہور ہاتھا کہ وہ کہاں تھی۔اس تنجسس کو ہواد بینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھاجو بار باراس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، بعض د فعہ وہ چڑجاتا۔

" مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض د فعہ مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے زیادہ تنہیں دلچیسی ہے۔"

اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کابہ تجسس اور دلچیبی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔وہ بری طرح بچنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہوا گرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں حجو ہول تھا مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پریقین نہیں کیا ہوگا۔وہ اس کے میں حجو ہولا تھا مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پریقین نہیں کیا ہوگا۔وہ اس کے

"ميرے گھروالے کيسے ہيں؟"

سالار کچھ حیران ہوا۔اسےامامہ سےاس سوال کی تو قع نہیں تھی۔

"بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کررہے ہیں۔"اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔"ہم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھرسے جاکر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتناخیال ہے۔ہاؤنائس۔"

دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی پھرامامہ نے کہا۔"وسیم کیساہے؟"

"بہ تو میں نہیں بتاسکتا مگر میر اخیال ہے ٹھیک ہی ہو گا۔وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے۔"اس کے انداز اور لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔

"انہیں یہ تو پتانہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی؟"سالار کوامامہ کالہجہ کچھ عجیب سالگا۔

" پتالگا۔۔۔۔۔؟ مائی ڈئیر امامہ! پولیس اسی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لا ہور جھوڑ کر آیا تھا۔ "سالارنے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا۔ "تمہارے فادرنے میرے خلاف ایف آئی آر کٹوادی تھی تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ "وہ ہنسا۔ "ذراسوچو میرے جلیا بندہ کسی کواغوا کر سکتا ہے اور وہ بھی تمہیں۔۔۔۔۔جو کسی بھی وقت کسی کو شوٹ کر سکتی ہے۔ "

وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔اس نے کی بور ڈپر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپر واہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکالگا تھا۔اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔امامہ اسے کال کر رہی تھی۔

"توبالآخرآب نے ہمیں یاد کر ہی لیا۔ "اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کاموڈیک دم فریش ہو گیا تھا۔ بچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی تھی۔

" میں توسمجھ بیٹا تھا کہ اب تم مجھے تبھی کال نہیں کروگی۔اتنالمباعر صہ لگادیا تم نے۔"رسمی علیک سلیک کے بعداس نے پوچھا۔

" میں بہت دنوں سے تمہیں فون کر ناچاہ رہی تھی مگر کر نہیں پار ہی تھی۔ "دوسری طرف سے امامہ نے کہا۔

"كيول،اليى كيامجبورى آگئى تھى۔فون توتمہارے پاس موجود تھا۔"سالارنے كہا۔

"بس کوئی مجبوری تھی۔"اس نے مختصراً کہا۔

"تم اس وقت کہاں ہو؟"سالارنے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔

"بچکانہ سوال مت کر وسالار! جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھرتم یہ کیوں یو چھ رہے ہو؟"

اسے بتار ہی تھی۔ "میں تہہیں کچھ پیسے بھی بھجواؤں گی۔ان تمام اخراجات کے لئے جو تم نے میرے لئے کئے۔۔۔۔ "

سالارنے اس باراس کی بات کا ٹی۔ "نہیں، پیسے رہنے دو۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مو باکل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس دوسراہے۔ تم چاہو تواسے استعال کرتی رہو۔"

انہیں، میں اب اسے استعال نہیں کروں گی۔ میری ضرورت ختم ہو چکی ہے۔"

اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی پھراس نے کہا۔ "میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے بیپر زبھجواد واور طلاق کے بیپر زکے ساتھ نکاح نامہ کی ایک کا پی بھی جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔ "

"کہاں بھجواؤں؟"سالارنے اس کے مطالبے کا جواب کہا۔ اس کے ذہن میں یک دم ایک جھماکا ہوا تھا۔ وہ اگراب طلاق کا مطالبہ کررہی تھی تواس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعال کیا تھا، جو نکاح نامہ میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔

"تم اسی و کیل کے پاس وہ بیپر زنججواد وجس کو تم نے ہائر کیا تھااور مجھے اس کا نام اور پتالکھواد و ، میں وہ بیپر زاس سے لے لوں گی۔" اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ "تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں مگر بس میں پچھ خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ نچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے۔ ڈمب کالزملتی ہیں اور بھی بہت پچھ ہور ہا ہے۔ اب شہییں کیا کیا بتاؤں۔ بہر حال تمہاری فیملی ہمیں خاصاز چ کرر ہی ہے۔ "اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔

"میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔"اس بارامامہ کالہجہ معذرت خواہانہ تھا۔"میر اخیال تھا کہ انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہو گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پر ابلمز کاسامنا کرنا پڑر ہاہے۔"

" واقعی تمهاری وجه سے مجھے بہت سے پر اہلمز کاسامنا کرناپڑر ہاہے۔"

"میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کرلوں پھر ہی تمہیں فون کروں اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔"

سالارنے کچھ تجسس آمیز دلچیبی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ "تمہار امو بائل اب میں استعال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے بیہ ممکن نہیں ہے۔ "وہ

"میں یہ کہہ رہاہوں امامہ ڈئیر! میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، نہ ہی دوں گا۔"اس نے ایک اور دھاکہ کیا۔

التم ۔۔۔۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو۔ "امامہ نے بے اختیار کہا۔

الکب کہاں۔۔۔۔۔کس وقت۔۔۔۔۔کس صدی میں۔"سالارنے اطمینان سے کہا۔

" تنهمیں یاد ہے، میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہاتھا کہ نکاح نامے میں طلاق کاحق چاہتی ہوں میں۔ اگرتم طلاق نہیں بھی دیتے تو میں خود ہی وہ حق استعال کر سکتی ہوں۔ تمہیں یہ یاد ہو ناچا میئے۔ "وہ جتار ہی تھی۔

"اگرمیں تمہیں بیہ حق دیتا تو تم بیہ حق استعال کر سکتی تھی مگر میں نے تو تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر تم نے دیکھا ہی ہو گاور نہ آج طلاق کی بات کیوں کررہی ہو تیں۔"

دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی جھا گئی۔ سالارنے ہوامیں تیر چلایا تھا مگروہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے بقیناً ہیپر زسائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سالار بے حد محفوظ ہور ہاتھا۔

"تم نے مجھے دھو کا دیا۔ "بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے سا۔

سالار مسکرایا۔وہ بے حد مختاط تھی۔" مگر میر اتواس و کیل کے ساتھ ڈائر یکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے۔میں تواسے جانتا بھی نہیں ہوں پھر پیپر زاس تک کیسے پہنچاؤں؟"

"جس دوست کے ذریعے تم نے اس و کیل سے رابطہ کیا تھااسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچاد و۔ " یہ توطے تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح اپنا کو ئی اتابتانہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر بوری طرح قائم تھی۔

"تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟"وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔

دوسری طرف یک دم خاموشی چھاگئ۔شاید وہ اس سے اس سوال کی تو قع نہیں کر رہی تھی۔

"طلاق کیوں لیناچاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کررہے ہو۔ یہ توپہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی پھراس سوال کی کیا تک بنتی ہے"۔امامہ کے لہجے میں جیرانی تھی۔

"وہ تب کی تھی، اب توخاصالمباوقت گزرگیا ہے اور میں تمہیں طلاق دینا نہیں چہار وقت چاہتا۔"سالارنے بے حد سنجیرگی سے کہا۔وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی ہوگی۔

التم كيا كهدر ہے ہو؟"

"تم اگرمیری پیش کش پر غور کرنے کا وعدہ کروتو میں اپنالائف اسٹائل بدل لیتا ہوں۔"سالارنے اسی انداز میں کہا۔

ائتم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے۔ زندگی کی فلاسفی ہی مختلف ہے۔ زندگی کی فلاسفی ہی مختلف ہے۔ ہم دونوں اکتطے نہیں رہ سکتے۔ ''اس باروہ جھنجلائی۔

"نہیں۔۔۔۔۔ نہیں میری اور تمہاری فلا سفی آف لائف بہت ملتی ہے۔ تمہیں اس بارے میں بریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ا گریہ ملتی نہ بھی ہوئی تو بھی ذراسے ایڈ جسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ "وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کررہا ہو۔

"ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے۔ میں تمہارے پُرانے منگیتر اسجدسے خوبصورت نہ سہی گر جلال انصر جیسامعمولی شکل وصورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ کیرئیر میر اکتنا برائٹ ہوگا، اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں۔ "وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آئکھوں میں چبک اور ہو نٹوں پر مسکر اہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ امامہ کو بری طرح زچ کر رہا تھا اور وہ ہور ہی تھی۔

" میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتااور تم۔۔۔۔ تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ "اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔

"ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پیٹل د کھا کر مجھے دھو کادیا۔"وہ برجستگی سے بولا۔

"میں سمجھتا ہوں کہ تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر Complement کرتے ہیں۔"وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔

"زندگی۔۔۔۔۔سالار! زندگی اور تمہارے ساتھ۔۔۔۔یہ ناممکن ہے۔ "امامہ نے تند لہجے میں کہا۔

" مجھے نیولین کی بات وُہر انی چاہئیے کہ میر ی ڈ کشنری میں ناممکن کالفظ نہیں ہے یا مجھے تم سے یہ ریکو بیٹ کرنی چاہئیے کہ آؤ!اس ناممکن کومل کر ممکن بنائیں۔" وہ اب مذاق اڑار ہاتھا۔

"تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو۔ مجھے طلاق دے دو۔"

"نہیں، میں تم پراحسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں،اب اور نہیں کر سکتا اور بیہ والااحسان بیہ توناممکن ہے۔"سالارایک بار پھر سنجیرہ ہو گیا تھا۔

"میں تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار! تمہار ااور میر الائف اسٹائل بہت مختلف ہے ، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی مگر اب اس صورت میں بید ممکن نہیں ہے۔ تم پلیز ، مجھے طلاق دے دو۔ "وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سالار کادل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔

"میں تمہارے مسائل میں اضافہ کررہاہوں۔۔۔۔؟ مائی ڈئیر! میں تو تمہاری ہمدر دی میں گھل رہاہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کررہاہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کرتم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ "وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔

ائتم جانتے ہونا، میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہیں۔ تم سبجھتے ہو، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میر سے پیغیمبر طاقی آلیم ناپیند کرتے ہیں۔ نیک عور تیں نیک مر دوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عور تیں برے مر دوں کے لیے۔ ہوتی ہیں اور بری عور تیں ہوں کہ تمہارے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برامر دمیری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ "اس نے بے حد تا خانداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔

"شایداسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عور تیں ہوتی ہیں، تہمارے جیسی نہیں۔"سالار نے اسی طکڑ اتوڑ انداز میں جواب دیا۔

دوسری طرف خاموشی رہی۔ اتنی کمبی خاموشی که سالار کواسے مخاطب کرنا پڑا۔ "ہیلو۔۔۔۔ تم سن رہی ہو؟" "تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو۔ آخرتم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے۔ دیکھو، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تومیں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ "وہ اب اسے دھم کار ہی تھی۔ سالاراس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔

" یو آر موسٹ و بیکم۔جب چاہیں جائیں۔ کورٹ سے اچھی جگہ میل ملا قات کے لیے اور کون سی ہوگی۔ آمنے سامنے کھڑے ہورہا کون سی ہوگی۔ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کامزہ ہی اور ہوگا۔ "وہ محفوظ ہورہا تھا۔

"ویسے تمہیں بیہ بات ضرور یادر کھنی چاہئیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا، بلکہ تمہیں سے بہنچوں گا، بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے۔"وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔

" سالار! میرے لیے پہلے ہی بہت سے پر ابلمز ہیں تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہوتی جار ہی ہے۔ کم از کم تم تومیری بہت مشکل ہوتی جار ہی ہے۔ کم از کم تم تومیری مشکل ہوتی جار ہی ہے۔ کم از کم تم تومیری مشکل ہوتی جار گی تھی۔ وہ کچھ اور محفوظ مشکلات کو نہ بڑھاؤ۔ "اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی و بے چارگی تھی۔ وہ کچھ اور محفوظ ہوا۔

اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا مگرامامہ نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا ،نہ ہی سالار نے اپنے پیپر زمیں اس زکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی ،ورنہ وہ بہت پہلے وہاں اس کی عدم موجود گی سے واقف ہوجاتا۔

جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا۔ سکندر عثمان کواس نے اپنامنتظریا یا۔

"تم ایناسامان پیک کرلو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جارہے ہو، کامر ان کے پاس۔"

"كيول بإيا!اس طرح اچانك \_\_\_\_سب يجھ ٹھيك توہے؟"

"تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے۔" سکندرنے تلخی سے کہا۔

"مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟"

" یہ میں تمہیں رات کوائیر پورٹ جھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا۔فی الحال تم جاکر اپناسامان پیک کرو۔"

" پاپاپلیز! آپ مجھے بتائیں آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوارہے ہیں؟"سالارنے کمزوراحتجاج کیا۔ "سالار! مجھے طلاق دے دو۔ "اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی گئی۔ سالار کوایک عجیب سی خوشی کا حساس ہوا۔

التم کورٹ میں جاکر لے لو، جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو۔ "سالارنے ترکی بہ ترکی کہااور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔

حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی (حسن کے اپنے بیان کے مطابق) مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پریقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ سالار اور امامہ کے در میان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔

سکندرنے سالار کوامریکہ میں مختلف بونیور سٹیز میں ایلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے نصے کہ اس کااکیڈیمک ریکارڈالیا تھا کہ کوئی بھی بونیور سٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی

امامہ نے سالار کودوبارہ فون نہیں کیا تھا حالا نکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتادے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کا پی بھی اس کے حوالے کردے گا۔وہ اس سے بیہ بھی کہہ دے گا کہ

کیا۔ائیر پورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کرایک سادہ کاغذاور قلم نکالااور بریف کیس کے اوپرر کھ کراس کی طرف بڑھادیا۔

"اس پر سائن کر دو۔"

" بيه كيا ہے؟" سالارنے حيرانی سے اس سادہ كاغذ كوديكھا۔

"تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو۔ "انہوں نے بے حدر و کھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید بچھ کے بغیران کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کراس کاغذ پر سائن کر دیے۔ سکندر نے اس کاغذ کو تہہ کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس کو دوبارہ بند کر دیا۔

"جو کچھ تم کر چکے ہو،اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا ہے کارہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسر ا،اور دوسر سے بعد تیسر اجھوٹ بولتے رہے۔ یہ سجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتاہی نہیں چلے گا۔ میر اول تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ جیجنے کی بجائے ہاشم مبین کے حوالے کر دول تاکہ تمہیں اندازہ ہوا پن حماقت کا، مگر میر امسکلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہول، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو مگر آئندہ نہیں اٹھاسکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دول گا اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتا چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یارابطہ کرنے کی کوشش کررہے ہو تو میں اس

"میں نے کہانامیں تمہیں بتادوں گا۔ تم جاکرا پناسامان پیک کرو، ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ائیر پورٹ چھوڑ آؤں گا۔"

سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھار ہا پھر اپنے کمرے میں چلاگیا۔ اپناسامان پیک کرتے ہوئے البجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتار ہااور پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ساہوا۔ اس نے اپنی در از کھول کر اپنے پیپر ز نکا لنے شروع کر دیئے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے اس فیصلے کی سمجھ آگئی تھی اور اسے بچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامہ کوا تنی لاپر وائی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ سکندر عثمان کے علاوہ کوئی اور اس کمرے میں آنے اور اس کی در از کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔

اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپناسامان پیک کیا۔وہ اب صرف بیر سوچ رہاتھ اسکندر عثمان سے ائیر پورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا۔

رات کوائیر پورٹ جھوڑنے کے لیے صرف سکندراس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ان کالہجااور انداز بے حدر و کھااور خشک تھا۔ سالارنے بھی اس بار کوئی سوال نہیں

حال اس کے رشتہ داروں اور کزنز کا تھا۔خود اس کے اپنے بہن بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں سے سے دوہ اپنی فیمل سے اتناا ٹیج نہیں تھا کہ ان کی تمی محسوس کرتا یا ہوم سکنیس کا شکار ہوتا۔ یہ صرف اس طرح اجانک وہاں بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح اضطراب کا شکار ہور ہا تھا۔

کامر ان سارادن یو نیورسٹی میں ہو تا اور اگروہ گھر آتا بھی تواپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے ایگز امز قریب تھے جبکہ سالار سارادن یا تواپار ٹمنٹ میں بیٹے فلمیں دیکھتار ہتا یا پھر چینلز گھمانے میں مصروف رہتا اور جب وہ ان دونوں کا موں سے بیز ار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دور ان نیویارک میں اس علاقے کا چپہ چھان مارا تھا جہاں کا مر ان رہ رہا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو، بب، بار، تھیڑ، سینما یا میوزیم اور آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گیا ہو۔

اس کا کیڈیمک ریکارڈ ایساتھا کہ جن تین levy league کی یونیور سٹیز میں اس نے ابلائی کیا تھا ان تینوں میں رز لئے آنے سے پہلے ہی اس کی ایڈ میشن کی درخواستیں قبول کی جاچکی تھیں۔ وہ تینوں یونیور سٹیز ایسی تھیں جن میں اس کے دوریا قریب کا کوئی رشتے دار نہیں تھا اور یہ اس نے جان ہو جھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی یونیور سٹی میں ایڈ مٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے

بارجو کروں گاتم اس کااندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کرچکے ہو ،اب ان کاسلسلہ بند ہو جاناچا میئے سمجھے تم۔"

انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں پچھ کہنے کی بجائے کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لا پر واہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 + کا آئی کیور کھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے کوئی آئی کیور کھتا بھی تھا یا نہیں۔

اگلے چندہاہ جواس نے امریکہ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن
تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بارسیر و تفر تک کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر
امریکہ اور پورپ جاتارہا تھا مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا اس
نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسر سے
پرابلمز بھی پیدا کر دیئے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیول کے بعد امریکہ آگئے تھے۔ وہ
امریکہ کی مختلف یو نیور سٹیز میں پڑھ رہے تھے۔ وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ پچھ یہی

پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا جس چیز کو ان کے دوسر سے زمین قرار دیتے وہ اس مغرب کہتا۔ جسے دوسر سے زمین قرار دیتے وہ اس کے آسان ہونے پر دلا کل دینا شروع کر دیتا۔ وہ اس کی باتوں، حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹر ول لیول ہائی کر سکتے تھے اور پچھ نہیں۔

السے امریکہ آئے تھے۔ وہ کئ دن تک اسے سمجھاتے رہے تھے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتارہاتھا۔ وہ کئ سالوں سے نصیحتیں سننے کاعادی تھااور کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتارہاتھا۔ وہ کئ سالوں سے نصیحتیں سننے کاعادی تھااور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں کرتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خو فنر دہ بھی تھے۔

وہ Yale سے فنانس میں ایم بی اے کرنے آیا تھا اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔

باکتنان میں جن اداروں میں وہ پڑھتار ہاتھا اگرچہ وہ بھی بہت اچھے تھے مگر وہاں تعلیم اس
کے لیے کیک واک تھی۔ Yale میں مقابلہ بہت مشکل تھاوہاں بے حد قابل لوگ اور
ذہین اسٹوڈنٹ موجود تھے۔اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔

نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرور موجود ہوتا کہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دو سر ابیٹا levy league کی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دو سر ابیٹا ہوتے کسی یو نیورسٹی میں ایڈ میشن حاصل کرنے میں کا میاب ہوتا تو سکندر عثمان فخر میں مبتلا ہو اور اس چیز کو اپنے اور اپنی پوری فیملی کے لئے اعزاز سبھے گریبال وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ سالار پر نظر کیسے رکھ سکیں گے۔ سالار نے ان یو نیور سٹیز میں سے Vale گئے تھے کہ وہ سالار پر نظر کیسے رکھ سکیں گے۔ سالار نے ان یو نیور سٹیز میں سے کو پُخنا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف Vale میں ان کا کوئی شنا سااور واقف کار نہیں تھا، بلکہ New Haven میں بھی سکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں

رزلٹ آنے کے بعداسے یو نیورسٹی سے میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیاتھا۔ اپنے باقی بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر کے ہوسٹل میں رہنے کے بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پرلے لیاتھا۔ سکندر عثمان اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آگئی تھی کہ وہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے سکندر اس کے کاؤنٹ میں پہلے ہی ایک لمبی چوڑی رقم جمع کرواچکے تھے حالا نکہ ان کاسب سے جھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہاتھا مگر سالار سکندر کواللہ تعالی نے خاص طور پر ان سے ہر وہ الکام "اور "مطالبہ "کرنے کے لئے بنایا تھا جو اس سے تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ الکام "اور "مطالبہ "کرنے کے لئے بنایا تھا جو اس سے تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ الکام "اور "مطالبہ "کرنے کے لئے بنایا تھا جو اس سے

توجہ حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈٹ نہیں تھا، جو فضول باتوں پر بحث برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس کے اکثر پر وفیسر زکو فوری طور پران کا جواب دینے میں دشواری ہوتی۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا، تب بھی وہ جتاتا نہیں تھا صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ بیہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا یا اس جواب کو تسلی کر رہاتھا۔ وہ بحث صرف ان پر وفیسر زسے کرتا تھا، جن کے بارے میں اسے یہ یقین ہوتا کہ وہ ان سے واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گایا جب کے پاس روایتی یا کتابی علم نہیں تھا۔

بڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہیں تھی،نہ ہی اس کا ساراوقت بڑھائی میں گزرتا تھا۔ پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا بڑتا تھا مگر اس کے باوجود وہ اپنے لئے اور اپنی سرگر میوں کے لئے وقت زکال لیا کرتا تھا۔

وہ وہاں کسی ہوم سکنیس کا شکار نہیں تھا کہ چو ہیس گھنٹے پاکستان کو یاد کر تار ہتا یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کر تانہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی اس لیے اس نے وہاں موجو د پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ روابط بڑھانے کی دانستہ طور پر کوئی کوشش نہیں کی مگروقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی شاسائی ہوگئی۔

اس میں اگرایک طرف اس کی غیر عمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھاتو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ایشین اسٹوڈ نٹس والی روایتی ملنساری اور خوش اخلاقی اس میں مفقود تقی۔اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ احساسِ کمتری اور مرعوبیت تھی جو ایشین اسٹوڈ نٹس امریکہ اور بورپ کی بونیور سٹیز میں فطری طور پر لے کر آتے ہیں۔اس نے بجین ہی سے بہترین اداروں میں پڑھاتھا۔ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے زیادہ ترغیر ملکی تھے اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے۔وہ بیہ بھی جانتا تھا کہ Yale نے اسکالرشپ دے کراس پر کوئی احسان نہیں کیاوہ اگر باقی د و نوں یو نیور سٹیز میں سے کسی کا انتخاب کرتا تواسکالر شپ اسے وہاں سے بھی مل جاتااور اگر ایسانہ بھی ہوتاتب بھی اسے بیہ معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا بیسہ تھا کہ وہ جہاں چاہتاایڈ منیشن لے سکتا تھا۔ا گراپنے قیملی بیک گراؤنڈ اسٹیٹس اور قابلیت کازعم نہ ہوتاتب بھی سالار سکندراس قدر تلخ اورالگ تھلگ نیچرر کھتا تھا کہ وہ کسی کواپنی خوش اخلاقی کے حجوٹے مظاہرہ سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی سہی کسراس کے آئی کیولیول نے بوری کر دی

نثر وع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پر وفیسر زاور کلاس فیلوز کی توجہ اپنی طرف مبذول کرلی تھی اور بیہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔وہ بچین سے تعلیمی اداروں میں اسی قشم کی

مگریه سب کب ہواتھا۔۔۔۔؟ بیہ وہ سوال تھا، جس کاجواب وہ نہیں ڈھونڈ بار ہاتھا۔

جو بھی تھاامامہ کے لیے اس کی ناپبندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یکے بعد دیگر ہے وہ اس کے ہاتھوں زک اٹھانے پر مجبور ہوا تھااور اب وہ بچھتانا تھا کہ اس نے اس تمام معاملے میں امامہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے جیرانی ہوتی تھی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی مدد کرنے پر تیار کیسے ہو گیا تھااور اس حد تک مدد کہ۔۔۔۔۔

وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کو فت محسوس کرتا تھا۔ آخر میں نے اس کی مدد کیوں کی جبکہ مجھے جو کرناچا میئیے تھا کہ اس کے رابطہ کرنے پر میں وسیم کو، اس کے والدین کو یاخو داپنے والدین کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتادیتا یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتادیتا یا پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح کرتا ہی نہ یا اسے گھرسے فرار ہونے میں تو کبھی اس طرح مددنہ کرتا۔

بعض د فعہ اسے لگنا کہ جیسے وہ کسی چھوٹے بیچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعال ہوا تھا۔ اتنی فر نبر داری، اتنی تابع داری آخر کیوں۔۔۔۔؟ جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی اور وہ کسی طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنازیادہ تروقت ہے کار پھرنے میں ضائع کرتا تھا۔ خاص طور پرویک اینڈز۔۔۔۔ سینما، کلبز، ڈسکوز، تھیٹرز۔۔۔۔ اس کی زندگی ان ہی چاروں کے در میان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئ فلم، ہر نیااسٹیج پلے، ہر نیا کنسر ہے، اور کوئی بھی نئی انسسٹر و مینٹل پر فار منس وہ نہیں چھوڑتا تھا یا پھر ہر نیا چھوٹا، بڑار یسٹورنٹ، مھگے سے مہنگا اور سستے سے سستا۔۔۔۔۔اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھیں۔

اورسب کے در میان وہ ایڈونچراس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کواس کے نکاح کا پتا کب چلاتھا، کیسے چلاتھا، سالار نے جانے کی کوشش نہیں کی مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر عثمان کواس کے بارے میں کیسے پتا چلاہو گا۔ یہ حسن یاناصرہ نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کوسالار اور امامہ کے بارے میں بتایاہو گا۔ وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا یہ خود امامہ ہی ہوگی، جس نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچاہوگا کہ اس کے بجائے سکندر عثمان سے ساری بات کی جائے اور اس نے بقیناً ایساہی کیا ہوگا، اسی لیے اس نے دو بارہ سالارسے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس سے رابطہ کر نے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کروہ نکاح نامہ بر آمد کر لیا تھا۔

سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کاعلم بہت زیادہ تھا۔ سالار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔

سعد پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھااور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتار ہتا۔ وہ مختلف آرگنائز یشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹو تھا۔ سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتے دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچاہتے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اسی لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ اپنے اس کے والدین کو اسے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا در نہ اس کے باقی دونوں بھائی سعد کے والد کے ساتھ گریجو یشن کے بعد برنس میں شریک ہوگئے تھے۔

وہ بھی ایک اپار شمنٹ کرائے پرلے کرر ہتا تھا مگراس کے ساتھ اس اپار شمنٹ میں چار اور لوگ بھی رہتے تھے۔ان چار میں سے دوعر ب اور ایک بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا۔وہ تمام اسٹوڈ نٹس تھے۔ " جوں جوں وقت گزر تاجائے گاوہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی نہ بھی نکلی تب بھی نکلی جائے گئے نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیافرق پڑے گا۔ "وہ سوچتا۔

\*\*\*\*

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کر اچی سے تھا۔ سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھر انے سے تعلق تھا مگر سالار کے برعکس اس کا گھر انہ خاصافہ ہبی تھا۔ یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کی حس مزاح بہت اچھی تھی اور وہ بہت ہینڈ سم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدرے تامل کیا کیو نکہ اسے یوں لگتا تھا جیسے سعد اور اس کے در میان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا۔ سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کی مذہب

" یہ فرض ہے۔اللہ کی طرف سے ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں،اسے ہر وقت یادر کھیں۔"سعد نے زور دیتے ہوئے کہا۔سالار نے ایک جماہی لی۔

" تم بھی عبادت کیا کرو، آخرتم بھی مسلمان ہو۔ "سعدنے اس سے کہا

" میں جانتا ہوں اور عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا۔ "اسنے کچھ نیکھے الہجے میں سعد سے کہا۔

"صرف نام كامسلمان بن كرزندگى گزار ناچا بنتے ہوتم؟"

"سعد! پلیزاس قسم کے فضول ٹا پک پر بات مت کرو۔ میں جانتاہوں تہہیں مذہب میں دلچیسی ہے گرمجھے نہیں ہے۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر پچھ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہاہوں کہ تم نماز چھوڑ دو،اس طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں۔ "سالارنے انتہائی صاف گوئی سے کہاتو سعد خاموش ہوگیا۔

مگر کچھ دنوں بعد وہ اس کے اپار ٹمنٹ پر آیا۔ سالار اس کی تواضع کے لیے کچھ لانے کے لیے کچھ لانے کے لیے کچھ لانے ک لیے کچن میں گیاتوسعد بھی اس کے پیچھے ہی آگیا۔ اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیااور سعدیہلی ہی ملاقات میں سالارسے بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سالار کی اکیڈیمک کا میابیوں کے بارے میں بتایا توہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بنانہیں رہ سکا۔

سالار کوسعد کا چہرہ دیکھے کراور خاص طور پراس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کاخیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مما ثلت اور مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد بھی ویک اینڈ پراس کے ساتھ ہوتا۔

" تم مسلمان ہولیکن مذہب کی سرے سے پابندی نہیں کرتے۔"سعدنے ایک د فعہ سالارسے کہاتھا۔

"اورتم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو۔"سالارنے جواباً کہا۔

" كيامطلب؟"

"مطلب بیہ کہ جس طرح تم پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے رہتے ہواور ہر وقت اسلام کی بات کرتے رہتے ہو بیہ کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے۔"سالارنے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا۔"تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نمازیں پڑھ کر۔" "بإل" !

"اور پھر بھی؟"

"اب تم پھروہی تبلیغی وعظ شروع مت کرنا، میں صرف بورک ہی نہیں کھاتا، ہر قسم کا گوشت کھالیتا ہوں۔"سالارنے لاپرواہی سے کہا۔وہ اب فریج کی طرف جارہا تھا۔

" مجھے یقین نہیں آرہا۔"

"خیراس میں ایسی بے یقینی والی کیابات ہے۔ یہ کھانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ "وہ اب فریج میں بڑے دودھ کے بیکٹ کو نکال رہاتھا۔

"ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی۔"سعد کچھ تلملایا۔" کھیک ہے تم زیادہ مذہبی نہ سہی مگر مسلمان تو ہواورا تناتو تم جانتے ہی ہوگے کہ پور ک اسلام میں حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔"سالار خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔

"میرے لئے کچھ مت بنانا، میں نہیں کھاؤں گا۔"سعدیک دم کچن سے نکل گیا۔

"کیوں؟" سالارنے مڑ کراسے دیکھا۔ سعد واش بیسن کے سامنے کھڑاصابن سے ہاتھ دھو رہاتھا۔ اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پیچپلی رات ایک فاسٹ فوڈ outlet سے اپنا پیندیدہ بر گرلے کر آیا تھا۔وہ فر یکی میں پڑا تھا۔ سعدنے اسے نکال لیا۔

"اسے رکھ دو، بیرتم نہ کھانا۔" سالارنے جلدی سے کہا۔

"كيول؟"سعدنے مائنكروويو كى طرف جاتے ہوئے پوچھا۔

"اس میں بورک (سؤر کا گوشت) ہے۔"سالارنے لاپر واہی سے کہا۔

" مذاق مت كرو\_" سعد ٹھٹك گيا\_

"اس میں مذاق والی کون سی بات ہے۔"سالارنے جیرانی سے اسے دیکھا۔ سعدنے جیسے تجھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیف پرر کھ دی۔

"تم پورک کھاتے ہو؟"

"میں پورک نہیں کھاتا۔ میں صرف بہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ بہ مجھے بیندہے۔"سالارنے برنر جلاتے ہوئے کہا۔

"تم جانتے ہو، پیر حرام ہے؟"

"اسلام میں؟"

"باہر چل کر پچھ کھائیں گے تومیں بل پے نہیں کروں گا، تم کروگے۔ "سالارنے کہا۔
"ٹھیک ہے، میں کردوں گا، نوپر اہلم۔ تم چلو۔ "سعد نے اطمینان کاسانس لیتے ہوئے کہا۔
"اوراگلی د فعہ تم میرے اپار ٹمنٹ پر آتے ہوئے گھرسے پچھ کھانے کے لیے لے کر
آنا۔ "سالارنے قدرے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا۔

"ا چھالے آؤں گا۔ "سعدنے کہا۔

وہ اس ویک اینڈ پر جھیل کے کنار ہے بیٹے اہوا تھا۔ اس کی طرح بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ دیراد ھر اُدھر پھر نے کے بعدایک بینچ پر آکر بیٹھ گیا۔ بہت لا پر واہی سے ایک آئس کر یم اسٹک کھاتے ہوئے وہ ادھر اُدھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھاجب اس کی توجہ تین سال کے ایک نچے نے اپنی طرف مبذول کرلی۔ وہ بچہ ایک فٹ بال کے پیچے دوڑ رہا تھا اور اس سے بچھ فاصلے پر سیاہ حجاب اوڑ ھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہ ہاں موجو دیہت سے ایشین میں سے ایک تھی مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھے گیا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤل سے تھو کر ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھے گیا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤل سے تھو کر

سعد نے جواب میں کچھ نہیں کہاوہ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوتار ہا۔ سالار چھبتی ہوئی نظروں سے ہونٹ جینیج اسے دیکھتار ہا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے سالار سے کہا۔

"میں تواس فرتج میں رکھی کوئی چیز نہیں کھاسکتا، بلکہ تمہارے برتنوں میں بھی نہیں کھا سکتا۔اگرتم یہ برگر کھالیتے ہو تواور بھی کیا کچھ نہیں کھالیتے ہوگے۔ چلو باہر چلتے ہیں، وہیں حاکر کچھ کھاتے ہیں۔"

" یہ بہت انسلٹنگ ہے۔ "سالارنے قدرے ناراضی سے کہا۔

" نہیں، انسلٹ والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بس میں بیہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہتااور تم اس معاملے میں پر ہیز کے عادی نہیں ہو۔ "سعدنے کہا۔

"میں نے تمہیں یہ گوشت کھلانے کی کوشش نہیں گی۔ تم نہیں کھاتے،اس لیے میں نے وہ برگر کیڑتے ہی تمہیں منع کر دیا۔ "سالارنے کہا۔ "مگرتم کو توشاید کوئی فوبیا ہو گیا ہے۔ تم اس طرح ری ایکٹ کررہے ہو جیسے میں نے اپنے پورے فلیٹ میں اس جانور کو پالا ہوا ہے اور رات دن ان ہی کے ساتھ رہتا ہوں۔"سالار ناراض ساہو گیا۔

"چلوباہر چلتے ہیں۔"سعدنے اس کی ناراضی کوختم کرتے ہوئے کہا۔

فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جاگری۔ کک لگانے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرااب سُرخ ہور ہاتھا جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر اس فٹ بال کی طرف بھا گتا جار ہا تھا جواب کہیں نظر نہیں آر ہی تھی۔ اس لڑکی نے زیرِ لب اس سے بچھ کہااور پھر واپس مڑگئی۔ سالاراس کے منہ سے نگلنے والے الفاظ کوسن یا سمجھ نہیں سکا مگر اس کے سُرخ چہرے اور تاثرات سے وہ یہ اندازہ بخو بی لگا سکتا تھا کہ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی حرکت کیوں کی وہ لڑکی امامہ سے مشابہت رکھتی تھی۔

وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی۔ دراز قداور بہت دُبلی تبلی تھی۔ بالکل امامہ کی طرح۔ اس کی سفیدر نگت اور سیاہ آئکھیں بھی اسے امامہ جیسی ہی محسوس ہوئی تھیں۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ حجاب نہیں لیتی تھی مگر اس کے باوجو داس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے اس کا خیال آیا تھا اور لا شعوری طور پراس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک بہ تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی مگر۔۔۔۔۔وہ امامہ نہیں تھی۔

" آخر کیا ہور ہاہے مجھے،اس طرح تو۔۔۔۔"اس نے جیران ہوتے ہوئے سوچا۔وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر

لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی بینج کی طرف آگیا تھا۔ ایک اور تھو کرنے بال کو سیدھاسالار کی طرف بھیج دیا۔ کسی غیر ارادی عمل کے تحت سالار نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں باؤں میں پہنے ہوئے جا گر کی مددسے اس بال کوروکا اور پھر باؤں ہٹا یا نہیں بلکہ اسی طرح فٹ بال پر ہی رکھا مگر اس باراس کی نظر اس لڑکی کی بجائے اس بیچ پر تھی جو تیزر فتاری سے اس بال کے بیچھے اس کی طرف آیا تھا۔

اس کے بالکل پاس آنے کی بجائے وہ کچھ دُوررک گیا۔ شاید وہ تو قع کر رہاتھا کہ سالار بال
کواس کی طرف لڑھکادے گا مگر سالاراسی طرح فٹ بال پرایک پاؤں رکھے بائیں ہاتھ سے
آئس کریم کھاتے ہوئے دور کھڑی اس لڑکی کو دیکھتار ہا۔ شاید اسے تو قع تھی کہ اب وہ
قریب آئے گی۔ایساہی ہوا تھا۔ بچھ دیر تک اسے فٹ بال نہ چھوڑتے دیکھ کروہ لڑکی کچھ
حیرانی سے آگے اس کی طرف آئی تھی۔

"يەف بال چھوڑ ديں۔"

اس نے قریب آکر بڑی شائشگی سے کہا۔ سالار چند کمجے اسے دیکھتار ہا پھراس نے فٹ بال سے اپنا یاؤں اٹھا یااور وہیں بیٹھے بیٹھے فٹ بال کوایک زور دار کک لگائی۔

اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے اور پتانہیں کس طرح ہاشم مبین کی اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چھینے میں کا میاب ہوئے ہوں گے یابیہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔

" مجھے پتاتو کرناچا ہئے۔ اس بارے میں۔ "اس نے سوچااور پھرا گلے ہی کہ بے خود کو حجھ پتاتو کرناچا ہئے۔ اس بارے میں۔ "اس نے سوچااور پھرا گلے ہی کہ بچھے پڑگئے حجھڑ کا۔ "فار گاڈ سیک سالار! دفع کرواسے، جانے دو، کیوں خوا مخواہ اس کے پیچھے پڑگئے ہو۔ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا کہ ہاشم مبین اس تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ "اس نے بے اختیار خود کو جھڑ کا مگراس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔

" واقعی میں نے بہاں آنے کے بعد بیہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے ہیں یانہیں۔"اسے جیرانی ہور ہی تھی۔

\*\*\*\*

" میرانام وینس ایڈور ڈیے۔"

وہ لڑکی اس کی طرف اپناہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔وہ اس وقت لا تبریری کی بک شیف سے ایک کتاب نکال رہا تھا،جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔

اس لڑکی کودیکھنے لگاجواپنے بیچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرار ہی تھی۔سالار اسے دیکھ رہاتھااور اس کے علاوہ ہرشے سے بے نیاز نظر آرہاتھا۔

اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتار ہاتھا۔ اس کے اور جلال انھرکے بارے میں اسے یقین تھااب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے ، کیو نکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کاحق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ جلال انھر اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھااسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال انھرایک بارامامہ کے پاس پہنچ جانے پر اسے انکار نہیں کر سکا ہوگا۔ اس کی منت ساجت پر وہ مان گیا ہوگا۔

امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقت ور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہو گاجو جلال انصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کوسونے کی چڑیانہ سمجھتا ہویا بھر ہو سکتا ہے وہ واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہوجو بھی تھا

وه اس کی بات پر منسی۔ "تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ "سالارنے کندھے اُچکائے اور کتاب کودوبارہ شیف میں رکھ دیا۔

کیفے ٹیریامیں بیٹھ کروہ دونوں تقریباً دھہ گھنٹہ تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شاسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ یہ کام بہت آسانی سے کرلیا کر تاتھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔

تین چار ملا قاتوں کے بعداس نے ایک رات وینس کواپنے فلیٹ پر رات گزار نے کے لیے انوائٹ کر لیا تھااور وینس نے کسی تامل کے بغیراس کی دعوت قبول کرلی۔وہ دونوں لیے انوائٹ کر لیا تھااور وینس نے کسی تامل کے بغیراس کی دعوت قبول کرلی۔وہ دونوں لیونیور سٹی کے بعدا کٹھے بہت ہی جگہوں پر پھر تے رہے۔سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔

وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاس نیار کرنے لگا جبکہ وینس نے بے تکلفی سے اِد ھر اُدھر پھرتے ہوئے اس کے ایار شمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی پھر وہ اس کے قریب آکر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ "بہت اچھا ایار شمنٹ ہے تمہارا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو ایار شمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا مگر تم نے توہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہویا یہ اہتمام خاص میرے لیے کیا گیا ہے۔ "

"سالار سكندر! "اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف كروايا۔

" میں جانتی ہوں، تہہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔"

وینس نے بڑی گرم جو شی سے کہا۔ سالار نے اسے بیہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔وہ اپنی کلاس کے بچاس کے بچاس لو گول کوان کے نام سے جانتااور یجیانتا تھا۔نہ صرف بیہ بلکہ وہ بریف بائیوڈیٹا بھی بغیرا گئے کسی غلطی کے بتاسکتا تھا۔ جیسے وہ اس وقت وینس کوییہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی۔وہاں وہ سال ایک ہیور یج سمپنی میں کام کرتی رہی تھی۔اس کے پاس مار کیٹنگ میں ایک ڈ گری تھی اور وہ اب د وسری ڈ گری کے لیے وہاں آئی تھی اور وہ اس سے کم از کم چھے سات سال بڑی تھی۔اگرچہ ا پنے قدو قامت سے سالاراس سے بہت بڑالگتا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر تھا۔اپنے بیچ میں صرف وہی تھاجو کسی قسم کی جاب کیے بغیر سیدھاایم بی اے کے لیے آیا تھا۔ باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا مگراس وقت وینس کویہ سب کچھ بتانااسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے متر ادف تھا۔

" اگرمیں آپ کو کافی کی دعوت دول تو؟ "وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا۔

"تومیں اسے قبول کر لوں گا۔"

امامہ کی گردن کے گردموجود زنجیر تنگ تھی۔اس میں لٹکنے والاموتی اس کی ہنسلی کی ہڑی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تووہ اسے دیکھ نہ پاتا۔اس رات وہ بہت تنگ گلے کی نثر ہاور سویٹر میں ملبوس تھی۔اس موتی کودیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔

وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی۔اس نے موتی سے نظریں چُرانے کی کوشش کی۔وہ اپنی رات خراب نہیں کرناچا ہتا تھا۔اس نے وینس کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔وہ اس سے کہہ رہی تھی۔

" مجھے تمہاری آئکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔"

" مجھے تمہاری آ تکھوں سے گھن آتی ہے۔"

کسی آواز نے اسے ایک چا بک مارا تھااور اس کے چہرے کی مسکر اہٹ یک دم غائب ہو گئی۔ وینس کے وجود سے اپنے بازوہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑااور کاؤنٹر پر پڑا ہواگلاس اٹھالیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔

" کیاہوا؟"وہ چند قدم آگے بڑھ آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے بوچھا۔

سالارنے ایک گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ "میں ایسے ہی رہتا ہوں، قرینے اور طریقے سے۔"اس نے گھونٹ بھر ااور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پررکھتے ہوئے وہ وینس کے قریب جلاآیا اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیئے۔وپنس مسکرادی۔سالارنے اسے اپنے تجھ اور قریب کیااور پھریک دم ساکت ہو گیا۔اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں حجولتے اس موتی پربڑی تھیں، جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سر دی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھر کم سویٹر زاور جیکٹس بہنا کرتی تھی۔اس نے ایک دوباراس کے کھلے کالرسے نظرآنے والی اس زنجیر کو دیکھا تھا مگر اس زنجیر میں لٹکا ہواوہ موتی آج پہلی باراس کی نظروں میں آیا تھا کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔وہ اس شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی جسے اس نے سالار کے ایار ٹمنٹ میں آکر اُتار

اس کے چہرے کی رنگت بدل گئ۔ ایک جھما کے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں اور۔۔۔۔ کہیں بہت پیچھے۔۔۔۔ کسی اور کے پاس لے گیا تھا۔۔۔۔ مسے کرتے ہاتھ اور انگلیال۔۔۔۔ ہاتھ اور کلائی۔۔۔ کلائی سے کہنی تک کاسفر کرتی انگلیال۔۔۔۔ آ تکھوں سے پیشانی۔۔۔ پیشانی سے سفید چاور کے نیچے سیاہ بالوں پر انگلیال۔۔۔۔ آ تکھوں سے پیشانی۔۔۔۔ پیشانی سے سفید چاور کے نیچے سیاہ بالوں پر بیساتے ہوئے ہاتھ۔۔۔۔۔

سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپار ٹمنٹ کا در وازہ دھا کے سے بند کر کے باہر نکل گئی۔وہ دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑ کر صوفہ پر بیٹھ گیا۔

وینس اور امامه میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں جمولتے موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھااس کے باوجوداس وقت اس کی گردن میں جمولتے اس موتی کود کیھ کر بے اختیار وہ یاد آئی تھی۔ کیوں۔۔۔۔؟ اب پھر کیوں۔۔۔۔؟ آخر اس وقت کیوں۔۔۔۔؟ وہ بے حد مشتعل ہور ہاتھا۔ اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی، اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہواا یک کر سٹل کا گلدان اُٹھا یا اور پوری قوت سے اسے دیوار یردے مارا۔

ویک اینڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملا قات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے رو کھے اور اکھڑے ہوئے انداز میں ملا ۔ یہ اس سے تعلقات نثر وع کرنے سے پہلے ہی ختم کرنے کا واحد راستہ تھا۔ اسے ہراس عورت سے جھنجلا ہٹ ہوتی تھی جواسے کسی بھی طرح سے امامہ کی یاد دلاتی اور وینس ان عور توں میں شامل ہوگئی تھی۔ وینس جواس کی طرف سے کسی معذرت اوراگلی دعوت کا انتظار کر رہی تھی وہ اس کے اس رویے سے بری طرح دلبر داشتہ ہوئی تھی۔ قتی۔ سے بری طرح دلبر داشتہ ہوئی تھی۔ قتی۔ کا میں یہ اس کا پہلاا فئیر تھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

سالارنے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں خالی کیا۔ وینس اس کے جواب نہ دینے پر اب کچھ اُلجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔

وینس میں اس کی دلچیبی ختم ہونے میں صرف چند منط لگے تھے۔وہ نہیں جانتااسے
کیوں اس کے وجود سے اُلمجھن ہونے لگی تھی۔وہ پچھلے دو گھٹے ایک نائٹ کلب میں اس کے
ساتھ ڈانس کر تار ہا تھا اور وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھا اور اب چند منٹوں
میں

سالارنے اپنے کندھے جھٹے اور سنک کی طرف چلا گیا۔ وہ اپناگلاس دھونے لگا۔ وہ بنس دوسر اگلاس لے کراس کے باس چلی آئی۔ سالار نے اس سے گلاس لے لیا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازولپیٹے اس کے بالکل باس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سالار کواس کی نظروں سے جھنجھلا ہے ہورہی تھی۔

" میں۔۔۔۔میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔"

گلاس کوشلف پرر کھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا۔ وہ جیرانی سے اسے دیکھنے گئی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہاتھا۔ وینس کے چہرے کار نگ بدل گیا۔ سالار کار ویہ بے حد توہین آمیز تھا۔ وہ چند کہے اسے گھورتی رہی پھر تیزی کے ساتھ اپنا

سالارنے کھڑے ہو کراس سے ہاتھ ملایا۔ ایک سال پہلے کا ایڈونچر ایک بار پھراس کی آئکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعداس نے جلال کور ساً گھانے کی دعوت دی۔

" نہیں، مجھے ذراجلدی ہے۔ بس آپ پراتفا قاً نظر پڑگئی توآگیا۔ "جلال نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔

" امامہ کیسی ہے؟"جلال نے بات کرتے کرتے اچانک کہا۔ سالار کولگاوہ اس کا سوال طھیک سے سن نہیں سکا۔

" سوری۔۔۔۔"اس نے معذرت خواہانہ انداز میں استفسار کیا۔ جلال نے اپناسوال

"میں امامہ کا پوچھ رہاتھا۔وہ کیسی ہے؟"

سالار پلکیں جھپکائے بغیراسے دیکھتارہا۔ وہ امامہ کے بارے میں اس سے کیوں بوجھ رہاتھا۔
"مجھے نہیں بتایہ تو آپ کو بتا ہونا جیا ہئیے۔"اس نے پچھا کچھتے ہوئے انداز میں کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔

اس بار جلال حیران ہوا۔" مجھے کس لئے؟"

ا گلے چند ماہ وہ پڑھائی میں بے حد مصروف رہا، اتنا مصروف کہ امامہ کو یادر کھنے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کو کل پرٹالتار ہا شاید ریہ سلسلہ ابھی چلتار ہتاا گر اس شام اچانک اس کی ملاقات جلال انصر سے نہ ہو جاتی۔

وہ ویک اینڈ پر بوسٹن گیا ہوا تھا جہاں اس کے چپار ہتے تھے وہ وہاں اپنے ایک کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔

اس شام سالارا پنے کزن کے ہمراہ تھاجوا یک ریسٹورنٹ چلار ہاتھا۔وہ وہاں کھانا کھانے آیا ہوا تھا۔اس کا کزن آرڈر دینے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا۔سالار کھانے کا انتظار کررہا تھاجب کسی نے اس کا نام لے کر بکارا۔

"ہیلو۔۔۔۔!"سالارنے بے اختیار مڑ کراسے دیکھا۔

"آپ سالار ہیں؟"اس آدمی نے بوچھا۔

وہ جلال انصر تھا۔ اسے پہچاننے میں لحظہ بھر کے لیے دقت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کے چہرے سے اب داڑھی غائب تھی۔

"اور مجھے یہاں آئے دوماہ ہوئے ہیں۔" جلال نے بتایا۔

"مجھے سے ملا قات کے بعد کیااس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یاملا قات کرنے کی کوشش کی تھی؟"

سالارنے کچھ اُلجھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔

اانہیں۔۔۔۔ "وہ مجھ سے نہیں ملی۔

" بیر کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جاکراس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ "سالار کواس کی بات پریقین نہیں آیا۔

" مجھ سے رابطہ کرنے سے کیا ہوتا؟"

"آپ کے لیے وہ گھرسے نکلی تھی۔اسے آپ کے پاس جاناچا سکتے تھا۔"

"نہیں۔۔۔۔وہ میرے لیے گھرسے نہیں نکلی تھی۔ آپ تواجھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اسے بتادیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لیے گھرسے نکلی تھی۔"جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آگئ۔"ساری بات آپ ہی سے توہوئی تھی۔"

"کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔"

"ميرى بيوى؟" جلال كوجيسے كرنٹ لگا۔

"آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میری بیوی کیسے ہوسکتی ہے وہ۔ میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ایک سال پہلے آپ ہی توآئے تھے اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ "جلال نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ "میں نے توآپ سے بیہ بھی کہا تھا کہ آپ خود اس سے شادی کرلیں۔"

سالاربے یقینی سے اسے دیکھتارہا۔

"میں توبہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید آپ نے اس سے شادی کرلی ہوگی۔"وہ اب وضاحت کررہا تھا۔

" آپ نے اس سے شادی نہیں کی ؟"سالارنے یو چھا۔

"نہیں۔۔۔۔ آپ سے توساری بات ہوئی تھی میں نے انکار کر دیا پھراس سے میری شادی کیسے ہوسکتی تھی؟ پھر میں نے سنا کہ وہ گھر سے چلی گئی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی۔اسی لیے تو آپ کودیکھ کر آپ کی طرف آیا تھا۔"

"میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں تو پچھلے سات آٹھ ماہ سے پہیں ہوں۔"سالارنے کہا۔

اورا گرجلال کے پاس نہیں گئ تو پھر وہ کہاں گئ۔ کیا کسی اور شخص کے پاس ؟ جس سے اس
نے جھے بے خبر رکھا، مگریہ ممکن نہیں ہے اگر کوئی اور ہو تا تو وہ جھے اس سے بھی رابطہ کرنے
کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تھی تو سکندر سے نکاح نامہ
لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اس کے پاس جاناچا مکیے تھا، وہ یہ
نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ
اسے پریشان کرناچا ہتا تھا یا پھر یہ و مکھناچا ہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی یا پھر شاید وہ بار بار اس
کے اس مطالبے سے تنگ آگیا تھا کہ وہ پھر جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے،
وہ ایساکرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا، جو بھی تھا بہر حال اسے یقین تھا! امامہ جلال کے پاس

مگر سالار کواب پتا چلاتھا کہ اس کی تو قع پلاندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔

ویٹر اب کھاناسر و کررہاتھا، اس کاکزن آ چکاتھا، وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتارہا۔ کئی ماہ بعد یک دم وہ اس کے ذہن میں پھر تازہ ہوگئی تھی۔

کہیں ایساتو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھروا پس چلی گئی ہو؟" کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک یال آیا۔ "میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گااور اگروہ میرے ساتھ ہوتی تومیں آپ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آتا۔ مجھے دیر ہور ہی ہے۔ "جلال کے لہجے میں اب بے نیازی تھی۔

" آپ مجھے اپناکا نٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟"سالارنے کہا۔

"نہیں۔۔۔۔ میں نہیں سمجھنا کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔" جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہااور واپس مڑ گیا۔

سالار پچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے رہا، یہ با قابل پقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی۔ کیوں۔۔۔۔؟ کیااس نے میری اس بات پروا قعی یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کرلی ہے؟ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا مگریہ کیسے ممکن ہے وہ مزید اُلجھا۔۔۔۔۔میری بات پر اسے یقین کیسے آسکتا ہے جبکہ وہ کہہ بھی رہی تھی کہ اسے میری بات پریقین نہیں ہے۔

وه کرسی تھینج کر دوبارہ بیٹھ گیا۔

"کیوں جواب دوں۔۔۔۔ تمہارااس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟" سکندر کی ناراضی میں اضافہ ہو گیا۔

" پایا! اس کاایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملاہے یہاں، وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرناچاہتی تھی۔"

" [ ]

"تو پھریہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں گی۔وہ بتار ہاتھا کہ امامہ اس کے بیاس گئی ہی نہیں۔جب کہ میں سمجھ رہاتھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے بیاس گئی ہو گی۔"

سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ ''وہ اس کے پاس گئی یا نہیں۔ اس نے اس شادی کی یا نہیں۔ اس نے اس شادی کی یا نہیں۔ یہ نہیں۔ یہ تمہار امسکلہ نہیں ہے۔ نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ''

"ہاں، یہ میر امسکلہ نہیں ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کیاامامہ آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اسے شادی کے پیپر زکیسے بھجوائے تھے۔ میر امطلب کس کے ذریعے۔"سالارنے کہا۔

"تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟"

وہ ان کے سوال پر جیران ہوا۔ "میں نے خود اندازہ لگا یا۔"

" ہاں یہ ممکن ہے۔۔۔۔ "اس کاذہن متواترا یک ہی جگہ اٹکاہوا تھا۔ مجھے پاپاسے بات
کرنی چا مئیے۔انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتاہو گا۔ "سکندر عثمان بھی ان دنوں
شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔

واپس گھر آنے کے بعدرات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہاد یکھا تواس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔

" پایا! کیاامامه واپس اپنے گھر آگئی ہے؟"اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا۔

اوراس کے سوال نے پچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش رکھا۔

"تم کیوں پوچھ رہے ہو؟" چند کمحوں کے بعد انہوں نے در شتی سے کہا۔

"ابس ایسے ہی۔"

"اس کے بارے میں اتناغور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی اسٹڈیز پر اپناد صیان رکھو تو بہتر ہے۔"

"بایا! پلیزآپ میرے سوال کاجواب دیں۔"

ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی میں وہ پیپر زہاشم مبین تک پہنچادوں گا، تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔"

" پاپا! کیااس نے واقعی مجھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ "سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا۔

"كياوه تمهيس فون كياكر تى تھى؟"

وہان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ "گھرسے چلے جانے کے بعداس نے صرف ایک بار فون کیا تھا پھر میں یہاں آگیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔"
رہے۔"

"اس نے تمہیں فون نہیں کیا۔ اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا۔ میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ "

" پیرسب آپ کیسے کر سکتے ہیں۔"

سالارنے بہت بُرِ سکون انداز میں کہا۔

"یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپر پر تمہارے signatures کیے تھے ، میں طلاق نامہ تیار کرواچکا ہوں۔" سکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔

"اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیاوہ رابطہ کرتی تومیں ہاشم مبین کواس کے بارے میں بتا دیتا۔"

سالاران کا چېره د یکھتار ہا۔ '' میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ ''

"مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہاتھا کہ آپ وہ پیپر زامامہ تک بھجوادیں گے۔"

"ہاں۔۔۔۔ یہ اس صورت میں ہو تاا گروہ مجھ سے رابطہ کرتی مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ "ہیں کیا۔ "ہیں کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضر ور رابطہ کیا ہو گا۔ "اس بار سکندر نے سوال کر ڈالا۔

سالار کچھ دیر خاموش رہا پھراس نے پوچھا۔

" یولیس کواس کے بارے میں کچھ پتانہیں چلا؟"

"نہیں، پولیس کو پتا چلتا تواب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے۔"سکندرنے کہا۔

" ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دو بارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشانہیں کرو گے۔وہ جہاں ہے جس حال میں ہے تمہیں اپناد ماغ تھکانے کی ضرورت نہیں، تمہار ااس کے

"تو پھر تمہمیں اس کے بارے میں اس قدر کانشس ہونے کی کیاضر ورت ہے۔وہ جہاں ہے جبیبی ہے،رہنے دواسے۔"سکندر کو پچھاطمینان ہوا۔

"آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں۔ وہ موبائل اس کے پاس ہے۔ ہوسکتا ہے پہلے نہیں تواب وہ اس سے کالز کر لیتی ہو۔ "

"وہ اس سے کالز نہیں کرتی۔ موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھیں وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھیں اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹی گیٹ کرچکی ہے۔ لا ہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی مگر وہ لڑکی پیٹاور میں تھی اور اس کے گھر سے چلی گئی، کہاں گئی، یہ پولیس کو پتا نہیں چل اس کے واپس نے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی، کہاں گئی، یہ پولیس کو پتا نہیں چل سکا۔"

سالار چھبتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتار ہا پھراس نے کہا۔ ''آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟''

سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔اسے ان سے بات کرتے ہوئے یہلی باراچانک حسن پر شبہ ہوا تھا کیونکہ

) fake document "جعلی ڈاکومنٹ)۔"سالارنے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔"میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروارہے ہیں۔"

التم پھراس مصیبت کومیرے سرپرلاناچاہتے ہو؟" سکندر کوایک دم غصه آگیا۔

"میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتار ہاں ہوں کہ آپ میری طرف سے بیر شتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میر امعاملہ ہے میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔"

" تم صرف بیشکر کروکہ تم اس وقت بہاں اطمینان سے بیٹے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس کے خاندان کواپنے بیچے لگالیا تھاوہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھانہ چھوڑ تااور بیہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروارہے ہوں۔ یاانتظار کررہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کردوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرواوروہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کرلیں۔"

"آپ خوا مخواہ مجھے خو فنر دہ کررہے ہیں۔ پہلی بات توبہ ہے کہ میں بیہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کررہا ہو گااور وہ بھی اتناعر صہ گزر جانے کے بعداور دوسری بات بیہ کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کررہا کیونکہ میں واقعی نہیں جانتاوہ کہاں ہے، پھررا بطے کا توسوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔"

سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتار ہا۔ پہلی باراسے ہلکا ساافسوس اور پچچتا واہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کواس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہئے تھی پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔امامہ کے لیے بے حد نابیندیدگی رکھنے کے باوجو داس نے پہلی باراپنی غلطی تسلیم کی۔

" اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی۔اس کے خاندان والے بھی انہیں گئی اسے ڈھونڈ نہیں سکے۔ وہ جلال انصر کے پاس بھی نہیں گئی تو پھر آخر وہ گئی کہاں، کیااس کے ساتھ کوئی حادثہ۔۔۔۔؟"

وہ پہلی بار بہت سنجید گی ہے، کسی ناراضی یاغصے کے بغیراس کے بارے میں سوچ رہاتھا۔

" یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفر ت اور نابیندید گی رکھنے کے بعد میری ہیوی کے طور پر کہیں خاموشی کی زندگی گزار رہی ہو، چر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی د و بارہ رابطہ نہیں کر رہی۔ اب تک جب ایک سال سے زیادہ گزرگیا ہے کیا وہ واقعی حادثے کا شکار ہوگئ ہے؟ کیا حادثہ پیش آسکتا ہے اسے۔۔۔۔؟

اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی روایک بار پھر بہکنے لگی۔

" اس سے کیافرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے۔۔۔۔یہ توہو نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتانہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجید گی سے نہیں لیااور تمہارے جھوٹ پریفین کر لیا۔ "

سالارنے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لئے انہیں دیکھتااوران کی بات سنتا رہا۔"اب جب میں نے تمہمیں اس سارے معاملے سے بچالیا ہے تو تمہمیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چامئیے جس سے۔۔۔۔"

سکندر عثمان نے قدر بے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا مگراس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی سالارایک جھٹلے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔

\*\*\*\*

" تبھی Van dame گئے ہو؟"اس دن یونیور سٹی سے نکلتے ہوئے مائیک نے سالار سے پوچھا۔

"ایک د فعهر"

"كيسى جلّه ہے؟" مائيك نے سوال كيا۔

" بری نہیں ہے۔" سالارنے تبصرہ کیا۔

"اس ویک اینڈیر وہاں چلتے ہیں۔"

"کیوں۔۔۔۔؟"میری گرل فرینڈ کو بہت دلچیبی ہے اس جگہ میں۔۔۔۔وہ اکثر جاتی ہے۔ المائیک نے کہا۔

"تو تمہیں تو پھراس کے ساتھ ہی جاناچا مئیے۔"سالارنے کہا۔

"نہیں سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا۔"مائیک نے کہا۔

"سب لو گوں سے تمہاری کیامرادہے؟"اس باردانش نے گفتگومیں حصہ لیا۔

الجتنع دوست تجمي مين \_\_\_\_ الاجتناد وست تجمي مين \_\_\_\_ ال

" میں، سالار، تم، سیٹھی اور سعد۔"

"اگرکوئی حادثہ پیش آگیا ہے تو میں کیا کروں۔۔۔۔وہ اپنے رسک پر گھرسے نکلی تھی اور حادثہ تو کسی کو کسی بھی وقت پیش آسکتا ہے پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے ک کیا ضرورت ہے؟ پاپاٹھیک کہتے ہیں جب میر ااس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چا ہئیے۔خاص طور پر ایک الیسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فراموش ہو جو اپنے آپ کو دو سرول سے بہتر سجھتی ہوا ور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہوا س کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا وہ اسی قابل تھی۔"

اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کوذہمن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔

یچھ دیر پہلے کی تاسف آمیز سنجیرگی وہ اب محسوس نہیں کررہا تھانہ ہی اسے کسی قسم کے پچھا دیے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے پچھا وے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں پر پچھتا نے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آئکھیں بند کر لیں اس کے ذہمن میں اب دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔



" نہیں بورا گروپ ہی۔" سالارنے کہا۔

" بورا گروپ۔۔۔۔؟ مجھے لے کر نہیں گئے۔ میں مر گیاتھا؟ "سعدنے چڑ کر کہا۔

"تمہاراخیال ہی نہیں آیا ہمیں۔"سالارنے اطمینان سے کہا۔

"بهت گھٹیاآ دمی ہوتم سالار، بہت ہی گھٹیا۔۔۔۔ید دانش بھی گیاتھا؟"

"ہم سب مائی ڈئیر، ہم سب۔۔۔۔"سالارنے اسی اطمینان کے ساتھ کہا۔

" مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تم لوگ!"سالار کی خفگی میں کچھ اوراضافہ ہوا۔

"تم الجھی بچے ہو۔۔۔۔ہر جگہ بچوں کولے کر نہیں جاسکتے۔"سالارنے شرارت سے کہا۔

"میں ابھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہو گا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیاہے۔"

"مذاق نہیں کررہایار۔۔۔۔ہم نے تمہیں ساتھ جانے کواس لیے نہیں کہا کیونکہ تم جاتے ہی نہیں۔"اس بار سالار واقعی سنجیدہ ہوا۔

"كيوں تم لوگ دوزخ ميں جارہے تھے كہ ميں وہاں نہ جاتا۔"سعد كے غصے ميں كوئی كمی

"سعد کور ہنے دو۔۔۔۔وہ نائٹ کلب کے نام پر کانوں کوہاتھ لگانے لگے گایا پھرایک لمبا چوڑاوعظ دے گا۔"سالارنے مداخلت کی۔

"تو پھر ٹھیک ہے ہم لوگ ہی چلتے ہیں۔" دانش نے کہا۔

"سینڈراکو بھی انوائیٹ کر لیتے ہیں۔"سالارنے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا۔

اس ویک اینڈ پر سب وہاں گئے اور تین چار گھنٹوں تک انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔انگےروز سالار صبح دیر سے اٹھا۔وہ انجمی کنچ کی تیاری کررہا تھا جب سعد نے اسے فون

"ا بھی اٹھے ہو؟" سعد نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔

" ہاں دس منٹ پہلے۔۔۔۔

"رات کودیر تک باہر رہے ہوگے۔اس لئے۔۔۔۔ "سعدنے اندازہ لگایا۔

"ہاں۔۔۔۔ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔"سالارنے دانستہ طور پر نائٹ کلب کانام نہیں

" ہم لوگ کون۔۔۔۔؟ تم اور سینڈر ا؟"

"اوکے! اگلی بار ہمار ایرو گرام بنے گاتو تمہیں بھی ساتھ لے لیں گے بلکہ مجھے پہلے پیۃ ہو تاتو کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتاہم سب نے واقعی بہت انجوائے کیا۔ "سالارنے کہا۔

"چلواب میں کر بھی کیا کر سکتا ہوں۔ خیر آج کیا کر رہے ہو؟" سعداب اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ دس پندرہ منٹ تک ان دونوں کے در میان

گفتگو ہوتی رہی چھر سالارنے فون بند کر دیا۔

"تماس ویک اینڈ پر کیا کر ہے ہو؟اس دن سعد نے سالار سے پوچھا۔وہ یو نیور سٹی کے کیفے ٹیریامیں موجود تھے۔

"میں اس ویک اینڈ پر نیویار ک جارہا ہوں، سینڈراکے ساتھ۔"سالارنے اپناپرو گرام بتایا۔

اا کیوں۔۔۔۔؟"سعدنے و جیھا۔

"اس کے بھائی کی شادی ہے۔ مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔"

"واپس كب آؤگے؟"

"کم از کم تم اسے دوزخ ہی کہتے ہو۔ ہم لوگ نائٹ کلب گئے ہوئے تھے اور تم کو وہاں نہیں جانا تھا۔" جانا تھا۔"

"كيوں مجھے وہاں كيوں نہيں جاناتھا۔"سعد كے جواب نے سالار كو پچھ جيران كيا۔

التم ساتھ جلتے؟"

"آف کورس۔۔۔۔"

مگر تمہیں وہاں جاکر کیا کر ناتھا۔ نہ تم ڈر نک کرتے ہو، نہ ڈانس کرتے ہو۔۔۔۔ پھر وہاں جاکر تم کیا کرتے۔۔۔۔ ہمیں نصیحتیں کرتے۔''

"الیی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈرنک اور ڈانس نہیں کرتا، مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی ہے۔ میں انجوائے کرتا۔ "سعدنے کہا۔

"مگرایسی جگہوں پر جانااسلام میں جائز نہیں ہے؟"سالارنے چیجتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمجے کچھ کہہ نہیں سکا۔

"میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جارہاتھا۔ تم سے کہہ رہاہوں صرف آؤٹنگ کی غرض سے جاتا۔ "چند کمحوں بعداس نے قدرے سنجھلتے ہوئے کہا۔

بیر ونی در وازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، لونگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سااحساس ہوا تھاوہ اپنے بیڈروم میں جانا چا ہتا تھا مگر بیڈروم کے در واز بے پر ہی رُک گیا۔

بیڈروم کادروازہ بند تھا مگراس کے باوجوداندرسے اُبھر نے والے قیمقیجاور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ سعد کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں سحے دہ جتنامذ ہبی آدمی تھا اس سے یہ توقع کی ہی نہیں جاستی تھی وہ اندرداخل نہیں ہوا۔ قدرے بے یقینی سے واپس مڑگیا اور تب اس کی نظر لو نگ روم کی ٹیبل پرر کھی ہوتل اور گلاس پر پڑی، وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے تھے۔ وہ مزید وہاں ئے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔

اس کے لئے یہ بات نا قابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی ساتھ رہنے کے لئے آیا تھا۔
بالکل نا قابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو۔ شراب نہ بیتا ہو پانچ وقت کی نماز پڑھتا
ہ، وہر وقت اسلام کی بات کر تار ہتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کر تاہو، وہ کسی لڑکی کے
ساتھ۔۔۔۔۔اپار ٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کیے ہوئے اسی طرح شاک کے عالم
میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کررہے تھے کہ اس نے پی بھی ہوئی ہے اور شاید کھاناو غیرہ

"تم ایسا کروکہ اپنے اپار شمنٹ کی چائی مجھے دیے جاؤ۔ میں دودن تمہارے اپار شمنٹ پر گزاروں گا۔ کچھ اسا تمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنے ہیں اور اس ویک اینڈ پر وہ چاروں ہی گھر ہوں گے۔ وہاں بڑارش ہوگا میں تمہارے اپار شمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا۔ "سعد نے کہا۔

"اوکے تم میرے اپار شمنٹ میں رہ لینا۔"سالارنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

اسے سینڈراکے ساتھ جمعہ کی رات کو نکانا تھا۔ سالار کابیگ اس کی گاڑی کی ڈگی میں تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سینڈراکو عین آخری وقت میں چند کام نبٹانے پڑ گئے اور وہ جو سرشام نکلنے کاارادہ کئے بیٹھ تھے ان کاپرو گرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ سینڈراپے انگ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی اور وہ اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے اپنے پار ٹمنٹ واپس آنایڑا۔

رات کو تقریباً گیارہ بجے سینڈرا کواس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد ایار شمنٹ چلاآیا۔ اس نے سعد کوایک چابی دی تھی۔ دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بہچا پڑھ رہا ہوگا مگر اس نے اسے ڈسٹر ب کرناضر وری نہیں سمجھا۔ وہ ایار شمنٹ کا

رہا۔ وہاں موجود ہر چیز ویسے ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سالار نے اپناسامان رکھنے کے بعد سعد کو فون کیا۔ کچھ دیرر سمی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ موضوع پر آگیا۔

" پھراچھی رہی تمہاری اسٹڈیز۔۔۔۔اسائمنٹ بن گئے۔؟

"ہاں یار! میں تودودن اچھاخاصا پڑھتار ہا،اسائمنٹس تقریباً مکمل کرلی ہیں۔تم بتاؤتمہار ا ٹرپ کیسار ہا؟"سعدنے جوابا گیو جھا۔

"بهت اچھا۔۔۔۔"

"كَتْنَى دېر ميں پہنچ گئے تھے وہاں،رات كوسفر كرتے ہوئے كوئى پرابلم تونہيں ہوئى؟"

سعدنے سرسری سے کہجے میں پوچھا۔

"نهیں رات کو سفر نہیں کیا؟"

الكيامطلب؟"

"مطلب بیرے فرائیڈے کی رات کو نہیں سیٹر ڈے کی صبح گئے تھے ہم لوگ وہاں۔" سالارنے بتایا۔

التم پھر سینڈراکی طرف رہے تھے۔؟"

بھی کھا یاہوگا۔اسی فریزراور کچن میں جہاں کاوہ پانی تک پینے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا۔اسے ہنسی آرہی تھی جواپے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یابنے کی کوشش کرتاد کھائی دیتا ہے وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے ایک بیہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے اور ایک لڑکی امامہ تھی۔جو ٹینٹ جتنی بڑی چادراوڑ ھتی تھی اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑک کے لئے گھرسے بھاگ گئے۔۔۔۔۔اور بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان۔ "نیچے اپنی گاڑی میں آکر بیٹھتے ہوئے اس نے پچھ تنفرسے سوچا۔ "منافقت اور مسلمان۔ "نیچے اپنی گاڑی میں آکر بیٹھتے ہوئے اس نے پچھ تنفرسے سوچا۔ "منافقت اور مسلمان۔ کی حدان پر ختم ہو جاتی ہے۔ "

وہ گاڑی پار کنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑار ہاتھااس وقت وہ سینڈراکے پاس نہیں جاسکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا وہ اسے دیکھ کر جیران ہوا۔ سالار نے بہانہ بنادیا کہ وہ بور ہور ہاتھااس لئے اس نے دانش کے پاس آنے اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہوگیا۔

اتوار کی رات کو جب وہ واپس نیو ہیوں اپنے اپار ٹمنٹ آیا تو سعد وہاں نہیں تھا، اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے بیہ پینہ جلتا ہو کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی، وائن کی وہ بوتل بھی ایسے کہیں نہیں ملی۔وہ زیر لب مسکراتا ہوا پورے اپار ٹمنٹ کا تفصیلی جائزہ لیتا

"بس ویسے ہی ملوادوں گا۔"اس نے دوسری طرف سے بے حد مد هم اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔

المكرتم كسى اورسے اس كاذكر مت كرنا۔ "اس نے ایک ہى سانس میں كہا۔

"میں کیوں ذکر کروں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔"

سالاراس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔اسے اس وقت سعد پر بچھ ترس آرہا تھا۔

اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کواس کی نثر مندگی کااچھی طرح اندازہ تھا۔

اس واقعے کے بعد سالار کاخیال تھا کہ سعد دوبارہ مبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقید ت اور وابستگی کاذکر نہیں کرے گا مگر اسے بید دیکھ کر جیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شدومدسے مذہب پر بات کر تا۔ دوسروں کوٹوک دیتا۔ نصیحتیں کرتا۔ نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا۔ صدقہ ، خیر ات دینے کے لئے کہتا۔ اللہ سے محبت کے بارے میں گھٹوں بولنے کے لئے تیار رہتا اور ، مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا توکسی آئیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آئی تھوں میں آئیو بھی آجاتے۔

"كيول يهال آجاتي اپني ايار شمنك بر-"

"آیاتھا۔"سالارنے بڑے اطمینان سے کہا۔

دوسری طرف خاموشی جھاگئی۔سالار دل ہی دل میں ہنسا۔سعد کے بیروں بنجے سے یقیناً اس وقت زمین نکل گئی تھی۔

"آئے تھے۔۔۔۔؟ کب۔۔۔۔؟اس باروہ بے اختیار ہکلایا۔

الگیارہ بجے کے قریب۔۔۔۔ تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے تم لوگوں کوڈ سٹر ب کرنامناسب نہیں سمجھا۔اس لئے وہاں سے واپس آگیا۔"

وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پراس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہو گا۔اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ سالاراس طرح اس کا بھانڈ ایھوڑ دیے گا۔

"ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں۔"اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہور ہی ہوگی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔

جلال انصر۔۔۔۔ڈاڑھی والا مرد، حضور طلع کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں بڑھنے والا اور ایک لڑکی سے افئیر چلانے والا اور پھر اسے بھی راستے میں جھوڑ کرایک طرف ہوجانے والا اور پھر دین الگ کربات کرنے ولا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعہ سے اور خراب ہوئی۔

وہ ایک دن اس کے اپار ٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سالار اس وقت کمبیوٹر آن کئے اپناکام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے بچھ چیزین لانے کے لئے اپار ٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جاناپڑااور اسے بیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں تیس منٹ لگے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا توسعد کمبیوٹر پرچیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ بچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتار ہا پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لیچ کیا اور ایک بار پھر کمبیوٹر پر آکر بیٹھ گیا۔

وہ بھی کچھ دیر جیٹنگ کرناچا ہتا تھااور بیہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیو کیھی۔وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یاسعد نے دیکھی تھیں۔

سعد نے جن چند ویب سائٹس کو دیکھا تھاوہ پور نو گرافی سے متعلق تھیں۔اسے اپنے یاکسی دوسرے دوست کے ان پیجز دیکھنے یاان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی نہ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ سعد سے بہت متاثر تھے اور اسکے کر دار سے بہت متاثر سے اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار ، ایک مثالی مسلم ۔۔۔۔ جو انی کی مصروف زندگی میں بھی ۔۔۔۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کر ناجا نتا تھا اس کا انداز بیاں بے حد متاثر کن تھا۔ اور اس کے شاسالوگوں میں صرف سالار تھا، جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی جو اس سے ذرہ برابر متاثر نہیں تھا اور نہیں کہا در ہی کسی رشک کا شکار۔ جسے سعد کی داڑھی اس کے دین لئے استقامت کا یقین دلانے میں کا میاب ہوئی تھی نہی دوسروں کے لئے اس کا ادب واحترام اس کا نرم انداز گفتگو۔

امامہ سے مذہبی لوگوں کے لئے اس کی ناپسندیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ جلال سے اسے آگے بڑھا یا تھا اور سعد نے اسے انتہا پر بہنچادیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسر انہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے والا مر داور پر دہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔

اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم پر دہ کرنے والی لڑکی اور ایک لڑکے کے لئے اپنے منگیتر، اپنے خاندان اپنے گھر کو چھوڑ کررات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔

"میرادماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹر یلیا چلوں۔معیز کے ساتھ میری کون سی انڈر اسٹینڈ نگ ہے،جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتارہے ہیں۔" اس نے خاصی بیزاری کے ساتھ کہا۔

"میں تمہیں مجبور نہیں کروں گاا گرتم وہیں رہنا چاہتے ہو توابیا ہی سہی بس اپنا خیال ر کھنااور دیکھو سالار کوئی غلط کام مت کرنا۔"

انہوں نے اسے تنبیہ کی۔وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھااور وہ یہ جملہ سننے کاعادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے بیہ جملہ نہ کہتے تواسے جبرت ہوتی۔

سکندر سے بات کرنے کے بعداس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کر وادی۔ فون کاریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چت لیٹا حجبت کو گھورتے ہوئے وہ یو نیور سٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتارہا۔

"مجھے چند دن سکینگ کے لئے کہیں جاناچاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کووزٹ کرنا چاہیے۔"وہ منصوبہ بنانے لگا۔" ٹھیک ہے میں کل یونیور سٹی سے آ کے کسی آپریٹر سے ملوں گا۔ باقی کاپر واگرام وہیں طے کروں گا۔"اس نے فیصلہ کا۔ اعتراض۔وہ خودالیمی ویب سائٹس کاوزٹ کر تار ہتا تھا مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پراسے جیرت ہوئی تھی۔اس کی نظروں میں وہ پچھاور نیچے آگیا تھا۔

\*\*\*\*

" پھر تمہاری کیا پلانگ ہے؟ پاکستان آنے کاارادہ ہے"

وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہاتھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لئے آسٹر بلیا جارہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی کی کچھ تقریبامیں شرکت کرنی تھی۔

آپ د ونوں وہاں نہیں ہوں گے تومیں پاکستان آکر کیا کروں گا۔"اسے مایوسی ہوئی۔

" پیر کیا بات ہوئی۔ تم بہن بھائیوں سے ملنا، انتا تہہیں بہت مس کرر ہی ہے۔ سکندرنے کہا۔

پایا! میں اد هر ہی چھٹیاں گزاروں گا۔ پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔"

"تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹر بلیا چلو، معیز بھی جارہاہے۔"انہوں نے اس کے بڑے بھائی کانام لیتے ہوئے کہا۔

پہلے ہی وہ چکراکرز مین پر گربڑااس نے اٹھنے کی کوشش کی مگراس کاذہن تاریکی میں ڈوبتا جارہاتھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کواپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب بچھ کہہ رہاتھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔

سالارنے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔وہ پورے سر کو حرکت نہیں دیے سکا۔اس کی آئکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جاچکا تھا۔

\*\*\*\*

اس نے دودن ہاسپیل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہی سے اُٹھا کر ہاسپیل لے آئے تھے۔ ڈاکٹر زکے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپیل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آگیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باجو دوہ جسمانی طور پر اپنے آپ کواتن بری حالت میں محسوس کر رہاتھا کہ وہاں سے جانہیں سکا۔

ا گلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی مگر ڈاکٹر زکی ہدایت پر سالارنے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔اتوار کو سہ بہر وہ گھر آگیا تھااور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ ا گلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر سکینگ کے لئے جانے کاپرو گرام طے کرلیا۔ اس نے سکندراورا پنے بڑے بھائی کواپنے پرو گرام کے بارے میں بتادیا۔

چھٹیاں نثر وع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایاوہ کھانا کھا یاوہ کھانا کھا اوہ کھانا کھا اوہ کھانا کھا اوہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھنے کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ بیگ ہیٹے۔

رات دس بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے گئی۔ گاڑی روک کروہ کچھ دیر کے لئے سڑک کے گرد تھیلے ہوئے سبز بے پر چلنے لگا سر د ہوااور خنگی نے کچھ دیر کے لیے اسے نار مل کر دیا مگر چند منٹوں کے بعدایک بار پھر اسے متلی ہونے گئی۔اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا در دبھی محسوس ہور ہاتھا۔

یہ کھانے کا اثر تھا یا پیگ کا۔ فوری طور پر اسے پچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سربری طرح چیکارہا۔
چیکر ارہا تھا۔ یک دم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار نے کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکارہا۔
معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سید ھا کھڑ ہے
رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑ کھڑ اگئے۔ اس نے مڑ کر کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی
کوشش کی مگر اس کا سراب پہلے سے زیادہ چیکر ارہا تھا۔ چند گردور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں
بھی اسے دقت ہور ہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے

واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لئے بار باراسے رنگ کیا تھااور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی صلوا تیں سنائی تھیں۔

سینڈراکااندازہ تھاکہ وہ اس سے ملے بغیر سکینگ کے لئے چلا گیاتھا۔ یہی خیال سکندراور
کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالزکی تھیں۔ چند کالزاس کے پچھ کلاس فیلوزکی
تھیں۔ وہ بھی چھٹیال گزار نے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھیں۔ ہرایک
نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جو ابی کال کرے مگراب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا
چکے ہوں گے البتہ وہ سکندراور کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا مگراس وقت وہ
سے کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔

کافی کے ایک مگ کے ساتھ دوسلائس کھانے کے بعداس نے گھر پر موجود چند میڑیسزلیں اور پھر دوبارہ بیڈ پرلیٹ گیا۔اس کاخیال تھا کہ بخار کے لئے اتناہی کافی تھااور شام تک وہ اگر مکمل طور نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکاہو گا۔

اس کااندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیس کے زیر اثر آنے والی نیندسے بیدار ہواتواس کا جسم بری طرح بخار میں بھنک رہاتھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اسے اپناحلق کا نٹول سے پھر اہوا محسوس ہور ہاتھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر در دبھی

طے پایاجانے والا پروگرام چند دنوں کے لئے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکانا تھااور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈر اکو کال کرے گالیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کاار ادہ ترک کردیا۔

ایک ملکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کاایک کپ پینے کے بعداس نے سکون آور دوالی اور سونے کے لئے چلا گیا۔

ا گلے دن جب اس کی آنکھ تھلی اس وقت گیارہ نگر ہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید در د کااحساس ہوا۔ اپناہاتھ بڑھا کر اس نے اپناما تھا اور جسم جھوا، اس کاما تھا بہت زیادہ گرم تھا۔

"کم آن! "وہ بیزاری سے برطرایا۔ پچھلے دودن کی بیاری کے بعد وہ اگلے دودن پستر پر بڑے ہوئے نہیں گزار ناچا ہتا تھااوراس وقت اسے اس کے آثار نظر آرہے تھے۔

جوں توں بیڈسے نکل کروہ منہ ہاتھ دھوئے بغیرایک بار پھر کچن میں آگیا کا فی بننے کے لئے رکھ کروہ آکر answerphone پر ریکارڈ کالز سننے لگا۔ چند کالز سعد کی تھیں جس نے

کواٹھ کر کچھ بھی پہننے یااوڑ ھنے کے قابل نہیں تھا۔اسے اپنے سینے اور پبیٹ میں ایک بار پھر در دمحسوس ہونے لگا۔

اس کی کراہوں میں اب شدت آتی جارہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پراس نے اٹھنے اور تیزی سے واش وم تک جانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند کمحوں کے لئے وہ بیڈ پراٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوااور اس سے پہلے کہ وہ بیڈسے اتر نے کی کوشش کر تااسے ایک زور کی ابکائی آئی۔ پچھلے چو بیس گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آگئی تھی۔ وہ غثی کے عالم میں بھی اپنے کپڑوں اور کمبل والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آگئی تھی۔ وہ غثی کے عالم میں بھی اپنے کپڑوں اور کمبل وجود مفلوج محسوس ہور ہاتھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پرلیٹ گیا۔ وجود مفلوج محسوس ہور ہاتھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پرلیٹ گیا۔ اسے اپناول ڈوبتا ہوا محسوس ہور ہاتھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور بے نیاز ہو چکا تھا۔ اسے اپنادل ڈوبتا ہوا محسوس ہور ہاتھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور بے نیاز ہو چکا تھا۔ اسے اپنادل ڈوبتا ہوا محسوس ہور ہاتھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور بے نیاز ہو چکا تھا۔ عثنی کی کیفیت میں کر اہوں کے ساتھ اس کے منہ میں جو پچھ آر ہاتھا وہ بولتا جارہا تھا۔

عنتی کابیہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھااسے یاد نہیں۔ہاں البتہ اسے بیہ ضرور یاد تھااس کی کیفیت کے دوران اسے ایک باریوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مررہا ہے اوراسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب ساخوف محسوس ہوا تھاوہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چا ہتا تھاوہ بہلی بار موت سے عجیب ساخوف محسوس ہوا تھاوہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چا ہتا تھاوہ

شدید در دکی گرفت میں تھااور شایداس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ بیہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔

اس بار وہ اوند ہے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے بنچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کو کم ہوئے ہاتھوں کو انگو تھوں سے کنیٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اُٹھنے والی در دکی ٹیسوں کو کم کرنے ہاتھوں کی مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھیائے وہ بے حس وحرکت پڑا رہا۔

تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیندگی آغوش میں گیااسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آئکھ کھلی تواس وقت کمرے میں مکمل اندھیر اتھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پوراگھر تاریک تھاوہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایک بارپھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈویتے محسوس کیا مگر اس بارید نیند نہیں تھیں۔ وہ غنودگی کی کسی در میانی کیفیت تاریکی میں ڈویتے محسوس کیا مگر اس بارید نیند نہیں تھیں۔ وہ غنودگی کی کسی در میانی کیفیت میں گزررہا تھا۔ وہ اب خود کو کر اپنے ہوئے سن رہا تھا مگر وہ اپنی آ واز کا گلا نہیں گھونٹ پارہا تھا۔ سینٹر ل ہیٹنگ ہونے کے باجو داسے بے تعاشا سر دی محسوس ہور ہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کمبل اس کی کیکیا ہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھاوہ جسمانی طور پر خود

ان ہی لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔

باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شاک لگا تھا۔ اسکی آئکھیں اندرد صنسی ہوئی تھیں اور ان کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہو نٹول پر پیڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچنا کہ وہ کسی لمبی بیاری سے اٹھا ہے۔

"چوبیس گفتٹوں میں اتنی شیو بڑھ گئے ہے؟"اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو حیوتے ہوئے کہا۔"اتنی بری شکل تومیری فوڈ پوائز نگ کے بعد ہاسپٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن کے اس بخار نے کر دی ہے۔"

وہ بے بینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے برٹر بڑا یا۔ ٹب میں پانی بھر کر وہ اس میں لیٹ کیا۔ اسے جیرانی ہور ہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور اسی وقت اپنے کیا۔ اسے جیرانی ہور ہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور اسی وقت اپنے کیٹرے کیوں نہیں بدل لئے وہ کیوں وہیں بڑار ہا۔

باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈروم میں رہنے کے بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔" مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جاکر اپنا تفصیلی جیک اپ کروانا چاہیئے۔اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بارپھراس اور پھر بالا آخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آگیا تھا اس وقت رات کا پچھلا بہر تھاجب وہ اس غنودگی سے باہر فکلا تھا۔ آئکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ کیکبی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اس کے سر اور جسم میں ہونے والا در دبھی بہت ہلکا تھا۔

کمرے کی جیت کو پچھ دیر گھورنے کے بعداس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈلیمپ کو ڈھونڈ کر آن کر دیا۔ روشنی نے پچھ دیر کے لئے اس کی آنکھوں کو چندھیا کر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپناہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹوں کو چیوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں چیمن ہور ہی تھی۔ سوجے ہوئے تمام پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کر تارہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملکے مجماکوں کے ساتھ اسے سب پچھ یاد آنا جارہا تھا۔

اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی نثر ٹ کے بیٹن کھول کر اسے اتار کر بچینک دیا۔ پھر لڑ کھڑ اتے ہوئے بیڈ سے اتر گیااور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی تھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دیئے۔

اس نے اپنی رسٹ واج پر ایک نظر دوڑائی جولو نگ روم کی میز پر پڑی تھی۔اس کا منہ کھلے کا کھلارہ گیا۔اس نے نوڈلز کا بیالہ میز پر رکھ دیا یک گخت ہی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔وہاں موجود تاریخ نے ایسے جیسے ایک اور جھٹکادیا تھا۔

"کیامطلب ہے، کیامیں پانچ دن بخار میں مبتلار ہاہوں۔ پانچ دن ہوش وحواس سے بے خبر رہاہوں؟ مگریہ کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟" وہ بڑا بڑار ہاتھا۔

" پانچ دن، پانچ دن تو بہت ہوتے ہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ مجھے بانچ دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے۔۔۔۔ میں پانچ دن تک اس طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں۔"

وہ لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے answer phone کی طرف بڑھ گیا، فون پر اس کے لئے کوئی ریکارڈ بیغام نہیں تھا۔

" پایانے مجھے کوئی کال نہیں کی اور۔۔۔۔اور۔۔۔۔سعدسب کو کیاہو گیا۔۔۔۔ کیامیں انہیں یاد نہیں رہا۔''

اسے جیسے کوئی پیغام نہ پاکر شاک لگا تھا۔ وہ بہت دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹارہا۔

" بیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپاکو میر اخیال ہی نہ رہاہو، یا کسی اور فرینڈ کو۔۔۔۔ یا پھر کسی اور کو۔۔۔۔ یا پھر کسی اور کو۔۔۔۔۔ اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیاا نہوں نے۔اور اس وقت اسے پہلی باراحساس ہوا کہ

کے اعصاب پر سوار ہور ہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگر چہ اپناوجود بہت ہاکا پھلکا محسوس ہور ہاتھا مگر اس کی نقابت ختم نہیں ہوئی تھی۔

نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیااور چینل سر چ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والاٹاک شود کیھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیااور پھر نوڈلز کے بیالے پر جھک گیا۔
اس نے ابھی نوڈلز کادوسرا چچچ منہ میں رکھاہی تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ ابجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شوکود کیھتے ہوئے اس نے ریموٹ کوایک بار پھر اٹھالیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا مگر اس باروہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ کھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی المجھن بڑھتی جارہی تھی۔

"يه كيام ؟ "وه برطبرايا-

اسے اچھی طرح یاد تھاوہ جمعہ کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔ ہفتہ کاسارادن اس نے وہیں گزار اتھااور اتوار کی سہ پہر کو وہ واپس آیا تھا۔ اتوار کی سہ پہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن گیارہ بجے کے قریب اٹھا تھا۔ پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کاسارادن بخار کی حالت میں گزار اتھااور اب یقیناً منگل کی رات تھی مگر ٹی وی چینلز اسے پچھ اور بتارہے تھے وہ ہفتہ کی رات تھی اور اگلا طلوع ہونے والادن اتوار کا

دیکھتے ہوئے اسے خشک کرنے لگا۔ جب اسے ان زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا تواس نے چہرے کو تو لیے سے تھیتھپانا بند کر دیا۔ خالی الذہنی کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔

اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھرخون کے قطرے نمودار ہور ہے تھے۔ گہر اسرخ رنگ،وہ پلکیں جھپکائے بغیران قطروں کودیکھتار ہا۔ تین ننھے ننھے سرخ قطرے۔

"What is next to estacy?"

"Pain"

سر داور مدھم آواز آئی۔وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔

"What is next to pain?"

"Nothingness"

اسے ایک ایک لفظ یاد تھا

"Nothingness"

اس کے ہاتھ ایک بار پھر کیکیارہے تھے۔وہ نقابت یا کمزوری نہیں تھی پھروہ کیا تھا جواسے کا نینے پر مجبور کررہاتھا۔وہ اٹھ کرواپس صوفے کی طرف چلاآیا۔

نوڈلزکے بیالے کوہاتھ میں لے کروہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کاذا گفتہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگاوہ بے ذا گفتہ ربڑ کے چند نزم ملکڑوں کو چبار ہاہے۔ چند جمجے لینے کے بعد اس نے بیالہ دوبارہ ٹیبل پرر کھ دیا۔ وہ اسے کھا نہیں پار ہاتھا۔ وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ کیاوا قعی وہ پانچ دن یہاں اکیلا اس طرح پڑار ہاتھا کہ اسے خود اپنے بارے میں بتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو۔

وہ ایک بار پھر واش روم میں چلاگیا۔اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہاتھا۔ نہانے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا مگر اس کی شیواور آئھوں کے گردیڑے ہوئے حلقے اب بھی اسی طرح موجود تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کروہ کچھ دیر تک اپنی آئھوں کے گردیڑے ہوئے حلقوں کو چھوتارہا جیسے اسے یقین نہ آرہا ہو کہ وہ واقعی وہاں موجود تھے یا پھر اس کا وہم ہے۔ اسے یک دم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔

وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیونگ کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا۔ شیو کرتے ہوئے اسے
ایک بار پھراحساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یکے بعد دیگرے اسے تین کٹ
لگے۔اس نے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا اور اس کے بعد تو لیے سے آئینے میں اپنے آپ کو

ہوتا۔ پھر ہمیں پتا چاتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے نہ ہمارے سرکے اوپر کوئی
آسان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلامیں بھی تھا ہے ہوئے ہے۔ پھر پتا چاتا ہے ہم
زمین پر بڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا در خت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ ک
وقعت نہیں رکھتے۔ پھر پتا چاتا ہے کہ ہمارے ہونے یانہ ہونے سے صرف ہمیں فرق بڑتا
ہے۔ صرف ہمارا کر دار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی چیز پر کوئی اثر
نہیں پڑتا۔ "

سالار کواپنے سینے میں عجیب سادر د محسوس ہور ہاتھا۔اس نے بہتے ہوئے پانی کو منہ میں ڈالا اسے ایک بارپھر ابکائی آئی۔

"اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔"

وہ اس آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کررہاتھا۔اسے حیرانی ہورہی تھی وہ اسے اس وقت کیوں یادئی تھی۔

اس نے پانی کے چھینٹے اپنے چہر ہے پر مار نے نثر وع کر دیئے۔ چہر ہے کو ایک بار پھر پو نجھنے لگا۔ آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجو دان زخموں پر لگانا نثر وع کر دیا جہاں اب اسے پہلی بار تکلیف ہور ہی تھی۔

وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے برٹر بڑا یا۔ اس کے گالوں کی حرکت سے خون کے قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔

"And what comes next to nothingness"

"Hell"

سالار کو یک دم ابکائی آئی۔وہ واش بیس پر بے اختیار دوہر اہو گیا۔ چند منط پہلے کھائی گئی خوراک ایک بار پھر باہر آگئی تھی۔اس نے نل کھول دیا۔اس نے اس کے بعد کیا پوچھاتھا۔ اس نے اس کے جواب میں کیا کہا تھااسے یاد تھا۔

"ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی۔آئے گی بھی نہیں۔ایک وقت آئے گاجب تم سب کچھ سمجھ جاؤگے۔ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔جب کوئی معمہ، معمہ نہیں رہتا۔ میں اس دور سے گزر رہی ہوں۔ تم پر وہ دور آئندہ کبھی آئے گا۔ اس کے بعد تم دیکھنا۔ کیا تمہیں ہنسی آتی ہے۔"

سالار کوایک اور ابکائی آئی، اسے اپنی آئکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا۔

"زندگی میں ہم مجھی نہ مجھی اس مقام پر آجاتے ہیں جہاں سارے دشتے ختم ہوجاتے ہیں۔ وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی مال باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں

سے نکل گیا تھا۔ دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔وہ اگراس بیاری کے دوران وہاں اس ایار ٹمنٹ میں مرجاتاتو کسی کو بتاتک نہیں جاتا شاید تب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے۔

وہ اس رات ایک ایک گفتے کے بعد اپنے answer phone کو چیک کرتارہا۔اگلا پور ا ہفتہ اس نے اسی بے بقینی کے عالم میں اپنے اپار شمنٹ میں گزار ا، پور سے ہفتے کے دوران اسی کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔

"كيابيرسب لوگ مجھے بھول گئے ہيں؟"

وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ایک ہفتہ تک بے و قوفوں کی طرح کسی کی کال کاانتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کی کوشش کی۔

وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کس کیفیت سے گزرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی باریوں محسوس ہوا جیسے کسی کواس میں کوئی دلچیبی ہی نہیں تھی۔ہرایک کے پاس این مصروفیات کی تفصیلات تھیں۔

سکندراور طیبہ اسے اسٹریلیا میں اپنی سر گرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔وہ وہاں کیا کررہے سے مکندراور طیبہ اسے اسٹریلیا میں اپنی سر گرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔وہ چھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتارہا۔

واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہور ہاتھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں۔
"امجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چا مئیے۔" وہ اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔" مجھے مدد کی ضرورت ہے
اپنا چیک اپ کروانا ہے۔"

وہ نہیں جانتا تھااسے یک دم وہاں وحشت کیوں ہونے لگی تھی۔اسے اپناسانس وہاں بند ہوتا محسوس ہور ہاتھا۔یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر بیاؤں رکھے آ ہستہ آ ہستہ د باؤڈال رہا تھا۔

"کیا بیہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں۔اس طرح۔۔۔۔"

اس نے اپنی وار ڈروب سے نئے کیڑے نکال کرایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوالباس بدلنا مشروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چا ہتا تھا اسے اپنے اپارٹنمٹ سے یک دم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔

اس رات گر آکروہ تقریباً ساری رات جاگتار ہاتھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بھلادیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتار ہاتھا۔ پچھاس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طبیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ مختاط ہونا پڑاتھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مندر ہے تھے، مگر اب یک دم چند دنوں کے لئے وہ جیسے سب کی زندگی

سالار سکندرا گرغائب ہوجائے توواقعی کسی دوسرے کواس سے کیافرق پڑے گا۔ چاہے اس کا آئی کیولیول + 150 ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹلنے کی کوشش کرتا مگرائیں مابوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت۔۔۔۔ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لئے مجھے مولیا گیا ہے اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لئے مجھے محول بھی گئے تواس سے کیافرق پڑے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوجاتا ہے میں بھی تو بہت بار بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ یاتا۔ پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو۔

گرمیرے ساتھ ایساکیوں ہوا؟ اور اگروا قعی میں ، میں اس بے ہوشی سے واپس نہ آتا تو۔۔۔۔ اگرمیر ابخار کم نہ ہواتا اگر سینے یا پیٹ کا وہ در دختم نہ ہوتا۔۔۔۔ اپنے ذہن سے وہ بیسب کچھ جھٹنے کی کوشش کرتالیکن ناکام رہتا بیہ نکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اس اچانک بیاری کے دوران ہوا تھا۔ "شاید میں کچھ زایدہ حساس ہوتا جارہا ہوں۔ "وہ سوچتا ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کوخواہ مخواہ ہوا بناکر سرپر کیوں سوراکر رہا ہوں۔

ه تجضخهلاتا

"کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں پھر آخراب مجھے کیا نکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آخر پہلے بھی تو کئی بار بیار ہو چکا ہوں۔ خود کشی کی کو شش کر چکا ہوں، جب مجھے کسی خوف نگ نہیں کیا تواب کیوں مجھے اس طرح کے خوف نگ کرنے لگے ہیں۔ "

"تم انجوائے کر رہے ہوا پنی چھٹیاں؟"

بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طبیبہ نے بالآخراس سے بوجھا۔

"میں؟ ہاں، بہت۔۔۔۔" وہ صرف تین لفظ بول سکا۔

وہ واقعی نہیں جنتا تھا کہ اسے طبیبہ سے کیا کہنا، کیا بتانا چاہئیے۔"

باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی باراس قسم کی صورت حال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف زینی زندگی سے دلچیبی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتا تا تو وہ اس کے لئے تشویش کا اظہار کرتے۔ پریشان ہوجاتے مگر وہ سب بعد میں ہو تا۔ اس کے بتانے کے بعد ، اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کے جند دن میں طرح غائب ہوگئے۔

اور شاید تب ہی اس نے پہلی بار سوچاا گرمیری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کواس سے کیافرق پڑے گا۔ دنیامیں کیا تبدیلی آئے گی؟ میر اخاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اور دنیامیں تو شاید چند کمحوں کے لئے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔

المجھ نہیں۔ تھوڑاسا بخاراور فوڈ پوائز ننگ۔۔۔۔۔ ا' وہ پھر مسکرایا۔

"تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟"

النهيس، يهيس تفاله ال

"مگر میں نے تو تمہیں نیو یار ک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا۔ ہمیشہ answer الم میں نے تو تمہیں نیو یار ک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا۔ ہمیشہ phone ہی ملا۔ تم بیر ریکارڈ کر وادیتے کہ تم پاکستان جارہے ہو۔"

"جسٹ سٹاپاٹ! "وہ ہے اختیار جھنجھلایا۔"سوال پر سوال کرتی جارہی ہوتم۔"

سینڈراجیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ "تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح بات کررہی ہو مجھ سے؟"

"سالار كياموا؟"

" کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرویہ ساری بات۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے، ربش۔"

سینڈراچند کھے بول نہیں سکی۔اسے اندازہ نہیں تھاکہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا۔

اس کی البحص اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جارہاتھا۔

"اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔میرے لئے توبہ صرف خواب یا کوما کی طرح ہے۔اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں "۔وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔

الکیاچیز ہے جو مجھے پریشان کررہی ہو۔ کیابیاری؟ یا پھریہ بات کہ کسی کومیری ضرورت نہیں بڑی۔ کسی کومیری یاد نہیں آئی۔ خیال تک نہیں، میر سے اپنے لوگوں کو بھی، میر سے فیملی ممبر زکو، دوستوں کو۔۔۔۔ "

"مائی گاڈ۔۔۔۔ شہبیں کیا ہواہے سالار؟" بو نیور سٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سینڈرانے اسے دیکھتے ہی کہا۔

" مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ "سالارنے مسکرانے کی کوشش کی۔

"تم بمارر ہے ہو؟"اسے تشویش ہوئی۔

"ماں تھوڑا بہت۔"

اا مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑ ہے بہت بیار رہے ہو۔ تمہار اوزن کم ہو گیا ہے اور آ نکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیاری تھی تمہیں؟"

یجھ وقت گزار سکے گا مگر مووی نثر وع ہونے کے دس منٹ بعداسے وہاں بیٹے بیٹے اچانک شدیش قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کر داراسے کھے بتایال نظر آنے لگے جن کی حرکات اور آوازوں کووہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت نظر آنے لگے جن کی حرکات اور آوازوں کووہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آ ہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آگیا۔ وہ پار کنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھار ہا، پھرایک ٹیکسی لے کرانے اپار ٹمنٹ پر واپس آگیا۔

\*\*\*\*

پرولیر روبنس ابنالیکی شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے بیپر پرتاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک Recession کے حوالے سے بات کررہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا مگر اس کاذبین غیر حاضر تھا اور یہ اس کے ساتھ زندگ میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا۔ کہاں ، وہ یہ بھی نہیں بتاسکتا تھا۔ ایک ایج سے دوسرے ایج ، دوسرے سے تیسرے۔۔۔۔ایک سین سے دوسرے ، دوسرے سے تیسرے۔۔۔۔اس کا مغر کہاں سے شروع ہوا، کہاں نہیں۔

"مووی دیکھنے کاپرو گرام ہے اس ویک اینڈ پر ، چلو گے ؟ "دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔

"ہاں چلوں گا۔"سالار تیار ہو گیا۔

" پھرتم تیار رہنا، میں تہہیں یک کرلوں گا۔ " دانش نے پرو گرام طے کیا۔

دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لئے آگیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینمامیں مووی دیکھنے کے لئے آیا تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں

وہ اپنے سینے پر باز و باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹینگ بورڈ کودیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ بیہ ہوا تھا۔اس کا خیال تھا یو نیور سٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا، وہ ڈیپریشن کے اس فیزسے باہر آ جائے گا جس کاوہ تب تک شكار تقامگرایسانهیں ہوا۔وہ یو بینور سٹی میں بھی مکمل طور پراس ذہنی انتشار کا شکاتھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا پہلی باراس کادل پڑھائی سے بھی اچاہ ہور ہاتھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈیپریشن کا شکار ہوا تھا۔اسٹڈیز، یو نیورسٹی، فرینڈز، کلب، پارٹیز، ریسٹور نٹس، سیر و تفریخ ہر چیزاس کے لئے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔اس نے دوستوں سے ملنا یک دم چھوڑ دیا۔ answer phone پراکٹراس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔وہ فرینڈ زکے اصر اربران کے ساتھ کہیں جانے کا پرو گرام بنالیتا تھااور پھرایک دم جانے سے انکار کر دیتا۔ جلا بھی جاتاتو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کرواپس آ جاتا۔ وہ یونیور سٹی میں بھی یہی کررہاتھا۔ ایک دن جاتا، دودن غائب ر ہتا۔ایک پیریڈلیتا،اگلے دو پیریڈ جھوڑ دیتا۔

اپنے اپار شمنٹ میں مجھی کبھار وہ سار ادن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا، بعض دفعہ وہ فلم دیھنا شروع کر تااور ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں بیہ نہیں آتا کہ وہ کیاد کبھر ہاہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اس کی غیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز

"سالار، چلنانہیں ہے؟ "سینڈرانے اس کا کندھا ہلایا۔

وہ چونک گیا، کلاس خالی تھی، صرف سینڈرااس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔اس نے بے یقین سے خالی کلاس کواور پھر وال کلاک کودیکھا پھر اپنی رسٹ واچ کو۔

"پروفیسر روبنس کہاں گئے؟" ہے اختیاراس کے منہ سے نکلا۔

"کلاس ختم ہو گئی، وہ چلے گئے۔"سینڈرانے کچھ حیران ہوتے ہوئےاسے دیکھا۔

"كلاس ختم ہو گئ؟"اسے جیسے یقین نہیں آیا۔

"ہاں!"سالارنے بے اختیارا بنی آئکھوں کو مسلااور پھرا بنی سیٹ کی بیثت سے ٹیک لگالی۔ واحد چیز جواسے پر وفیسر روبنس کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی، وہ صرف ٹابک تھا۔اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔

التم کچھاپ سیٹ ہو؟"سینڈرانے پوچھا۔

"نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لئے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔"

"اوکے۔"سینڈرانے اسے دیکھتے ہوئے کہااور اپنی چیزیں اٹھاکر باہر چلی گئی۔

"اس کے ساتھ جو ہوا، ٹھیک ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ جو کیا، ٹھیک کیا۔اس کے ساتھ اس سے زیادہ براہونا چا مئیے تھا۔"

وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتار ہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ ، ہر حرف ، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتیں اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑا یا تھا، وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گو نجنے لگی تھیں۔

الکیامیں پاگل ہور ہاہوں، کیامیں اپنے ہوش وحواس آہستہ آہستہ کھو تاجار ہاہوں، کیامیں شیز و فرینیا کا شکار ہوں۔ "بعض د فعہ اسے بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا۔

ہر چیز کی بے معنویت بڑھتی جارہی تھی۔ ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہورہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیاں تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہو گا گریں لے لوں گا۔ بہت اچھی لگے۔ کیا ہو گا گریاں کو فیکڑی شروع کو لوں گا پھر۔۔۔۔ کیا یہ وہ کام تھا جس کے لئے مجھے جاب مل جائے گی، کو فی فیکڑی شروع کو لوں گا پھر۔۔۔۔ کیا یہ وہ کام تھا جس کے لئے مجھے زمین پر اتارا گیا۔۔۔۔ + 150 آئی کیولیول کے ساتھ۔۔۔۔ کہ میں چنداور ڈ گریاں لوں، شاندار ساہزنس کروں، شادی کروں، بچے بیدا کروں، عیش کروں پھر مرجاؤں،

کھاناشر وع کرتااور پھریک دم اس کادل ڈوب جانا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورادن کچھ بھی نہیں کھاناتھا۔ صرف کے بعد دیگرے کافی کے کپ اپنے اندرانڈ یلتا رہتا۔

وہ چین سمو کر نہیں تھا مگران دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپن چیزیں بہت قریبے سے رکھنے کاعادی
تھا مگران دنوں اس کا اپار ٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہو گی چیز وں کو دیکھر
کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختظر
کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے ، وہ دوسری طرف پچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتار ہتا یا
ہوں ہاں میں جو اب دے دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لئے ، ان کے ساتھ شئیر کرنے
کے لئے یک دم سب پچھ ختم ہوگیا تھا اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں
تھی۔

اوراسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے نا پبند کرتا تھا اب اسے امامہ سے نفرت ہونے گئی تھی۔ پچھتا وے کا جو ہلکا سااحساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہاتھا وہ غائب ہوگیا تھا۔

"عیش اور آسائش\_\_\_\_\_؟ شاندار لباس، بهترین خوراک، اعلیٰ ترین سهولتیں\_ساٹھ ستر سال کی ایک زندگی اور پھر؟"

اس کے بعداس پھر کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ گراس "پھر" کی وجہ سے اس کی زندگی کے معمولات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہور ہاتھا اور یہ ان ہی دنوں تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچیہی لینا شروع کی۔ ڈیپر یشن سے نجات کے لئے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام شروع کی۔ ڈیپر یشن سے نجات کے لئے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کی کام شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کی کھی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی۔ تمام کتابیں اس کے سرکے اوپر سے گزر کئیں۔ کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں تھنچے رہی تھی۔ وہ خو دیر جبر کرکے چند صفحات پڑھتا اور ان کا بیاوں کور کھ دیتا۔

" نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہئیے۔اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔"

وہ اپنے آپ کوخود ہی سمجھاتااور ایک دن جب وہ سعد کے پاس تھاتواس نے یہی کیا۔

"میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔"اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھے کر کہا۔

" مگر میں توعشاء کی نماز پڑھنے جار ہاہوں۔"سعدنے اسے یاد ہانی کروائی۔

اس نے زندگی میں چار د فعہ صرف اپنے تجسس کے لئے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی مگراب شدید ڈیپریشن کے عالم میں بھی وہ خود کشی کی کوشش نہیں کر رہاتھا۔ چو بیس گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے جیجو نا نہیں چاہتا تھا۔

لیکن اگراس سے کوئی بہ پوچھ لیتا کہ کیاوہ زندہ رہناچا ہتا ہے تووہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تامل کرتا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیو نکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔

وہ مرنانہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔

وہ کسی خلامیں معلق تھا، کسی در میان والی جگہ میں، کسی نی والی کیفیت میں۔ زندہ رہتے ہوئے مر دہ، مر دہ ہوتے ہوئے زندہ۔۔۔۔وہ سر شاری کی انتہا پر پہنی رہاتھا لمحہ بہ لمحہ۔ +150 آئی کیولیول رکھنے والاوہ شخص جواپنے سامنے کہی اور سنی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بھلاسکتا تھا۔ سگریٹ کاد ھوال اڑاتے، بئیر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتار ہتا۔

"کیازندگی کامقصدیبی ہے؟"

لوگ خودر ہتے تھے۔ بعض د فعہ وہاں نمازیوں کی تعداد دس پندرہ کے در میان ہی رہتی تھی۔

سعد مسجدتک پہنچنے تک سالار کوان تفصیلات سے آگار کرتارہا۔ سالار خاموشی اور پچھ لا تعلقی کے عالم میں سڑک پراختیاط سے بچسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظریں دوڑاتااس کے ساتھ جاتارہا۔

پانچ سات منٹ چلتے رہنے کے بعدایک موڑ مڑ کر سعدایک گھر کادروازہ کھول کر اندرداخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھااور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی نہ ہی کسی سے اجازت ما نگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھما یااور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔

التم وضو کولو۔ السعد نے اچانک اسے مخاطب کیااور پھر اسے ساتھ لے کرایک دروازہ کھول کرایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔

سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچنا، ٹھنڈ ابانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھااسے صحیح طریقہ نہیں بتا، "میں جانتا ہوں۔"اس نے اپنے جا گرز کے تسمے کستے ہوئے کہا۔

"میرے ساتھ مسجد چلوگے ؟" وہ حیران ہوا۔

"ہاں۔"وہ کھٹراہو گیا۔

"نمازیڑھنے کے لئے؟"

"ہاں!"سالارنے کہا۔"اس طرح دیکھنے کی کیاضر ورت ہے، میں کافر تو نہیں ہوں۔"

الكافر تونهيں ہو مگر۔۔۔۔ چلو خير، پڑھ ليناآج۔ "سعدنے پچھ كہتے كہتے بات بدل دى۔

"میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لئے کہہ چکاہوں۔"

سالارنے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آگیا۔

"اب اگرآج مسجد جاہی رہے ہوتو پھر جاتے رہنا۔ یہ نہ ہوکہ بس آج پہلااور آخری وزٹ ہی ہو۔ "سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہور ہی تقی ۔ مسجد ، رہائش کی عمارت سے بچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نجیلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگول نے استعال کے لئے دیا ہوا تھا جبکہ اوپر والے حصے میں وہ

سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتار ہاتھا۔ اس وقت وہ لا شعوری طور پر نماز میں انہاک پیدا کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

السکون؟ میں واقعی دیکھناچا ہتا ہوں کہ نمازسے سکون کیسے ملتا ہے۔ "اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یک بہ یک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہاتھا، وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے، جولوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناآشالگ رہے تھے، جس ماحول میں وہ موجود تھاوہ اسے غیر فطری لگ رہاتھا اور جو کچھ وہ کر رہاتھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔

ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جارہا تھا۔ اس نے پہلی چار رکعتیں بمثل ختم کیں۔ سلام پھیر نے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کے گالوں پر آنسودیکھے ، اس کادل وہاں سے بھاگ جانے کوچاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بارپھر کھڑا ہوگیا۔ اس نے ایک بارپھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔

"اس بار میں پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا۔ شایداس طرح۔۔۔۔"
اس کی سوچ کانسلسل ٹوٹ گیا۔ نبت کی جارہی تھی۔اس کادل مزید اچاٹ ہو گیا۔ سر کا بوجھ
بڑھتا جارہا تھا۔اس نے آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔

گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیرسے ٹکرایا تھا۔اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی۔وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔سعدنے اس سے بچھ کہا تھا۔اس باراس نے نہیں سنا۔

کمرے میں موجود دس افراد دو صفول میں کھڑے ہور ہے تھے۔وہ سعد کے ساتھ بچھلی صف میں کھڑا ہوگیا۔امام صاحب نے امامت نثر وع کر دی،سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔

"نمازے واقعی سکون ملتاہے؟"اس نے کوئی دوہفتے پہلے ایک لڑکے کونامز کے مسکے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔

المجھے توملتاہے۔ "سعدنے کہا۔

"میں تمہاری بات نہیں کررہا، میں سب کی بات کررہا ہوں، سب کو ملتا ہے؟"اس لڑکے نے کہا تھا۔" یہ منحصر ہے کہ سب کتناانوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔"

"بہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ "اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جارہے تھے، وہ مڑ کر د بے قد موں مگر تیزر فتاری سے باہر نکل گیا۔

مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جا گرزاس کے ہاتھ میں تھے۔غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیر ھیوں پر کھڑے ہو کر چند کھے او ھر اُو ھر ویکھتار ہا۔اس کے بعد وہ سیر ھیاں اتر گیا۔ یاؤں میں جرابیں اور ہاتھ میں جا گرز پکڑے وہ خالی الذہنی کے عالم میں عمارت کی عقبی دیوار کی طرف آگیا۔وہاں بھی ایک در واز ہاور کچھ سیڑ ھیاں نظر آرہی تھیں مگر وہ سیڑ ھیاں برف سے اٹی ہوئی تھیں۔ در وازے پر موجو دلائٹ بھی روشن نہیں تھی۔اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کواپنے جا گرز کے ساتھ صاف کیااور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ پچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔اس نے سیڑ ھی پر بیٹھ کراپنے جاگرز پہن گئے۔ تسمے کسنے کے بعد وہ ایک بارپھر سیدھا ہو کر در وازے سے ٹیک لگا كربيٹھ گيا۔اس كے دونوں ہاتھ جيكٹ كى جيبوں ميں تھے۔جيكٹ سے ساتھ لگے ہوئے hoed کووہ سرپر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پراکادُ کا گاڑیوں کی آمدور فت جاری تھی۔

وہ سیڑ ھیوں پر اپنی ٹائلیں بھیلائے اپنی پشت در واز ہے سے ٹکائے ان اِکادُ کا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سر داور کہر آلو درات میں کھلے آسمان کے نیچے "الحمد للدرب العالمين \_ "سورة فاتحه كى تلاوت شروع موئى \_

"الرحمنٰ الرحيم \_ "اس نے توجہ مز کورر کھنے کی پوری کوشش کی \_

"مالك يوم الدين - "توجه بهتكي -

"ایاک نعبد وایاک نستعین ـ "اسے سور ۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا۔اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔

"اهدناالصراط المشتقيم\_" (سيرهاراسته)اس نے ذہن ميں دہرايا\_

"لصراط المستقیم \_\_\_\_سیدهاراسته؟"اس کادل چاہاوہاں سے بھاگ جائے۔اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔

"صراط الذين انعمت ـ "اس كاذبهن ايك بارچير پيچهے گيا ـ

"علیهم غیر المغضوب علیهم والضالین ـ "اس نے اپنے بند ہے ہوئے ہاتھ کھولے، وہ آخری صف میں کھڑا تھا، بہت آ ہستگی سے چند قدم پیچھے گیااور صف سے نکل گیا۔

تھے۔ سالار جیران تھاوہ برف کے اس ڈھیر پر ان جو توں کے ساتھ کس طرح چکتی ہو گی۔"I" "charge 50 for one hour"

اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹاکراس کے چہرے کودیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئیں۔ کئی سالوں میں پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح بر ہنہ پھر نے پر مجبور تھی، جبکہ وہ اس موٹی جینز میں بھی سر دی کو اپنی ہڈیوں میں گھتے محسوس کر رہا تھا۔ Ok 40 dollars۔"

اس خاموش دیچه کراس عورت کواندیشه ہوا که شایدوه قیمت اس کے لئے قابل قبول نہیں تھی، اس لئے اس نے فوراً اس میں کمی کردی۔ سالار جانتا تھا چالیس ڈالرز بھی زیادہ تھے۔وہ سٹرک پر بیس ڈالرز میں بھی ایک گھنٹہ کے لئے کسی لڑکی کو حاصل کر سکتا تھاوہ پینیتیس چالیس سال کی تھی اور بات کرتے ہوئے مختاط نظروں سے سڑک پراد ھراُد ھرد کچے رہی تھی۔ سالار جانتا تھا یہ احتیاط کسی یولیس کا یا یولیس والے کے لئے تھی۔

"\_"Ok 30.... No more bargaining

"Take it or leave it"

بیٹے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کررہاتھا یا کم از کم بہتر ضرور محسوس کررہاتھا۔

اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کرلائیٹر نکال لیااور اسے جلاکر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پرپڑی برف کو پھلانے لگا، کچھ دیر تک وہ اسی سرگرمی میں مشغول رہا پھر جیسے اس نے اکتا کرلائیٹر دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ جس وقت وہ سیرھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا۔وہ یقیناً اس وقت وہ ال آکر کھڑی ہوئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے در میان موجود برف کولائیٹر سے پھلارہا تھا۔وہ نیم تاریکی میں بھی اس کے چہرے کی مسکر اہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔وہ منی اسکرٹ اور ایک مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فرکوٹ بہنا ہوا تھا مگروہ فرکوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔

وہ فرکوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے سٹائل سے کھڑی تھی۔ سالار نے سرسے لے کر پاؤل تک اسے دیکھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اس سر دی میں بھی برہنہ تھیں۔ اس کے عقب میں موجود دوکانوں کی روشنیوں کے بیک گراونڈ میں اس کی ٹانگیں یہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر ٹانگیں یک دم بہت نمایاں ہور ہی تھیں اور اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سے نظریں نہیں ہٹاسکا۔ اس عورت کے پیروں میں بوٹ نماہائی ہیل کے جوتے

"تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں سڑک کے اس پارد کا نیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو۔ "اس نے سر د مہری سے کہا۔

عورت بِ اختيار قهقهه لگاكر منسي - "تم اچهامذاق كرليتے هو، كياميں واقعی چلی جاؤں؟ ا

''ہال\_''

وہ عورت کچھ دیراسے دیکھتی رہی۔"اوکے، خینک یو ہنی۔"سالار نے اسے مڑکر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے جانادیکھتار ہا۔ وہ سڑک پار کرکے ایک دوسرے کونے کی طرف جارہی تھی، وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔

سالارنے دوبارہ نظریںان دوکانوں پر جمالیں، برف باری ایک بار پھر نثر وع ہو چکی تھی۔وہ پھر بھی اطمینان سے وہیں بیٹےار ہا۔ برف اب اس کے اوپر بھی گرر ہی تھی۔

وہ رات کے ڈھائی بجے تک وہیں ہیٹھار ہاجب سڑک کے پار دوکانوں کے اندر کی لائیٹس اس نے یک بعد دیگر سے بند ہوتے دیکھیں تو وہ اپنی جیکٹ اور جینز سے برف جھاڑتا ہوااٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وقفے وقفے سے وہ اپنی ٹائگیں ہلانہ رہا ہوتا تواس وقت تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہیں کھڑا اپنے پیروں کو جھٹکتار ہااور پھراسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ

سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا۔ سالار نے اس بار کچھ بھی کے بغیر اپنی جیکٹ کی اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجو دچند کر نسی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیئے۔ اس کے پاس اس وقت والٹ نہیں تھا۔ اس عورت نے جیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھیٹ لیا۔ وہ پہلاگا کمک تھا، جو اسے ایڈوانس پے منٹ کر رہا تھا اور وہ بھی پچاس ڈالرز، جبکہ وہ اپنی قیمت کم کرچکی تھی۔

"تم میرے ساتھ چلوگے، یا میں تمہارے ساتھ۔" وہاب بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔

"نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا،نہ تم میرے ساتھ۔بس تم یہاں سے جاؤ۔ "سالارنے ایک بار پھر سڑک کے دوسری طرف موجود د کانوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔

وہ عورت بے بقینی سے اسے دیکھتی رہی۔

"واقعی؟"

"ہاں۔"سالارنے بے تاثر کہجے میں کہا۔

"تو پھرتم نے بیہ کیوں دیئے ہیں؟"اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ "تو پھراب تک کہاں تھے؟"سعداس کے سامنے آکر کھڑاہو گیا۔

"وہیں تھا،مسجد کے پچھلے جھے میں فٹ یاتھ پر۔"اس نے اطمینان سے کہا۔

"واٹ! اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹے رہے ہو۔" سعد دم بخو درہ گیا۔

'بال"!

"کوئی تک بنتی ہے اس حرکت کی۔"وہ جھلایا۔

"نہیں، کوئی تک نہیں بنتی۔"سالارنے اسی طرح سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔

"جھ کھایاہے؟"

انهيں۔ ا

"تو کھانا کھالو۔"

" نہیں، بھوک نہیں ہے۔ "وہ اب حجبت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سعد اس کے قریب بیڈ بر بیٹھ گیا۔

"تمہارے ساتھ آخر مسکلہ کیا ہے؟ بتا سکتے ہو مجھے۔"سالارنے گردن کو ہلکی سی حرکت سے کراسے دیکھا۔ ڈال کرواپس اپار شمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا سعد نے اسے مسجد سے نکل کربہت ڈھونڈ اہو گااور اس کے بعد وہ واپس جلا گیا ہو گا۔

\*\*\*\*

"كها چلے گئے تھے تم؟" سعدا سے دیکھتے ہی چلا یا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا۔

" میں تم سے کچھ یو چھ رہاہوں۔"سعد دروازہ بند کرکے اس کے پیچھے آگیا۔سالارا پنی جیکٹ اتار رہاتھا۔

"كہيں نہيں گياتھا۔"اس نے جيك لڻكاتے ہوئے كہا۔

" تمہیں پتاہے کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیاہے، کہاں کہاں فون کئے ہیں اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ بولیس کو فون کرنے والا تھا۔۔۔۔ تم آخراس طرح نماز حچوڑ کر گئے کہاں تھے؟"

سالار کچھ کہے بغیرا پنے جا گرزاتارنے لگا۔

"میں نے تہمیں بتایاہے، کہیں نہیں۔"

سعد نے اس کی طرف کروٹ لے لی۔"سیدھاراستہ۔۔۔۔مطلب نیکی کاراستہ۔۔۔۔"

" نیکی کیا ہوتی ہے؟"لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔

"ا چھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔"

"ا چھاکام ۔۔۔۔ کوئی ایساکام جو کسی دوسرے کے لئے کیا گیا ہو۔ کسی کی مدد کی گئی ہو، کسی پر مہربانی کی گئی ہو، وہ اچھاکام ہوتا ہے اور ہر اچھاکام نیکی ہوتی ہے۔"

"ا بھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے فٹ پاتھ پرایک hooker کو بچپاس ڈالردیئے، جبکہ وہ صرف تیس ڈالر ما بگ رہی تھی۔اس کامطلب ہے یہ نیکی ہوئی؟'

سعد کادل چاہاوہ ایک گھونسااس کے منہ پر تھینچی مارے، وہ عجیب آ دمی تھا۔

" بکواس بند کر واور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ "اس نے کمبل لپیٹ لیا۔

سالار کوجیرت ہوئی،وہ کس بات پر حیران ہواتھا۔"توبیہ نیکی نہیں ہوئی؟"

" میں نے تم سے کہاہے ،اپنامنہ بند کر واور سوجاؤ۔" سعدایک بار پھر دھاڑا۔

"ا تناناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے تم سے ایک بہت معمولی ساسوال کیا ہے۔ "سالارنے بڑے تخل سے کہا۔

"کوئی مسئلہ نہیں ہے۔" بے تاثر کہے میں کہا گیا۔" میں سمجھا،تم اپنے اپار ٹمنٹ چلے گئے ہو، مگر وہاں بار بارر نگ کرنے پر بھی تم نہ ملے۔" سعد بڑ بڑار ہاتھا۔ سالار کی نظریں حجےت پر ہی تھیں۔

"اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہ جاتا۔ آئندہ میر ہے ساتھ مت جاناتم۔"سعد نے ناراضی سے کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے کام نبٹا تار ہا پھر وہ نائٹ بلب آن کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے ابھی آئکھیں بند کی تھیں، جب اس نے سالار کی آواز سنی۔

السعد"!

"ہاں!"اس نے آئکھیں کھول دیں۔

"بيه "صراطِ منتقيم "كيابهو تاہے؟"

سادہ لہجے میں بو چھے گئے سوال نے سعد کو جیران کر دیا۔اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھالیٹے ہوئے سالار کو دیکھا۔

"صراطِ منتقیم ۔۔۔۔سید ھے راستے کو کہتے ہیں۔"

"جانتاہوں مگر سیدھاراستہ کیاہوتاہے؟"اگلاسوال آیا۔

"تمہارامطلب ہے جوشر اب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھا گتے نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ صراطِ مستقیم کامطلب سمجھتے ہیں اور صراطِ مستقیم پر ہیں۔"

سعد کچھ بول نہیں سکا۔ مدھم آوازاور بے تاثر کہجے میں کئے گئے ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ سالاراب بھی اسی طرح اسے دیکھ رہاتھا۔

"تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار!"اس نے پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سالار کے کانوں میں ایک جھماکے کے ساتھ ایک دوسری آ واز گونج اٹھی تھی۔

"ہاں، میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔لائٹ آف کردو، مجھے نیند آر ہی ہے۔"اس نے مزید کچھ کے بغیر آئکھیں بند کرلیں۔

\*\*\*

مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپار شمنٹ پر ہی ہوگے ، صرف تم نے جان بوجھ کر answer phone لگاریا ہو گا۔"

سعدا گلے ب دن دس بجے سالار کے ایار ٹمنٹ پر موجود تھا۔ سالار نے نبیند میں اٹھ کر در واز ہ کھولا تھا۔ سعدیک دم کچھ مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیڈیر بیٹھ گیا۔اس نے لیمپ آن کر دیا۔

"تمہارے جیسے آدمی کو میں کیا صراطِ مستقیم سمجھاؤں۔ کیاتم پاگل ہو یاجاہل ہو۔۔۔۔یا غیر مسلم ہو۔۔۔۔ کیا ہو۔۔۔۔ کیا ہو۔۔۔۔ کیا ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم کیا ہوتا ہے مگر تم جیسا آدمی جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز در میان میں چھوڑ کر چلاآتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے ہے۔"

"میں نمازاس لئے جھوڑ کر چلاآ یا کیو نکہ تم کہتے ہواس میں سکون ملے گا، مجھے سکون نہیں ملا، میں جھوڑ آیا۔ "اس کے پر سکون انداز میں کہے ہوئے جملے نے سعد کومزید مشتعل کر دیا۔

" تمہیں نماز میں اس لئے سکون نہیں ملا، کیو نکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہارے لئے سکون کی جگہہیں سینما، تھیڑ، بار اور کلب ہیں۔ مسجد تمہارے لئے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کی جگہہیں سینما، تھیڑ، بار اور کلب ہیں۔ مسجد تمہارے لئے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا۔۔۔۔۔اور تم چاہے ہو میں تمہیں بتاؤں صراطِ مستقیم کیا ہوتا ہے۔"

وہ بیڈ پر سیدھالیٹا پلکیں جھپکائے بغیر سعد کودیکھارہا۔

"تمہارے جبیباشخص جو نمازسے بھاگ جاتا ہے، شراب بیتا ہے اور زناکر تاہے۔ وہ صراطِ منتقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے نہ اس پر آسکتا ہے۔"

"وہی سب کچھ جو میں نے کچھ غصے میں آکررات کو تم سے کہہ دیا۔"سعد نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔

"نہیں، میں ایسی چھوٹی جھوٹی باتوں پر تو ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر تہہیں ایسکیوز کرنے کے لئے یہاں آناپڑتا۔"سالارنے اسی کے انداز میں کہا۔

" پھرتم اس طرح اچانک میرے اپار شمنٹ سے کیوں آگئے؟" سعد بصند ہوا۔

"بس میر ادل گھبر ایااور میں یہاں آگیااور چو نکہ سونا چاہتا تھااس کئے answer phone گادیا۔"

سالارنے پر سکون انداز میں کہا۔ " پھر بھی میں بیہ محسوس کر رہاتھا کہ مجھے تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہئیے تھی۔ میں صبح سے بہت پچھتار ہاہوں۔"

"جانے دواسے۔"اس نے اسی طرح چہرہ صوفے پر چھیائے کہا۔

"سالار! تمہارے ساتھ آج کل کیاپر اہم ہے؟"

المجھے نہیں۔"

"انہیں، چھ نہ چھ توہے۔ چھ عجیب سے ہوتے جارہے ہوتم۔"

"تماس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں آئے میرے ایاد شمنٹ سے۔ "سعدنے اندر آتے ہوئے جھاڑا۔ ہوئے جھاڑا۔

"بھاگاتو نہیں، تم سور ہے تھے، میں نے تہہیں جگانامناسب نہیں سمجھا۔ "سالارنے آئکھیں مسلتے ہوئے کہا۔

"كسوقت آئے تھے تم؟"

"شايدچاريانچ بجـ"

" پیر جانے کا کون ساوقت تھا؟ " سعد نے تنک کر کہا۔

"اور تم اس طرح آئے کیوں؟"سالار کچھ کہنے کے بجائے لو نگ روم کے صوفہ پر جاکر اوند ھے منہ لیٹ گیا۔

"شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے، میں اسی لئے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں۔"سعد نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"كون سى باتوں سے؟" سالارنے گردن كو ہلكاساتر چھاكرتے ہوئے اسى طرح ليٹے سعد سے يو چھا۔ يو چھا۔

" پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یوں بیٹے بٹھائے ڈیریشن تو نہیں ہو جاتا۔" سعدنے تبصرہ کیا۔

سالار جانتا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہاہے، مگراسے وجہ بتاکر خود پر بنننے کاموقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔

"کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے پتانہیں، مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہی ہو جاتا ہے۔" سالار نے کہا۔

التم كوئى اينى ڈيپريسنٹ لے ليتے۔ "سعدنے كہا۔

"میں ان کاڈھیر کھاچکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔"

"توتم کسی سائیکاٹر سٹ سے مل کیتے۔"

ا میں بیر کام تو تبھی نہیں کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں ان لو گوں سے ملتے ملتے۔ کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا۔ اسالارنے بے اختیار کہا۔

" پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہوتم؟" سعد نے کچھ چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا۔" بہت سی باتیں تھیں، تم انہیں رہنے دو۔" وہ اب جت لیٹا حجیت کو گھور رہاتھا۔ اس بار سالاریک دم کروٹ بدلتے ہوئے سیدھاہو گیا۔ چت لیٹے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔

"مثلاً گون سی بات عجیب سی ہوتی جار ہی ہے مجھ میں۔"

"بہت ساری ہیں، تم بہت چپ چپ رہنے گئے ہو، چپوٹی چپوٹی باتوں پر الجھنے گئے ہو۔ عباد مجھے بتار ہاتھا کہ یو نیور سٹی جانا بھی چپوڑا ہواہے تم نے اور سب سے بڑی بات کہ مذہب میں دلچیبی لے رہے ہو۔ "اس کے آخری جملے سے سالار کے ماضھے پر تیوریاں آگئیں۔

"مذہب میں دلچیبی؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ میں مذہب میں دلچیبی لینے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیو نکہ میں بہت ڈپریس ہوں۔ مجھے زندگی میں مجھی اس طرح کا۔۔۔۔۔اور اس حد تک ڈپریش نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں اور میں صرف اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لئے رات نماز پڑھنے کے لئے گیا تھا۔ "اس نے بہت ترشی سے کہا۔

" ڈیریشن کیوں ہے تمہیں؟ "سعدنے بوجھا۔

"ا گریه مجھے پر اہو تا تو مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہو تا۔ میں اب تک اس کا پچھ نہ پچھ کر چکا ہو تا۔ "

"مگر میں کوئی غلط کام نہیں کر تااور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے۔ میری زندگی نار مل ہے۔"

"تمهیس بیراحساس ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارا کون ساکام صحیح ہے اور کون ساغلط۔جب تک کہ۔۔۔۔۔"سالارنے اس کی بات کاٹ دی۔

" صحیح اور غلط کام میر امسکله نهیں ہے۔۔۔۔انجمی تو مجھے بس بے سکونی رہتی ہے اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں ہے۔"

"تم وہ تمام کام کرتے ہوجوانسان کی زندگی کوبے سکون کر دیتے ہیں۔"

"مثلاً-"سالارنے چیجتے ہوئے لہجے میں کہا۔

التم پورک کھاتے ہو۔"

"کم آن۔"وہ بے اختیار بلبلایا۔"پورک یہاں کہاں آگیا،تم مجھے ایک بات بتاؤ۔"سالاراٹھ کر بیٹھ گیا۔"تم تو بڑی با قاعد گی ہے نماز پڑھتے ہو، بڑی عبادت کرتے ہو، نمازنے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دیں؟"

"مجھے بے سکونی نہیں ہے۔"

"تو پھرتم ایسا کیا کرو کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔"

"میں نے کوشش کی تھی مگر میں نماز نہیں بڑھ سکتانہ تو مجھے وہاں کوئی سکون ملانہ ہی میں بیہ جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے ، کیوں پڑھ رہا ہوں۔"

"توتم په جاننے کی کوشش کرو که ۔۔۔۔"

سالارنے اس کی بات کاٹ دی۔"اب پھر رات والی بحث نثر وع ہو جائے گی، صراطِ متنقیم والی اور پھر تمہیں غصہ آئے گا۔"

" نہیں، مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ "سعدنے کہا۔

"جب مجھے یہ ہی نہیں پتا کہ صراطِ مستقیم کیاہے تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں۔"

"تم نماز پڑھناشر وع کروگے تو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ صراطِ متنقیم کیاہے۔"

اا كسے؟اا

"تم خود ہی غلط کاموں سے بیخے لگو گے ،اچھے کام کرنے لگو گے۔"سعدنے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔

تین ایسے لو گول سے واسطہ بڑا جو بہت مسلمان بنتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں اور "بینوں)fake منافق)ہیں۔" وہ بڑی تلخی سے کہہ رہاتھا۔

"سب سے پہلے میں ایک لڑی سے ملاء وہ بھی بڑی نقی ہپر دہ کرتی تھی، بڑی تھی، بڑی تھی، بڑی بارسی اور پاک باز ہونے کاڈرامہ کرتی تھی اور ساتھ میں ایک لڑے کے ساتھ افئیر چلار ہی تھی، ایپ منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے لئے گھر سے بھاگ بھی گئی۔اسے ضرورت پڑی تواس نے ایپ منگیتر کے ہوئے ہوئے اس کے لئے گھر سے بھاگ بھی گئی۔اسے ضرورت پڑی تواس نے ایک ایسے شخص کی بھی مدد لی جسے وہ برا سمجھتی تھی یعنی اسے اپنے فائد ہے کے لئے استعمال کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھا،ان محتر مہ پارساخاتون نے۔"اس کے لبوں پر استعمال کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھا،ان محتر مہ پارساخاتون نے۔"اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکر اہٹ تھی۔

"اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملاجس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ بڑا پکااور سچافت م کا مسلمان تھاوہ بھی لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی، جس نے اس سے بھیک ما نگنے کی حد تک مدد ما نگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بے و قوف بناتا رہااور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تواس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی، شاید اس کے ساتھ۔"

وہ ہنسا۔"اور تیسرے تم ہو۔۔۔۔ تم پورک نہیں کھاتے صرف بیرایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لئے جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، نثر اب بینا، زنا کرنا، کلب میں "حالانکہ تمہارے فار مولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہئیے، کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو۔ "سالارنے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔

"مثلاً ۔۔۔۔میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟"

"تم جانتے ہو،میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔"

"میں۔۔۔۔ میں نہیں جانتا، تم دہر اؤ۔ "سعد نے جیسے اسے چیلنج کیا۔

سالاراسے کچھ دیر دیکھتار ہا کھراس نے کہا۔ "میں نہیں سمجھتاسعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لائی جاسکتی ہے، اچھے کاموں یا کر دار کا تعلق عبادت کرنے یانہ کرنے بینے نہیں ہوتا۔"

سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ "میں اسی لئے تم سے کہنا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچیبی لواور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کروتا کہ اپنی اس غلط قسم کی فلا سفی اور سوچ کو بدل سکو۔ "

"میری سوچ غلط نہیں ہے، میں نے مذہبی لو گوں سے زیادہ جھوٹا، منافق اور دھوکے بارکسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتاہوں تم برانہیں مانوگے، مگر میں سچ کہہ رہاہوں۔ ابھی تک مجھے

"کھیک ہے، مجھ سے پچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے اور میں نے کبھی بیہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھامسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گالیکن میں اگرایک اچھاکام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو بیہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔"

سعدنے کچھ دیرخاموش رہنے کے بعداس سے کہا۔

"سعد! تم خواہ مخواہ دوسر وں کی ذمہ داری اپنے سرپر مت لو۔ پہلے اپنے آپ کوٹھیک کرو،
پھر دوسر وں کوٹھیک کرنے کی کوشش کروتا کہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے اور جہاں تک
اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے توا گرتمہار ایہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر
سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے لئے تم اگریہ سجھتے ہو کہ
لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے
گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤگے تواپیا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپناٹریک ریکار ڈٹھیک
کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کونیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں براہی رہنے
دو۔ "

اس نے ترشی سے کہا۔اس کمچے اس کے دل میں جو آیااس نے سعد سے کہہ دیا۔جبوہ خاموش ہواتو سعد اٹھ کر چلا گیا۔

جانا۔۔۔۔۔غیبت کرنا، دوسروں کامذاق اڑانا، حالا نکہ ویسے تم بڑے نیک ہو، تم نے داڑھی ر تھی ہوئی ہے، تم ہماراد ماغ کھاجاتے ہواسلام کی باتیں کر کرکے۔زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذاہب کاحوالہ لے آتے ہو۔ یہ آیت اور وہ صدیث۔۔۔۔وہ آیت اور بیر حدیث۔۔۔۔اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور پچھ ہوتا ہی نہیں اور جب میں تمہاراعمل دیکھتا ہوں تو میں ذرہ بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنامشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارالیکچر سننا، میں تمہیں بتانہیں سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر کر کے وہ سارے کام کرتے ہوجو میں ڈار ھی کے اور اسلام کی بات کئے بغیر کر تاہوں۔عبادت نے کیاا نقلاب ہریا کیاہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم توسید ھے جنت میں جاؤگے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگریہ تضادنہ ہو تو میں مجھی تم سے بیہ سب نہ کہتا مگر میں ریکو بیٹ کرتاہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیحے مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کوما تند مت کرنا۔"

سالاراب ٹیبل پربڑاایک سگریٹ سلگار ہاتھا۔ سعد تقریباً گو نگاہو گیا تھا۔

پچھ۔اس کادل اچاہ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دو ہمرے سے
باتیں کررہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا مگر غیر محسوس طور پر اس کی
ساعتیں ابھی بھی ان ہی سسکیوں کی طرف مر کوز تھیں۔اس نے پچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار
پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی انظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند
کھوں کے لئے ان دونوں کی نظریں مل تھیں اور وہ چند کھے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔
اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہور ہی تھیں۔ اسے یک دم ایک اور چہرہ یاد آیا۔ امامہ ہاشم کا
چہرہ ،اس کی متورم آنکھیں۔

ویٹراس کا آرڈرلے کر آچکا تھااور وہ اسے سر و کرنے لگا۔اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔اس نے چند گہر بے سانس لئے۔ ویٹر نے اپناکام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔

"آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لیجے گزار نے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا، مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچناچا مئیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بچھتاوا نہیں ہوناچا مئیے۔ مجھے کیا پتاوہ کہاں گئ، کہاں مرکی، یہ سب اس

اس دن کے بعداس نے دوبارہ مجھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں گی۔

\*\*\*

وہ اس ویک اینڈ پر بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنا آرڈر ویٹر کونوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھاوہ کھڑکی کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں کے باس بیٹھ کراسے یو نہی محسوس ہورہا تھا جیسے وہ باہر فٹ یا تھ پر بیٹھا ہوا تھا۔

کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محویت کو توڑا تھا، اس نے بے اختیار مڑ کردیکھا۔ اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹشو کے ساتھ اپنے آنسو بو نچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھیتھ پاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹور نٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلزا تنی قریب قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو س سکتا تھا مگر وہ وہ ہاں اس کام کے لئے نہیں آیا تھا، وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں کی گئتے تھے۔ اس کاموڈ خراب ہور ہاتھا، وہ وہ ہاں سکون سے پچھ وقت گزار نے آیا تھا اور یہ سب

وه ایک بار پھر بدمزه ہو گیااسے ہر چیزیک دم بے ذاکقه لگنے لگی۔ یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تقی ، ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔

"انسان نعمتوں کاشکرادا کرہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذاکقہ چکھنے کی حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تواس میں اس کاذا کقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ اچھا کھانا کھا کرخوشی محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔"

اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی اور بہ شاید انتہا ثابت ہوئی۔وہ کسی آتش فشال کی طرح بھٹ پڑا۔ اس نے بوری قوت سے جیجا بنی پلیٹ میں پنجا اور بلند آواز میں دھاڑا۔

الشك اپ، جسك شك اپ ـ الريسٹورنٹ ميں يك دم خاموشي جيما گئ ـ

"يونج \_\_\_\_ باسٹر ڈ، جسٹ شٹ اپ۔ "وہ اب اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہور ہاتھا۔

"تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتیں؟"

د ونوں کنیٹیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ چلایا۔

"میں تمہیں مار ڈالوں گا،ا گرتم مجھے دوبارہ نظر آئیں۔"

نے خود کیا تھا۔ میں نے صرف مذاق کیا تھااس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ "

لا شعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھراس کا پچھتاوااس کے سامنے آنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی انی کی طرح چبھ رہی تھیں۔

"میں اپنی ٹیبل تبدیل کر ناچاہتا ہوں۔"اس نے بہت کھر در ہے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ویٹر حیران ہو گیا۔

"كس ليح سر؟"

" یا توان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دویا میری۔ "اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظراس جوڑے کو دیکھا پھر وہ سالار کامسکلہ سمجھا یا نہیں مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ایک ٹیبل پر سالار کو بٹھادیا۔ سالار کو چند کمحوں کے لئے وہاں آکر واقعی سکون ملاتھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آرہی تھی مگر اب اس لڑکی اک چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چالوں کا پہلا چہجے منہ میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی۔

"مگر آپ کیوں آرہے ہیں؟" وہ دونوں فون پر بات کررہے تھے اور اس نے سالار کو چند دنوں بعد نیو ہیون آنے کی اطلاع دی تھی۔ سالار اس قت روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ اس اطلاع بریقیناً خوش ہوتا مگر وہ اس وقت ذہنی ابتر ک کے جس دورسے گزر رہا تھا اس میں کامر ان کا آنا سے بے حدنا گوار گزر رہا تھا اور وہ بینا گواری چھیا بھی نہیں سکا۔

"کیامطلب ہے تمہارا، کیوں آرہے ہیں۔ تم سے ملنے کے لئے آرہاہوں۔ "کامران اس کے لیے آرہاہوں۔ "کامران اس کے لیے چپر کچھ حیران ہوا۔ "اور پاپانے بھی کہاہے کہ میں تم سے ملنے کے لئے جاؤں۔ "وہ ہونٹ سجینچے اس کی بات سنتارہا۔

"تم مجھے ائیر بورٹ سے بک کرلینا، میں تمہیں ایک دن پہلے اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بنادوں گا۔"

کچھ دیراد ھراُد ھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعداس نے فون بند کر دیا۔

چار دن کے بعداس نے کامران کوائیر پورٹ سے ریسیو کیا۔وہ سالار کودیکھ کر جیران رہ گیا۔

"تم بیار ہو؟"اس نے چھوٹتے ہی سالارسے پوچھا۔

" نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔" سالارنے مسکرانے کی کوشش کی۔

وہ ایک بار پھر چلا یااور پھراس نے پانی کاگلاس اٹھا کر پانی پیااور اس وقت پہلی باراسے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں، ان کی نظروں کا احساس ہوا، وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ایک ویٹر اس کی طرف آرہا تھا، اس کے چہرے پر تشویش تھی۔

"آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر"!

سالارنے کچھ بھی کے بغیر اپناوالٹ نکالااور چند کر نسی نوٹ ٹیبل پرر کھ دیئے۔ایک لفظ بھی مزید کہے بغیر وہ ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔

وہ امامہ نہیں تھی، ایک بھوت تھا جواسے چہٹ گیا تھا۔ وہ جہاں جاتاوہ وہاں ہوتی۔ کہیں اس کا چہرہ، کہیں اس کی آ واز اور جہاں ہے دونوں چیزیں نہ ہو تیں وہاں سالار کا پچھتا وا ہوتا۔ وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی، بعض دفعہ وہ اتنا مشتعل ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا وہ اسے دوبارہ ملے تو وہ اس کا گلاد بادے یااسے شوٹ کر دے۔ اسے اس کی ہر بات سے نفرت تھی۔ اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی ہوری زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔

تھا۔ کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتھ روم کی اس سے بھی زیادہ۔ کامران نے کچھ شاک کی حالت میں پورے اپار ٹمنٹ کا جائزہ لیا۔

" کتنے ماہ سے تم نے صفائی نہیں کی ہے؟"

"میں ابھی کر دیتا ہوں۔"سالارنے سر دمہری کے عالم میں چیزیں اٹھاتے ہوئے کہا۔

"تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے اب کیا ہوا ہے؟"کا مر ان بہت پریشان تھا۔
کامر ان نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے طکڑوں سے بھری ایش ٹرے کے پاس جاکر
سگریٹ کو ٹکڑوں کو سو نگھنا شروع کر دیا۔ سالار نے چھتی ہوئی تیز نظروں سے اپنے بڑے
بھائی کو دیکھا مگر بچھ کہا نہیں۔ کامر ان نے چند کمحوں کے بعد وہ ایش ٹرے نیچے پیچے دیا۔

"Salar! What are you up to this time?"

"مجھے صاف صفاف بتاؤ، مسکلہ کیا ہے۔ ڈر گزاستعال کررہے ہوتم؟"

" نہیں، میں کچھ استعال نہیں کر رہا۔ "اس کے جواب نے کامر ان کو خاصامشتعل کر دیا۔وہ اسے کندھے سے بکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے کے سامنے لے آیا۔

الشكل ديكھوا بني، ڈرگ ايڈ كٹ والی شكل ہے يانہيں اور حركتيں تو بالكل ويسى ہى ہيں۔ ديكھو، نظريں اٹھاؤا بني، چېرەديكھوا پنا۔" "الگ تو نہیں رہے ہو۔ "کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا۔ وہ آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بات کیا کر تاتھا، آج خلاف معمول وہ آئکھیں چرار ہاتھا۔

گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ بہت غورسے سالار کودیکھتارہا۔ وہ بے حداحتیاط سے ڈرائیو کررہاتھا۔ کامران کو جیرانی ہوئی وہ اس قدرریش ڈرائیو کرتاتھا کہ اس کے ساتھ بیٹے ہوئے بڑے سے بڑا جی دار آدمی ڈرتاتھا۔ کامران کو بیا یک مثبت تبدیلی گئی تھی مگریہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی، باقی تبدیلیاں اس کوپریشان کررہی تھیں۔

"اسٹریز کیسی جارہی ہیں تمہاری؟"

الطميك ہيں۔"

اسے سفر کے دوران بھی اسی طرح کے جواب ملتے رہے تھے۔ بیراس کے اپار ٹمنٹ کی حالت تھی جس نے کامران کے اضطراب کواتنا بڑھا یا تھا کہ وہ کچھ مشتعل ہو گیا تھا۔

" یہ تمہاراا پار ٹمنٹ ہے سالار۔۔۔۔ مائی گاڈ۔ "سالار کے پیچھےاس کے اپار ٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ چلااٹھا تھا۔ سالارا پنی چیز ول کو جس طرح منظم رکھنے کاعادی تھاوہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آرہا تھا۔ وہاں ہر چیز ابتر حالت میں نظر آر ہی تھی۔ جگہ جگہ اس کے کیٹر ہے، جرابیں اور جوتے بکھر بے پڑے تھے۔ کتابوں،اخبار وں اور میگزینز کا بھی یہی حال کیٹر ہے، جرابیں اور جوتے بکھر بے پڑے تھے۔ کتابوں،اخبار وں اور میگزینز کا بھی یہی حال

کامران نے طنزیہ کہے میں اس کے پیچھے ہاتھ روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔اس نے ہونٹ جھینچ لئے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا۔

"يونيورسٹي جارہے ہوتم؟"سعد کواچانک ايک اور انديشه ہوا۔

"جار ہاہوں۔"وہ چیزیں اٹھا تار ہا، کامر ان کو تسلی نہیں ہوئی۔

"میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، میں تمہاراچیک اپ کرواناچاہتاہوں۔"

"اگرآپ بیہ سب کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں میں کوئی کنڈرگارٹن کا بچہ نہیں ہوں۔ میں اپناخیال رکھ سکتا ہوں۔ "کا مران نے اس بار پچھ کہنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کرچیزیں اٹھانی شروع کر دیں۔ سالار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا مگر اس کا بیاندازہ غلط تھا۔ کا مران نے اس کے پاس اپنے قیام کولمبا کر دیا۔ دو تین دن کے بجائے وہ پور اایک ہفتہ وہاں رہا۔ سالاراس کے قیام کے دوران با قاعدگی سے پونیور سٹی جاتارہا مگر کا مران اس دوران اس کے دوستوں ورپر وفیسر زسے ملتارہا۔ سمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی اور پر وفیسر زسے ملتارہا۔ شمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی قتی تھی وقع کی جاسکتی تھی، مگر سمسٹر

وہ اب اسے کالرسے کھینچتے ہوئے کہہ رہاتھا۔ سالار آئینے میں اپنے آپ کودیکھے بغیم بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسا نظر آرہا ہوگا۔ گہرے حلقوں اور بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا تھا۔ رہی سہی کسر ان مہاسوں اور ہو نٹوں پر جمی ہوئی پٹریوں نے پوری کر دی تھی جو بے خاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھے۔ مہاسوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنی بند کر دی تھی۔ پچھ ناراضی کے عالم میں اس نے کا مر ان سے اپنا کالر چھڑ ایا اور آگئے پر نظریں دوڑائے بغیر باتھ روم سے نکلنے کی کوشش کی۔

"لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر۔"

لعنت وہ لفظ تھاجو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھاسالارنے پہلے مجھی اس لفظ کو محسوس نہیں گیا تھا مگر اس وقت کامران کے منہ سے بیہ جملہ سن کروہ جیسے بھٹر ک اٹھا تھا۔

"ہاں، لعنت برس رہی ہے میری شکل پر تو؟" وہ قدر ہے بھیرے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔

"جب میں کہہ رہاہوں کہ میں ڈر گزنہیں لے رہاتو میں نہیں لے رہا۔ آپ کو میر ایقین کرنا چا مئیے۔"

التم يريقين \_\_\_\_ا

اس کاحلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کے پیٹے میں گرہیں پڑنے لگی تھیں مگرانہوں نے کامران کی طرح اس سے بحث نہیں کی۔انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لئے کہا۔اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبر دستی اس کی سیٹ بک کرادی اور اسے پاکستان لے آئے۔

\*\*\*

وہ رات ایک بجے پاکستان پہنچ۔ سکند راور طیبہ سونے کے لئے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آگیا۔ وہ تقریباً ڈیٹر صال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہاتھا۔ سب کچھ ویساہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیاتھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پرلیٹ گیا۔ وہ فلائٹ کے دوران سوتار ہاتھا، اس لئے اس وقت اسے نیند محسوس ہور ہی تھی۔ شاید بیہ جغرافیا ئی تنبدیلی تقی جس کی وجہ سے وہ سونہیں پار ہاتھا۔

"میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا۔"

اس نے تاریکی میں کمرے کی حجبت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیراسی طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑ کیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پر دوں میں فیل ہوناوہ بھی اس بری طرح سے جبکہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک یونیور سٹی کے بچھلے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے ٹاپ کررہاتھا۔

اس باراس نے سالار سے اس معاملے کوڈ سکس نہیں کیا بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر کے اس سار سے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ سکندر عثمان کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی تھی۔ سالار نے اپناسابقہ ریکارڈ بر قرار رکھا تھا۔ وہ ایک ڈیڑھ سال کے بعدان کے لئے کوئی نہ کوئی نیامسکلہ کھڑ اکر تار ہتا تھا اور ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا ہی عرصہ ہونے والا تھا۔

"آپ ابھی اس سے اس معاملے پر بات نہ کریں۔ یو نیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں،
آپ اسے پاکستان بلالیں، کچھ عرصے کے لئے وہاں رکھیں پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے
ساتھ واپسی پریہاں آ جائیں اور جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہیں۔"
کامران نے سکندر عثمان کو سمجھایا۔

سکندر نے اس بارایساہی کیا تھا۔وہ بغیر بتائے چھٹیاں نثر وع ہونے سے پہلے نیو ہیون پہنچ گئر دوبارہ اسی گئے ہے کہ یہاں کی خبریں میں وہاں دیتی رہوں۔ میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتی ہوں۔ '' وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جارہی تھی۔

سالارنے فوراً مداخلت کی۔" یولیس انجمی بھی ڈھونڈر ہی ہے؟"

"ہاں جی، ابھی بھی تلاش کررہے ہیں۔ مجھے زیادہ تو پتانہیں، وہ لوگ ہر چیز چھیاتے ہیں نو کروں سے۔امامہ بی بی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے مگر پھر بھی بھی کبھار کوئی الرقی اڑتی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں۔سالار صاحب! کیا آپ کو بھی امامہ بی بی کا بتانہیں ہے؟"

ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے بوچھا۔

" مجھے کیسے پتاہو سکتاہے؟" سالارنے ناصرہ کو گھورا۔

"الیسے ہی پوچھ رہی ہوں جی! آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی،اس لئے میں نے سوچاشاید آپ کو پتا ہو۔ وہ جوا یک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھجوائے تھے،وہ کس لئے سے ؟"اس کا تجسس اب تشویش ناک حد تک بڑھ چکا تھا۔

"اس گھرکے کاغذات تھے، میں نے بیہ گھراس کے نام کردیا تھا۔" ناصرہ کامنہ کھلے کا کھلارہ گیا پھروہ کچھ سنجلی۔

"برجی! بیر گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے۔"

کوہٹادیا۔ اس کی کھڑ کیوں کے پاروسیع سائیڈلان کے دوسرے طرفہاشم مبین کا گھر نظر آ رہاتھا۔ اس نے اتنے سالوں اس کھڑ کی کے پر دے آگے بیچھے کرتے کبھی ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیاتھا، مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لاکٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتارہا۔ بہت ساری باتیں اسے یک دم یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے پر دے ایک باریکھر برابر کر دیئے۔

"وسیم کے گھر والوں کوامامہ کا پتا چلا؟"

اس نے اگلے دن ناصرہ کوبلا کر بوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔

"نہیں جی، کہاں پتا چلا۔ انہوں نے توایک ایک جگہ چھان ماری ہے، مگر کہیں سے پچھ پتا نہیں چلا۔ انہیں شک ابھی بھی آپ بر ہی ہے۔ سلملی بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو۔ " سالاراسے دیکھتار ہا۔

الگھر کے نو کروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ کچھ کی تھی مگر میں نے تو مجال ہے ذرا بھی کچھ بتایا ہو۔ انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا۔ مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی، پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔ آپ کے بارے میں، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ شایدر کھا بھی ان لوگوں نے

سڑک پر آگیا جہاں سے عام طور پرلوگ گزرتے تھے۔اس نے ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اسے اپنے بیجھے تیز قد موں کی آ واز سنائی دی۔سالار نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔وہ دو لڑکے تھے جواس سے کافی بیجھے تھے، مگر بہت تیزی سے آگے آرہے تھے۔

سالارنے گردن واپس موڑلی اور اسی طرح اپناینچ کاسفر جاری رکھا۔ اسے اپنے حلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں گئے تھے۔ جینز اور شرٹس میں ملبوس ان کاحلیہ عام لڑکوں جبیباتھا مگر پھر چلتے چلتے اسے یک دم کوئی اپنے بالکل عقب میں محسوس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہوگیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔

"اپنے ہاتھ اوپر کروور نہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے۔"

ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھادیئے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیااور بہت تیزی سے اس نے اسے تھینچتے ہوئے دھکادیا۔ سالار لڑ کھڑایا مگر سنجل گیا۔

"اد هر چلو۔" سالارنے کسی قسم کی مزاحمت کئے بغیراس طرف جانا شر وع کر دیاجہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے، تاکہ کوئی یک دم وہاں نہ آ جائے۔ان میں سے ایک تقریباً اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے سے ہٹاکر جھاڑیوں اور در ختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔

"ہاں، مگریہ مجھے تب پتانہیں تھا۔ یہ بات تم نے ان لو گوں کو بتائی ہے کہ تم یہاں سے کوئی کاغذ لے کے اس کے پاس گئی تھی۔ "ناصرہ نے کانوں کوہاتھ لگائے۔

"توبه كرين جي! ميں نے كيوں بتانا تھا۔ ميں نے تو سكندر صاحب كو نہيں بتايا۔"

"اور بیہ ہی بہتر ہے کہ تم اپنامنہ اسی طرح ہمیشہ کے لئے بندر کھو،اگریہ بات ان کو پتا چلی تو پایا تنہ ہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر بچینک دیں گے۔ تم ان کے غصے کو جانتی ہو، جاؤ اب یہاں سے۔"

سالارنے ترشی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔

\*\*\*

وہ ویک اینڈ پر مجھی کبھار ہائگنگ کے لئے مار گلہ کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویک اینڈ نہیں تھا مگراچانک ہی اس کاموڈ وہاں جانے کابن گیا۔

ہمیشہ کی طرح گاڑی بنچے بارک کرکے وہ ایک بیگ اپنی پشت پرڈالے ہائکنگ کرتارہا۔ واپسی کاسفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں دو گھنٹے لگیں گے۔ واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے طے کرنے کے لئے وہ "کیوں؟کار کو کیوں رہنے دیں۔ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کورہنے دیں۔ "اس لڑکے نے درشت لہجے میں کہا۔

"تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کروگے تو تمہیں بہت سے پر ابلمز ہوں گے۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جاسکو گے۔اس میں اور بھی بہت سے لاکس ہیں۔" سالار نے ان سے کہا۔

"وہ ہمار امسکہ ہے، تمہمار انہیں۔"اس لڑکے نے اس سے کہااور پھر آگے بڑھ کر اس کی آئکھوں سے گلاسز تھینچ لئے۔

"اپنے جا گرزانار دو۔" سالارنے جیرانی سے اسے دیکھا۔

"جاگرزئس لئے؟"اس باراس لڑ کے نے جواب دینے کے بجائے پوری وقت سے ایک تھیڑ سالار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑ کھڑا گیا، چند کمحول کے لئے اس کی آئکھوں کے سامنے تاریے ناچ گئے۔

"د و باره کوئی سوال مت کرنا، جا گرزاتار و ـ"

سالار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں
گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کر ناچا ہتا تھا، جس پر وہ دونوں مشتعل
ہو کر اسے نقصان پہنچا تے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر لاکا
ہوا چھوٹاسا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمر ہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلی اسکوپ، فرسٹ
ہوا چھوٹاسا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمر ہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلی اسکوپ، فرسٹ
ایڈ کٹ، والٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں جس لڑکے نے بیگ اتار اتھاوہ
بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتار ہا پھر اس نے والٹ کھول کر اس کے اندر موجود
کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کاررڈز کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹشو کا پیکٹ
نکال لیا اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نکال لی۔

"اب تم کھڑے ہوجاؤ۔"اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سالاراس طرح ہاتھ سرسے اوپراٹھائے کھڑا ہو گیا۔اس لڑکے نے اس کی بیثت پر جاکراس کی شارٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کرانہیں ٹٹولااوراس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔

الله ! كارہے؟"سالار كو پہلى بار پچھ تشويش ہوئى۔

"تم لوگ میر ابیگ لے جاؤ مگر کار کور ہنے دو۔"سالارنے پہلی بارانہیں مخاطب کیا۔

"دیکھو، مجھے باند ھومت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔تم میر ابیگ اور میری کارلے جاؤ۔" اس باراس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔

اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پبیٹ میں ایک گھونسہ مارا۔ سالار در د سے دہراہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔

اا کوئی مشوره نہیں۔ اا

اس لڑنے نے جیسے اسے یاد کروایااور زورسے ایک طرف دھکیلا۔ دردسے بلبلاتے ہوئے سالارنے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ایک درخت کے سے کے ساتھ بٹھا کراس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے بیچھے لے جاکر اس کی کلائیوں پروہ ڈوری لپیٹنا شروع کردی۔ دوسر الڑکا سالارسے ذرافا صلے پرادھر اُدھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا۔

اس کے ہاتھوں کوا چھی طرح باند سے کے بعداس لڑکے نے سامنے آکراس کے پیروں کی جرابیں اتاریں اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود قینجی سے اس نے سالار کی نثر ٹ کی پٹیاں کا ٹنی نثر وع کر دیں۔ان میں سے کچھ پٹیول کواس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ

سالار خشمگیں نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کوایک بارجتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پہلے لڑکے نے ایک اور تھیڑاس بار سالار کے دوسرے گال پر دے مارا۔

"اب دیکھواس طرح۔۔۔۔ جاگرزاتارو۔ "اس نے شخی سے کہا۔ سالار نے اس باراس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آ ہستہ آ ہستہ اپنے دونوں جاگرزاتار دیئے۔اب اس کے ہیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھیں۔

"ا پنی شرٹ اتارو۔ "سالارایک بار پھر اعتراض کر ناچا ہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھیڑ کھانا نہیں چا ہتا تھا۔ اگران دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پران سے بہت بہتر تھااور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یک دم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔

"نیچے کھینکو۔"اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سالار نے شرٹ نیچے بھینک دی۔اس لڑنے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھاتھا۔اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آگیا کہ وہ کیا کر ناچاہتے ہیں۔وہ بے اختیار پریشان ہوا، شام ہور ہی تھی، کچھ ہی دیر میں وہاں اند ھیر اچھاجا تااور وہ وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔

اس کے ارد گرد قد آدم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈھلتے سابوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹانے والی ہر موداشارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنگی ہڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائلنگ کے لئے آیا ہوا ہے اور جب گھر نہ جہنچنے پر اس کی تلاش شر وع ہوگی تب بھی یہاں اس تاریکی میں در ختوں اور جھاڑیوں کے در میان بندھے ہوئے اس کے وجو د تک نہیں چہنچ سکتے ہے۔

آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب اپنے ہیروں کے گرد موجود پٹیوں کوڈھیلا کرنے اور پھر
انہیں کھولنے میں کا میاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھاا گرچاند نہ نکلا ہو تا تو
شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دکھے پاتا۔ اِکا دُکا گزر نے والی گاڑیوں اور
لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی
تھیں اور وہ گردن سے کمرتک اپنی پشت پر در خت کے سنے کی وجہ سے آنے والی رگڑاور
خراشوں کو بخو بی محسوس کر سکتا تھا۔ در خت کے دو سری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں
میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے
کے قابل نہیں رہاتھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیس بر داشت نہیں کر پار ہاتھا۔ اس کے منہ
کے اندر موجود ٹشوز اب گل چکے شے اور ان کے گئے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح

اس کے شخنوں کے گردلیبیٹ کر گرہ لگادی پھراس نے ٹشو کا پیکٹ کھولااوراس میں موجود سارے ٹشو باہر نکال لئے۔

منہ کھولو۔ "سالار جانتا تھا، وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جننی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھااس وقت دے رہاتھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگرے وہ سارے ٹشواس کے منہ میں ٹھونس دیئے اور پھر شری واحد ہے جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے در خت کے سے کے بیجھے اسے باندھ دیا۔

دوسرالڑ کااب اطمینان سے بیگ بند کر رہاتھا، پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گر فتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھاتھا، وہ صرف ملنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتاتھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتاتھا۔ وہ ڈوری اس کے حرکت کر نے پر اس کے گوشت کے اندر گھتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔وہ نہ کسی کو آواز دے سکتاتھا نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتاتھا۔

نشان۔۔۔۔گھر والوں کو پتاتک نہیں ہوگامیرے بارے میں۔ کیامیر اانجام یہ ہونا ہے۔۔۔۔۔اس کے دل کی دھڑ کن رکنے لگی۔اسے اپنی موت سے یک دم خوف آیااتنا خوف کہ اسے سانس لینامشکل لگنے لگا۔اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو۔اس کے انتظار میں۔ یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سسک سسک کر مرتاہے۔

وہ در دکی پرواہ کئے بغیر ایک بار پھر اپنی کائیوں کی ڈوری کو توڑنے یاڈ ھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا،اس کے بازوشل ہونے لگے۔

پندرہ منٹ بعداس نے ایک بار پھرا پنی جدوجہد چھوڑ دی اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ
اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی، وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے زکال سکتا تھا۔ اس
کے بعداس نے ٹشوز نکال دیئے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتار ہا پھر وہ بلند آواز
میں اپنی مدد کے لئے آوازیں دینے لگا۔ اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔

اس کاانداز بالکل ہذیانی تھا۔ آ دھے گھنٹے تک مسلسل آ وازیں دیتے رہنے کے بعداس کی ہمت اور گلاد و نول جواب دے گئے۔ اس کاسانس پھول رہا تھا، یول جیسے وہ کئی میل دوڑ تارہا ہو گر اب بھی کوئی اس کی مد د کے لئے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لئے نا قابل برداشت ہورہے تھے اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ

کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹشوز کونہ نگل سکتا تھا، نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چیونگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔

اس کے جسم پر کبیبی طاری ہور ہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً کھٹھر کر مرجاتا اگرخوف یا کسی زہر ملے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو۔اس کے جسم پراب جیوٹے جیوٹے کیڑے درینگ رہے تھے اور بار باروہ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگول پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان جیوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کاسامنا کرنا پڑے گااور اگروہاں بچھواور سانپ ہوتے تو۔۔۔۔۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہور ہی تھی۔ "آخریہ سب میرے ساتھ کیوں ہواہے؟ آخر میں نے کیا کیاہے؟ "وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ "
اور میں یہاں مرگیا تو۔۔۔۔ تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔"

اس کی حالت غیر ہونے گئی۔ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ توکیا میں اس طرح مرول گا، یہال۔۔۔۔۔اس حالت میں۔۔۔۔بے لباس۔۔۔۔ب

سالار نے اپنی آئکھیں کھول دیں۔ اس کا حلق خشک ہور ہاتھا۔ ینچے ، بہت بنچے ، بہت دور۔۔۔۔۔اسلام آباد کی روشنیاں نظر آر ہی تھیں۔

"میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کررہاہوں؟ میں۔۔۔۔مائی ڈئیر امامہ!
میں تو تمہاری مدد میں گلل رہاہوں۔ تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کررہاہوں۔ تم
خود سوچو، میرے ساتھ رہ کرتم کننی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ "سالارنے اپنے
ہونہ جھینچے لئے۔

"سالار! مجھے طلاق دے دو۔ "بھرائی ہوئی لجاجت آمیز آواز۔

"سویٹ ہارٹ! تم کورٹ میں جاکر لے لو۔ جبیباکہ تم کہہ چکی ہو۔"

وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کودیکھ رہاتھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔

"میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا۔ "وہ بڑبڑایا۔

"میں۔۔۔۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کاارادہ نہیں رکھتا تھا۔"اسے اپنے الفاظ کھو کھلے لگے۔ لگے۔

نہیں جانتا تھا یک دم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کررونے اگا

وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رور ہاتھا۔ شاید زندگی میں پہلی باراسے اپنی ہے ہیں کا احساس ہوا ہور ہاتھا اور اس وقت در خت کے اس سے کے ساتھ بندھے سسکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مر نانہیں چاہتا ہے۔ وہ موت سے اسی طرح خوف زدہ ہور ہاتھا جس طرح ، نیو ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھاوہ کتنی دیر اسی طرح ہے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتار ہا پھر اس کے آنسو خشک ہونے گئے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لئے ممکن نہیں رہاتھا۔ نڈھال ساہو کر اس نے در خت کے سے سر ٹکاتے ہوئے آئے تھیں بند کر لیں۔ اس کے کندھوں اور بازوؤں میں اتنادر دہور ہاتھا کہ اسے لگ رہاتھاوہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔

"میں نے مجھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا پھر میر سے ساتھ بیہ سب کیوں ہوا؟"اس کی آئکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔

"سالار! میرے لئے پہلے ہی بہت پر ابلمز ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو، میری زندگی پہلے بہت مشکل ہے اور ہرگزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جار ہی ہے۔ کم از کم تم تومیری سیجویشن کو سمجھو، میری مشکل ہے کومت بڑھاؤ۔ "در خت کے ساتھ طیک لگائے

وہ اب پھوٹ پھوٹ کررور ہاتھا۔ پہلی باراسے احساس ہور ہاتھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کئے ہول گے جس طرح وہ کررہاتھا۔

وہاں بیٹے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے جہال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے جہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محظوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لا ہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بے حد مسر ور تھا۔

وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آرہاہو گا۔ واحد پناہ گاہ، جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اعصاب میں اتر نے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کور لارہے تھے۔

"مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے لیکن۔۔۔۔لیکن میں کیا کر سکتا ہول۔اگر۔۔۔۔اگروہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیو زکر لوں گا۔ میں جس حد تک ممکن ہوااس کی مد د کروں گا مگر اس وقت ۔۔۔۔۔اس وقت تو میں بچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پتانہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کررہاتھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتارہا پھراس کی آئکھیں دھندلانے لگیں۔

"میں مانتاہوں، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔"

اس باراس کی آ واز بھر ائی ہوئی سرگوشی تھی۔ "میں نے جانتے بوجھتے اس کے لئے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھو کا دیا مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے بچھتا وا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی بچھتا واہے اس سب کے لئے مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو مجھی دھو کا نہیں دیا، کسی کے لئے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ "

وہ ایک بار پھررونے لگا۔

"میرے خدا۔۔۔۔۔ اگرایک بار میں یہاں سے نیج گیا، میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سیج بتادوں گا۔ بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔"

نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار
سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔اسے نیو
ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا اور اس کے ساتھ
اسے اس hooker کو دئے ہوئے 50 ڈالرز بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب
اسے کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتار ہا مگر ناکام
رہا۔

اور پھراسے اپنے گناہ یاد آنے گئے۔ کیا تھاجو وہ نہیں کرچکا تھا۔ اس کے آنسو، گڑ گڑانا، رونا سب پچھ یک دم ختم ہو گیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ اگر آج اس حالت میں مرجاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ بائیس سال کی عمر میں وہاں بیٹے کئی گھنٹے صرف کرنے پر بھی جس شخص کواپنی کوئی نیکی یادنہ آئے جبکہ اس شخص کا آئی کیولیول 150 ہواور اس کی میموری فوٹو گرافک۔۔۔۔۔وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کردیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔

"What is next to ecstasy?"

اس نے ٹین این میں کو کین پیتے ہوئے ایک باراپنے دوست سے پوچھاتھا، وہ بھی کو کین لے رہاتھا۔ اگر۔۔۔۔اگرمیں نے کبھی۔۔۔۔۔ کبھی کوئی نیکی کی ہے تواس کے بدلے رہائی دلادے۔
اوہ گاڈ پلیز۔۔۔۔ پلیز۔ "اس نے ہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں
گنے کی کوشش کی جنہیں کو گنواسکے۔اس وقت پہلی باراس پریہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس
نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش
کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگا۔ایک اور خوف نے پھر اس کواپٹی گرفت میں لے لیا
تھا۔اس نے زندگی میں مجھی خیر ات نہیں کی تھی اور وہ اس پریقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہو ٹلز
اور ریسٹور نٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر مجھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلا نے پر اس
نے اسے پچھ نہیں دیا تھا۔

اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لئے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔

"میں چیریٹی پریقین نہیں رکھتا۔"اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہو تا۔

"میرے پاس اتنی فالتور قم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں۔ "اس کا بیرو بینو ہیون میں بھی جاری رہا تھا۔ یہ سب صرف چیر بیٹی تک ہی محدود نہیں تھا۔ وہ چیر بیٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پریقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسالمحہ یاد نہیں آیا، جب اس نے کسی کی مدد کی موہ صرف امامہ کی مدد کی تھی اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ اسے

اس نے مضحکہ خیز کہجے میں اس رات امامہ ہاشم سے بوجھا تھا۔

Nothingness

رسی نماکوئی چیزلہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی۔اس کے سر، چہرے، گردن، سینے،
پیٹے۔۔۔۔۔اور وہاں سے تیزر فتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی۔سالار نے کا نیتے جسم کے
ساتھ اپنی چیخ روکی تھی۔وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔اس کا جسم پسینے میں نہا
گیا تھا۔اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔

"Nothingness" وازبالكل صاف تقى

"And what is next to nothingness?"

تحقیر آمیز آوازاور مسکراہٹاس کی تھی۔

"Hell"

اس نے یہی کہاتھا۔ وہ بچھلے آٹھ گھنٹے سے وہاں بندھاہوا تھا۔اس ویرانے،اس تاریکی،اس وحشت ناک تنہائی میں۔وہ پوراایک گھنٹہ حلق کے بل پوری وقت سے مدد کے لئے پکار تارہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکا لئے کے قابل نہیں رہاتھا۔

"more ecstasy" اس نے کہا تھا۔ اس نے کو کین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔

There is no end to ecstasy, it is preceded by pleasure and followed by more ecstasy.

وہ نشے کی حالت میں اس سے کہہ رہاتھا۔ سالار مطمئن نہیں ہوا۔

No, it does end. What happens when it ends?

When it really ends?

اس کے دوست نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔

You know it yourself, don't you? You have been through it off and on.

سالار جواب دینے کے بجائے دوبارہ کو کین لینے لگا تھا۔

اس کی کلائیوں کے گوشت میں اتر تی ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی۔ "Pain" (درد)

What is next to pain?

سنائی دے رہی تھیں۔اسے یقین ہو چکاتھا کہ وہ اب مر رہا ہے۔اس کاہارٹ فیل ہورہا ہے یا پھر وہ اپناذ ہنی توازن کھودینے والا ہے اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بند ھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہوگئی۔ہوش وحواس کھوتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکالیا۔

اس نے نجلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوتی گئی۔ شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے در میان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو پھھ اور حرکت دی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ در خت کے تئے سے آزاد ہو چکا تھا۔

اس نے بے بیبی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیرھا کیا۔ در دکی تیز لہریں سے کے بازوؤں سے گزریں۔

"كياميس، ميں نيچ گيا ہوں؟"

"کیوں؟ کس لئے؟" ماؤف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھاس نے اپنی گردن کے گرد موجود اس پٹی کواتاراجو پہلے اس کے منہ کے گرد باند ھی گئی تھی، بازوؤں کودی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ اس کے بازوؤں میں شدید تکلیف ہور ہی تھی۔ اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھاوہ دوبارہ کبھی اپنے بازواستعال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہور ہی تھیں۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ وہ لڑ کھڑا کر بازوؤں کے بل زمین

"تہہیں خوف نہیں آتا یہ بوچھے ہوئے کہ Hell کہ بعد کیاآئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیاآئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیاآ سکتاہے؟ انسان کے معتوب اور مغضوب ہوجانے کے بعد باقی بچتاہی کیاہے جسے جانے کا تمہیں اشتیاق ہے؟"

سالارنے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا قبریاد و زخیاز ندگی میں اس کا ایک منظر۔۔۔۔ بھوک، پیاس، بے بسی، بے یاری و مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹے سے روک تک نہیں پارہا تھا۔ مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں، پشت اورہا تھوں کی کلائیوں پر لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہوئے زخم۔۔۔ خوف تھایاد ہشت، پتا نہیں کیا تھا مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چینیں مارنے لگا تھا۔ اس کی چینیں دور دور تک فضامیں گونج رہی تھیں۔ ہزیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چینیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کاخوف میں مجسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی بھی نہیں۔اسے اپنے ارد گرد و بجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔

اسے لگار ہاتھااس کے دماغ کی رگ چھٹنے والی ہے یا پھر نروس بریک ڈاون، پھراس کی جیجنیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں۔اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا۔اب صرف سر سر اہٹیں تھیں جواسے

اسلام آباد کی سڑکوں پر آکر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی ۔ دہ اسی طرح روتا کوشش نہیں کی ۔ دہ اسی طرح روتا ہوالڑ کھڑاتے قد موں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ یاتھ پر چاتارہا۔

وہ پولیس کی ایک پٹر ولنگ کار کی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا اور اس کے پاس آگر رک گئی۔ اندر موجود کانشیبل اس کے سامنے نیچے اتر ہے اور اسے روک لیا۔ وہ پہلی بار حوش وحواس میں آیا تھا مگر اس وقت بھی وہ اپنی آئکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے میں ناکام ہور ہاتھا وہ لوگ اب اس سے بچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کیا جو اب دیتا۔

اگلے پندرہ منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھاجہاں اسے فرسٹ ایڈدی گئ۔ وہ اس سے اس کے گھر کا پتا یو چھ رہے تھے مگر اس کا گلابند تھا۔ وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک کاغذیر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس گھسیٹ دیا۔

"ا بھی اور کتنی دیراسے یہاں رکھناپڑے گا؟"

پر گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی۔اس باروہ کھڑ اہونے میں کامیاب ہو گیا۔

وہ دونوں لڑکے اس کے جاگرزاور گھڑی بھی لے جاچکے تھے۔اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھیں۔وہ اند ھیرے میں انہیں ٹٹول کر یہن سکتا تھا مگر باز وؤں اور ہاتھوں کو استعال میں لانا پڑتا اور وہ اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھانہ جسمانی طور پر ،نہ ذہنی طور پر۔

وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ہر قیمت پر ،اند ھیرے میں ٹھو کریں کھاتا،
جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیں لیتاوہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آگیا تھا جس راستے سے وہ
دونوں ہٹا کراسے وہاں لے آئے شے اور پھر ننگے پاؤں اس نے پنچے کاسفر طے کیا۔ اس کے
پیروں میں پھر اور کنگریاں چھے رہی تھیں مگروہ جس ذہنی اور جسمانی اذبت کا شکا تھا اس کے
سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا تھا مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ
آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اسے پنچ آنے میں کتناوقت لگا اور اس نے یہ سفر کس
طرح طے کیا۔ وہ نہیں جانتا۔۔۔۔۔اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورے راستے بلند آواز سے
وزیادہ آئی ا

چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ باز واور ہاتھ سوج ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصول پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آئھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہور ہی تھی اور اس کے جبڑے بھی د کھ رہے تھے مگر اس سے بھی زیادہ براحال گلے کا تھا۔ اس کے بازومیں ایک ڈرپ گئی ہوئی تھی جواب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔

پہلی باراس کو ہوش میں ڈاکٹر نے ہی دیکھا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا۔ شایداس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فنریشن تھا۔اس نے سکندر کواس کی طرف متوجہ کیا۔

"ہوش آگیاہے؟"سالارنے ایک صوفے پر بیٹھی طبیبہ کواپنی طرف بڑھتے دیکھا مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے۔ڈاکٹراب اس کے پاس آگراس کی نبض چیک کررہاتھا۔

"اب تم كيسامحسوس كررہے ہو؟"

سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا گراس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔وہ صرف منہ کھول کررہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپناسوال دہر ایا، سالار نے تکیے پرر کھا ہوا اپناسر نفی میں ملایا۔"بولنے کی کوشش کرو۔"ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پر اہلم کے بارے میں مہلا یا۔"بولنے کی کوشش کرو۔"ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پر اہلم کے بارے میں

"زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ جیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہیں۔بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا بڑے گا۔

اس کاذہ من لا شعور سے شعور کاسفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں اب وہ انہیں مفہوم پہنارہا تھا۔ آوازوں کو پہچان رہا تھا ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی۔ دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہتہ آہتہ آہتہ آئکھیں کھول دیں۔ اس کی آئکھیں یک دم چندھیا گئی تھیں۔ کمرے میں بہت تیزروشنی تھی یا کم از کم اسے ایساہی لگا تھا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا اور یہ بہچانے کے لئے ایک نظر ہی کافی تھی اس کاذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔

جسم کے مختلف حصول میں ہونے والے در د کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا۔ اس کے باوجود کہ اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر میں تھا۔

اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھاجواس نے اس سر کاری ہسپتال میں پہنا تھا، جہاں سے لے جا یا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھااور بقیناً اس کے جسم کو بانی کی مددسے صاف بھی کیا گیا تھا کیو نکہ اسے آ دھے بازوؤں والی شرٹ سے جھا نکتے اپنے بازوؤں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آر ہی تھی۔اس کی کلائیوں کے گردیٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور اس کے بازوؤں پر ناووں پر انووں پر اور اس کے بازوؤں پر

"What is next to ecstasy?"

وہ سفید صاف کاغذ کو دیکھتار ہا پھراس نے مخضر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا۔ ڈاکٹر نے راکٹنگ بیڈ پکڑ کرایک نظران سات آٹھ جملوں پر ڈالی اور پھراسے سکندر عثمان کی طرف بڑھادیا۔

"آپ کوچاہئیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں، تاکہ کاربر آمد کی جاسکے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ پتانہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جاچکے ہوں گے۔ "ڈاکٹر نے ہمدر دانہ انداز میں سکندر کومشور ہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈیرایک نظر ڈالی۔

"ہاں، میں پولیس سے کا نٹیکٹ کر تاہوں۔" پھر پچھ دیران دونوں کے در میان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکل گیا۔اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوارا کٹنگ پیڈ سالار کے سینے پر دے مارا۔

" به جھوٹ کا پلندہ اپنے پاس ر کھو۔۔۔۔ تم کیا سبھتے ہو کہ اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا۔ نہیں کبھی نہیں۔"

سكندرب حد مشتعل تھے۔

" په مجمی تمهارا کوئی نیاایڈونچر ہوگا۔خود کشی کی کوئی نئی کوشش۔"

جانتا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلادیا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹر سے سے ایک ٹارچ نماآلہ اٹھایا۔

"منہ کھولیں۔"سالارنے دیکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنامنہ کھول دیا۔ڈاکٹر پچھ دیراس کے حلق کامعائنہ کرتارہا پھراس نے ٹارچ بند کردی۔

" گلے کا تفصیلی جیک اپ کرنابڑے گا۔"اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا پھراس نے ایک رائٹنگ پیڈاور پین سالار کی طرف بڑھایا۔ نرس تب تک اس کے بازومیں لگی ڈرپ اتاریکی تھی۔

"اٹھ کر بیٹھواور بتاؤ کیا ہواہے۔ گلے کو۔ "اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے بیچھے رکھ دیا تھا اور وہ رائٹنگ بیڈ ہاتھ میں لئے سوچتار ہا۔

"کیاہواتھا؟ گلے کو، جسم کو، دماغ کو۔ "وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کووہ دیکھتارہا۔ اسے یادتھا کہ اس کے ساتھ کیاہواتھا۔ اسے اپنی وہ چینیں یاد آرہی تھیں جنہوں نے اب اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑاتھا۔ کیا کھاجائے یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیاتھا یا پھریہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لئے زندہ قبر میں اتار دیا گیاتھا تا کہ مجھے سوالوں کاجواب مل جائے۔

"کوئی نیاڈرامہ کئے بڑے دن گزر گئے تھے تہہیں تو تم نے سوچاماں باپ کو محروم کیوں رکھوں، انہیں خوار اور ذلیل کئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔اب نئی تکلیف دینی چاہئیے۔"

"ہو سکتا ہے سکندر! بیہ ٹھیک کہہ رہاہو۔ آپ بولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں۔"

اب طیبہ رائٹنگ پیڈیر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندرسے کہہ رہی تھیں۔

" یہ ٹھیک کہہ رہاہے؟ کبھی آج تک ٹھیک کہاہے اس نے، مجھے اس بکواس کے ایک لفظ پر مجمی یفین نہیں ہے۔"

تمہارایہ بیٹاکسی دن مجھے اپنی کسی حرکت کی وجہ سے بھانسی پر چڑھادے گااور تم کہہ رہی ہو پولیس کواطلاع دوں، اپنامذاق بنواؤں۔ کار کے ساتھ بھی کچھ نہ بچھ کیا ہو گااس نے، پیچ دی ہو گی کسی کویا کہیں جینک آیا ہو گا۔"

وہ اب اسے واقعی گالیاں دے رہے تھے۔اس نے تبھی انہیں گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ وہ صرف ڈانٹا کرتے تھے اور وہ ان کی ڈانٹ پر بھی مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ چاروں بھائیوں میں وہ واحد تھا جو مال باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی رواد ار نہیں تھا اور اس سے بات وہ کہناچاہتا تھا۔" فار گاڈسیک۔۔۔۔ابیانہیں ہے۔" مگر وہ گو نگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔

"میں کیا کہوں ڈاکٹرسے کہ اس کوعادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی ،یہ پیداہی ان کاموں کے لئے ہواہے۔"

سالارنے سکندر عثمان کو تبھی اس حد تک مشتعل نہیں دیکھا تھا،اشید وہ واقعی اب اس سے تنگ آچکے نتھے۔طبیبہ خاموشی سے پاس کھڑی تھیں۔

"ہر سال ایک نیا تماشا، ایک نئی مصیبت، آخر تنہیں پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹھے ہیں ہم۔"

سکندر عثمان کو یقین تھابیہ بھی اس کے کسی نئے ایڈ ونچر کا حصہ تھا۔جولڑ کا چار بارخود کو مارنے کی کوشش کر سکتا تھا اس کے ہاتھ باؤل پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈیتی قرار نہیں دے سکتا تھاوہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا۔

سالار کو "شیر آیا، شیر آیا" والی کهانی یاد آئی۔ بعض کهانیاں واقعی سیجی ہوتی ہیں۔وہ بار بار حجوب بول کراب اپنااعتبار گنوا چکا تھا۔ شاید وہ سب کچھ ہی گنوا چکا تھا۔ اپنی عزت، خوداعتمادی، غرور، فخر، ہر چیز وہ کسی یا تال میں پہنچ گیا تھا۔

اسے سکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہور ہی تھی وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہاتھااور اس کے سب سے زیادہ جھگڑ ہے بھی ان ہی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے۔

"میر ادل جاہ رہاہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل تک نہ دیکھوں۔ تمہیں دوبارہ وہیں پھنکوادوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔"

"اب بس کر و سکندر۔"طبیبہ نے ان کوٹو کا۔

"میں بس کروں۔۔۔۔یہ کیوں بس نہیں کرتا، کبھی تو ترس کھالے یہ ہم لوگوں پراور اپنی حرکتیں جھوڑ دے۔ کیااس پریہ فرض کرکے اسے زمین پراتارا گیاتھا کہ یہ ہماری زندگی عذاب بنادے۔"

سکندر طبیبه کی بات پر مزید مشتعل ہو گئے۔

"ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آجائیں گے۔جنھوں نے اسے سڑک پر بکڑا تھا۔ یہ بکواس بیش کریں گے ان کے سامنے کہ اس بیچارے کو کسی نے لوٹ لیاہے۔اچھاتو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی کوئی اسے لوٹنا اور اسے پہاڑ پر سے نیچے بھینکتاتا کہ میری جان جھوٹ جاتی۔" کرتے ہوئے سکندر بہت مختاط ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا، مگر آج پہلی د فعہ سالار کوان کی گالیوں پر بھی غصہ نہیں آیا تھا۔

وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زچ کر دیا ہے۔ وہ پہلی باراس بیڈ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کای چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی فرمائش پوری کر دینے کے عادی تھے اور وہ اس کے فرمائش پوری کر دینے کے عادی تھے اور وہ اس کے علاوہ کے بدلے میں انہیں کیادیت اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی۔ صرف اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی۔ صرف ایک وہ تھاجو۔۔۔۔۔

"کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کوخود کشی کرنی پڑے گی۔ تمہیں تب ہی سکون ملے گا، صرف تب ہی چین آئے گا تمہیں۔"

پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندھے ہوئے اسے پہلی باران کی یاد آئی تھی۔ پہلی باراسے پتا چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت تھی، وہ ان کے بغیر کیا کرے گا، اس کے لئے ان کے علاوہ کون پریثان ہوگا۔

رہی تھی مگر وہ سالار کی حرکتوں سے واقف تھے۔اس کئے تشویش سے زیادہ غصہ تھااور ڈھائی تین بجے کے قریب وہ سونے کے لئے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے بیاطلاع ملی۔

وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا مگر وہ یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ خود کواذیت پہنچا تار ہاتھا جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے ، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائیک دے مارے ، سلیپنگ پلز لے لے ، اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹاکو د جائے۔ اس کے لئے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل تھا۔

اس کا جسم کیڑوں کے کاٹے کے نشانات سے جگہ جگہ بھر اہوا تھا۔ بعض جگہوں پر نیلا ہٹ تھی۔ اس کے پیر بھی بری طرح سے زخمی تھے۔ ہاتھوں کی کلائیوں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا اور اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سکندر عثان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھاس کی اپنی کارستانی ہی ہوگی۔

شایداس وقت وہ بولنے کے قابل ہو تااور وضاحتیں پیش کر تاتووہ کبھی بھی اس پریفین نہ کرتے مگراسے اس طرح ہمچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کرانہیں یقین آنے لگاتھا کہ وہ سچ کہہ رہاتھا۔ سالار بے اختیار سسکنے لگا۔ سکندر اور طبیبہ بھو نجکارہ گئے، وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رور ہا تھا؟ کیا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتاد کھر ہے تھے اور وہ بھی ہاتھ جوڑے، وہ کیا کررہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا بتارہا تھا؟ سکندر عثمان بالکل ساکت تھے، طبیبہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئیں، انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھیکنے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح ان سے لیٹ گیا۔
لیٹ گیا۔

اس کی پائینتی کی طرف کھڑے سکندر عثان کواچانک احساس ہوا کہ شایداس بار وہ چھوٹ نہیں بول رہا۔ شایداس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہواتھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ لیٹا ننھے بچوں کی طرح ہجکیوں سے رور ہاتھا۔ طیبہ اسے چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی رونے کاعادی نہیں تھا، پھر آج کیا ہواتھا کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔

اس سے دور کھڑے سکندر عثمان کے دل کو پچھ ہونے لگا۔

"ا گریه ساری رات واقعی و ہاں بندھار ہاتھاتو۔۔۔۔؟"

وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے۔ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لئے چلا گیاہو گا۔انہیں تشویش ہو

قریب اسے گھر لے آئے۔اس سے پہلے بولیس کے دواہ کاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا۔

سکندراور طبیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی باراس نے اپنی کھڑ کیوں پر لگی ہوئی مختلف ماڈلز کی ان نیوڈ تصویروں کو دیکھا سے بے اختیار شرم آئی۔ طبیبہ اور سکندر بہت باراس کے کمرے میں آتے رہے تھے اور وہ تصویریں ان کے لئے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھیں۔

"تم اب آرام کرو۔ میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوادیا ہے۔ بھول لگے تو نکال کر کھالینایا پھر ملازم کو بلوالینا، وہ نکال دے گا۔"

طیبہ نے اس سے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے پھر
کھٹر کی کے پر دے برابر کر کے اسے سونے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے، وہ ان کے باہر نکلتے
ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے در وازے کو اندر سے لاک کیا۔ کھٹر کیوں کے پر دے
ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویر وں کو اتار ناشر وع کر دیا۔ پوسٹر،
تصویریں، کٹ آؤٹ۔ اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا تھا، واش روم میں جاکر
اس نے باتھ ٹب میں انہیں بچھینک دیا۔

وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے مو بائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ ایک گھنٹے کے بعد انہیں پتا چل گیا کہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کارپہلے ہی پکڑی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ دولڑ کے بھی۔ پولیس نے انہیں ایک معمول کی چیکنگ کے دور ان لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبر اجانے پر پکڑا تھا۔ انہوں نے ابھی تک بیہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی، وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں ملی تھی اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے گئے چو نکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی ایف آر بھی درج نہیں کرائی گئی تھی اس لئے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہوگئی گئی ایف گئی تھی اس لئے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہوگئی

مگر سکندر عثمان کی ایف آئی آر کے پچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتا چل گیا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہوئے تھے۔

\*\*\*\*

سکندراور طیبہ سالار کواس رات واپس نہیں لے کر آئے، وہاس رات ہاسپٹل میں ہی رہا اگلے دن اس کے جسم کادر داور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔وہ دونوں گیارہ بجے کے

روشنیوں کودیکھتے ہوئے اس نے سوچاتھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ مجھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔

اس نے ہذیانی حالت میں گلا پھاڑ کر جیختے ہوئے بار بار کہا تھا۔ "ایک بار، صرف ایک بار، مجھے ایک موقع دیں۔ صرف ایک موقع، میں دوبارہ گناہ کے پاس تک نہیں جاؤں گا۔ میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ "اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا اب اس وعدے کو پور اکرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کورا کھ بنادیا تھا جب آگ بچھ گئی تواس نے پانی کھول کر یائپ کے ساتھ اس را کھ کو بہانا شروع کر دیا۔

سالار پلٹ کردوبارہ واش بیس کے سامنے آکر کھڑا ہو گیااس کے گلے میں موجود سونے کی چین کووہ لوگ اتار کرلے گئے تھے مگراس کے کان کی لومیں موجود ڈائمنڈٹالیس وہیں تھا۔وہ پلاٹینم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔شایدان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پھر یا چرزر قون ہوگا یا چرشایداس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کی لوچیسی رہی ہوگی۔

وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتار ہا پھر اس نے کان کی لومیں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیس کے پاس رکھ دیا شیونگ کٹ میں موجود کلیر اس نے نکالااور اپنے بال کا شنے لگا۔ بڑی بےرحمی

واش روم کی لائٹ جلانے پراس کی نظراپنے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ بری طرح سوجا ہوااور نیلا ہور ہاتھا وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہاتھا۔ وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس نے کمرے میں پور نو گرافی کے بہت سے میگزین بھی پڑے تھے۔ وہ انہیں اٹھالا یا۔ اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں چینک دیا، پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں سے ٹیپ نکا لنے لگا۔ آ دھے گھنٹے کے اندر اس کا کاربٹ ٹیپ کے ڈھیر سے بھر ا

اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کوضائع کر دیااور ٹیپ کے اس ڈھیر کواٹھا کر ہاتھ ٹب میں سے بینک دیااور لا کٹر کے ساتھ اس نے انہیں آگ لگادی۔ ایک چنگاری بھٹر کی تھی اور تصویر وں اور ٹیپ کا وہ ڈھیر جلنے لگا تھا اس نے ایگز اسٹ آن کر دیا تھا۔ ہاتھ روم کی کھٹر کیاں کھول دیں وہ اس ڈھیر کواس لئے جلار ہاتھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چا ہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپیٹوں میں لے لیتی۔

آگ کی لیبیٹیں تصویر وں اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو کھار ہی تھیں۔ یوں جیسے وہ صرف آگ کے لئے ہی بنائی گئی تھیں۔

وہ پلکیں جھیکے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کود بکھ رہاتھا یوں جیسے وہ اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی

"مائی گاڈ سالار! بیہ اپنے بالوں کو کیا کیا ہے تم نے؟"طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لئے بھول گئیں کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کران کے سامنے کر دیا۔

" میں مار کیٹ جانا چاہتا ہوں۔"اس پر لکھا ہوا تھا۔

"كس لئے؟"طيبہ نے اسے جیرانی سے دیکھا۔

"تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو۔ کچھ گھنٹے ہوئے ہی تنہیں ہاسپٹل سے آئے اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لئے نکانا چاہتے ہو۔ "طیبہ نے اسے قدرے نرم آواز میں جھڑ کا۔

"ممی! میں کچھ کتابیں خرید ناچاہتا ہوں۔"سالارنے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔" میں آوارہ گردی کرنے کے لئے نہیں جارہا۔"

طبیبہ کچھ دیراسے دیکھتی رہی۔ اتم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ۔ "سالارنے سر ہلادیا۔

اور بے در دی کے ساتھ۔واش بیس میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کواپنے ساتھ بہا کرلے جارہا تھا۔

ریزر نکال کراس نے شیو کرنی نثر وع کردی۔ وہ جیسے اپنی تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑارہا تھا۔
شیو کرنے کے بعداس نے اپنے کپڑے نکالے اپنے ہاتھوں پر بند ھی پٹیال کھولیں اور شاور
کے نیچے جاکر کھڑا ہو گیا۔ وہ پوراایک گھنٹہ اپنے پورے جسم کے ایک ایک جھے کو کلمہ پڑھ
پڑھ کرصاف کر تارہا۔ یوں جیسے وہ آج پہلی باراسلام سے متعارف ہوا ہو۔ پہلی بار مسلمان ہوا
ہو۔

واش روم سے باہر آکراس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لئے لیٹ گیا۔ دو کے لئے لیٹ گیا۔ دو بارہ اس کی آئکھ الارم سے کھلی جسے اس نے سونے سے پہلے لگا یا تھا۔ دو نجر ہے تھے۔



"اسٹریز کے لئے باہر۔"اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے بڑے ہوئے کاغذیر لکھا۔

"اوربه گلے کو کیا ہو؟"

"بس ٹھیک نہیں ہے۔"اس نے لکھا۔

سیلز مین قرآن پاک کاتر جمہ اور اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔

"ہاں! یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑاٹرینڈ چلاہواہے۔ لوگ بہت پڑھنے گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ خاص طور پر باہر جاکر توضر ور پڑھناچا ہئیے۔ "دوکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے بچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔

چند کھوں کے بعداس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجے کے ساتھ کاونٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پور نو گرافی کے کچھ نئے میگزینزر کھ دیئے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سراٹھایا۔

"یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا آپ کود کھادوں۔ ہو سکتا ہے آپ خرید ناپبند کریں۔"
سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجے کودیکھادوسری نظر چندائج دور بڑے ان میگزینز کو
دیکھا، غصے کی ایک لہرسی اس کے اندرا تھی تھی۔" کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ

وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اتراشام ہو چکی تھی۔مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے ربگ ونور کاایک سیلاب لے آئی تھیں۔وہ جگہ جگہ چرتے لڑکے لڑکیوں کود کیھ سکتا تھا۔ مغربی ملبوسات میں ملبوس بے فکری اور لاپر واہی سے قبقہ لگاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی باراس جگہ سے وحشت ہوئی تھی،وہی وحشت جو وہ اڑتالیس گھنٹے پہلے مارگلہ کیان پہاڑیوں پر محسوس کرتارہا تھا۔وہ ان ہی لڑکوں میں سے ایک تھالڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کیا کرنے والا، اپنا ہر پنچ کئے کرنے والا، اپنا ہر پنچ کئے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیئے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلاآیا۔

ا پن جیب سے کاغذ نکال کراس نے دو کاندار کواپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کاایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خرید ناچا ہتا تھا۔ دو کاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا، وہ سالار کواچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنو گرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سٹرنی شیلٹرن اور ہیر لٹر و بنز سمیت چند دو سرے انگش ناولز لکھنے والوں کے ہرنئے ناول کو خریدنے کاعادی تھا۔

سالاراس کی نظروں کے استعجاب کو سمجھتا تھا۔وہ اس سے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاونٹر کودیکھتارہا۔وہ آدمی کسی سیلز مین کوہدایات دیتارہا پھراس نے سالار سے کہا۔

"آپ بڑے دن بعد آئے۔ کہیں گئے ہوئے تھے؟"

وجودر کھتی تھی اور اگرروح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تووہ زندگی میں پہلی بارخاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں سننا۔۔۔۔۔صرف سننا بھی بعض د فعہ بہت اہم ہوتا ہے اس کاادراک اسے پہلی بار ہور ہاتھا۔

اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تعاشاخوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹرٹی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لئے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی پر اگندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا، اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھیں مگر اب یہ ہور ہاتھا کہ وہ سلیپنگ پلز لئے بغیر سونے میں کا میاب نہیں ہوتا تھا اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز لئے بغیر سونے میں کا میاب نہیں ہوتا تھا اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہیں نہ لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا، اس نے نیو ہیون میں جب وہ سلیپنگ پلز نہیں نہ لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا، اس نے نیو ہیون میں اور اضطراب تھا یا شاید کسی حد تک پچھتا وا۔

مگراب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہاتھا خوف سے، وہ اندازہ نہیں کر پارہاتھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا۔ موت سے، قبر سے یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہاتھا ecstasy کے بعد pain کے بعد pain تھی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ "بل" سالارنے کاغذیر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی تکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کے بغیر اپنے سامنے پڑے کم بیبوٹر پر ان کتابوں کابل بنانا شروع کر دیا جو اس کے سامنے رکھی تھیں۔

چند منٹوں میں سالارنے بل ادا کیااور کتابیں اٹھا کر دروزے کی طرف بڑھ گیا۔

"ایڈیٹ ہے۔۔۔۔دوکان سے باہر نگلتے ہوئے اس نے کاونٹر کے پاس کھٹری ایک لڑکی کا تبصر ہسنا، مخاطب کون تھااس نے مڑ کر دیکھنے کی ضر ورت نہیں سمجھی۔وہ جانتا تھاوہ تبصر ہاسی پر کیا گیا تھا۔

# \*\*\*\*

دوہ فتے بعداس کی آواز بحال ہو گئی تھی۔ اگر چہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی، مگروہ بولئے بعداس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی، مگروہ بولئے کے قابل ہو گیا تھااور ان دوہ فتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی باراسے بیراحساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی میں پہلی باراسے بیراحساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی

شخص کے ساتھ جو ختم نبوت طلع اللہ پریفین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے جوہر وہ کام کرتا ہے جوہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پنجمبر طلع اللہ اللہ منع فرمایا۔ اگر میں حضرت محمد طلع اللہ پریفین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ طلع اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ "

اسے امامہ ہاشم کاہر لفظ یاد تھا۔ وہ مفہوم پر پہلی بار غور کررہاتھا۔

التم بيربات نهين سمجھوگے۔"

اس نے بہت بار سالار سے بیہ جملہ کہا تھا۔ اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑنے لگا تھا۔ آخر وہ بیہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی بیہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالریا پار ساتھی اور وہ اس سے کمتر ۔۔۔۔۔

اب وہ سوچ رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔
کیچڑ میں رہنے والا کیڑا ہے کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہنا ہے،اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لیٹے اور گندگی میں رہنے نظر آتے ہیں۔ وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا۔

"مجھے تمہاری آئکھوں سے ، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ "اسے پہلی بارابان دونوں چیز وں سے گھن آئی۔ "آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر بیہ جملہ کسی بزور ڈ buz) اس نے کہا تھا pain کے بعد pain ہوگی۔

قبر nothingness تقی۔

المامہ نے کہاتھا nothingness کے بعد hell آجائے گا۔

وه وہاں تک پہنچنا نہیں جا ہتا تھا۔ وہ اس ecstasy سے بچنا جا ہتا تھا، جو اس pain سے بچنا جا ہتا تھا، جو اس hell سے hell کا سفر کرنے پر مجبور کردیتی۔

"اگر مجھے ان سب چیز وں کا پتا نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتا تھا۔ وہ میر کی ہی عمر کی ہے۔ وہ میر سے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آگئے؟" وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگتا۔ آسا کشیں تواس کے پاس بھی و لیبی ہی تھیں جیسی میر سے پاس تھیں پھراس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا وہ جس مکتبہ ء فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں اور وہ کیوں اس مکتبہ ء فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پہلی باراس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا، ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا، ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے۔

"میں نے اسجد سے اس لئے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت طلع کیالہم پریفین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزار نے پر تیار ہو جاؤں گی۔ایک ایسے

اسے پہلی باراس کے منہ سے فون پر بیہ سن کر شاک لگا تھا کہ اسے اس کی آ تکھوں سے گھن آتی تھی۔

الآنکھیں روح کی کھڑ کیاں ہوتی ہیں۔ "اس نے کہیں پڑھاتھاتو کیامیری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کود کھاناشر وع ہو گئی تھیں۔اسے تعجب نہیں ہوا۔ابیاہی تھا مگراس گندگی کو دیکھنے کے لئے سامنے والے کا پاک ہوناضر وری تھااور امامہ ہاشم پاک تھی۔

"آپاب مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں۔ آپ کواب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہو گی۔" سالارنے سکندرسے آئکھیں ملائے بغیر کہا۔

وہ دوبارہ Yale جارہا تھااور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہی پرانی تصبحتیں کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھراس کے کانوں میں تھونسنے کی کوشش کی تھی مگراس باران کے بات نثر وع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہائی کروائی تھی اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کواس کے الفاظ پریقین آیا تھا۔

(word) کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتار ہا۔ وہ ہر باراسے ذہن سے جھٹکتا کچھ مشتعل ہو جاتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا مگر اب پہلی باراس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنا گریبان بندر کھنے لگا تھا۔ اپنی آئکھوں کو جھکانے لگا۔ وہ آئینے میں بھی خو داپنی آئکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔

اس نے کبھی کسی سے بیہ نہیں سنا تھا کہ کسی کواس کی آئکھوں اس کی نظروں سے گھن آتی تھی۔خاص طور پر کسی لڑکی کو۔

یہ اس کی آئے تھیں نہیں ان آئکھوں میں جھا نکنے والا تاثر تھا، جس سے امامہ ہاشم کو گھن آئی تھی۔اور امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔

وہ آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھااور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پیند کرتا تھا۔امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پاکر نظر ہٹالیتی پاکسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔سالار کوخوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لئے چرار ہی تھی کیونکہ اس کی آئکھیں بہت پر کشش تھیں۔

سے اتر نے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹو گرافک میموری، وہ
150+آئی کیولیول اسے اب عذاب لگ رہاتھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا۔ وہ سب جو وہ
کرتارہا، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف یو جھتا۔

\*\*\*

نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔

اس رات اس جنگل کے ہولناک اند هیرے اور تنہائی میں اس در خت کے ساتھ بند ھے بلکتے ہوئے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔

وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا۔ معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔

المجھے تم سے نہیں ملنا۔"

وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا مگر اس حد تک ہو جائے گااس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی تو قع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چہ ملیو ئیاں کر تار ہا بھر یہ چہ ملیو ئیاں اعتراضات اور تنجر ول میں تبدیل ہو گئیں اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ملی تبدیل ہو گئیں اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور

وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں رہا تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کا حلیہ ، اس کا انداز ، سب کچھ۔۔۔۔۔ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھادیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط ، یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یابری۔ خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بارچوٹ کھائی تھی اور زندگی میں پہلی بارچوٹ کھائی تھی اور زندگی میں پہلی بارپڑنے والی چوٹ، بڑے بڑوں کورلادیتی ہے وہ تو پھر اکیس بائیس سال کالڑ کا تھا۔

زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتانہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یاتاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتانہیں چلتا مگر آسان اور زمین کا پتاضر ور چل جاتا ہے بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سراٹھانے پر آسان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے۔ دکھائی دے نہ دے مگر زندگی میں سفر کرنے کے لئے صرف چار سمتوں ہی کی ضر ورت پڑتی ہے۔دائیں، بائیں، آگے، پیچھے۔ پانچویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔وہاں زمین نہ ہوتو پاتال آجاتا ہے۔ پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضر ورت نہیں رہتی۔

چھٹی سمت سرسے اوپر ہوتی ہے۔ وہاں جایا ہی نہیں جاسکتا۔ وہاں اللہ ہوتا ہے۔ آئکھوں سے نظر نہ آنے والا مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والے سانس، حلق

"سب سے پہلے تو میں بیہ جانناچا ہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈاکسے؟"اس نے آپ جناب کے تمام تکافات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالارسے کہا۔

"بیراہم نہیں ہے۔"

"به بهت اہم ہے۔ اگرتم واقعی به چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے بتاہوناچا مئیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟"

"میں نے اپنے کزن سے مد دلی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کررہا ہے۔ میں بیہ نہیں جانتااس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے۔ میں نے اسے صرف آپ کانام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں۔ "سالارنے کہا۔

" لیجے۔۔۔۔؟"جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا، وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنی لیج ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔

" نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔"سالارنے شکریہ کے ساتھ معذرت کرلی۔

جلال نے کندھے اچکائے اور کھاناشر وع کر دیا۔

"كس معاملے ميں بات كرناچاہتے تھے تم مجھ سے؟"

ناپسندیدگی میں پھرسب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکزاور محور نہیں تھانہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔

اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے اس میں جلال انصر سے ملا قات کی کوشش کھی کی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس کے کھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس کے آیا تھا۔ یہ ایک انفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا۔ ضرورت سے زیادہ آسان۔

وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرناچا ہتا تھا۔ اسے ان تمام جھوٹوں کے بار سے میں بتادیناچا ہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتارہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لئے نثر مندہ تھا۔ وہ اس کی تلافی کرناچا ہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چا ہتا تھا۔

وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفے ٹیریامیں بیٹے اہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور اس کے مانتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضی کو ظاہر کررہے تھے۔

سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھااور جلال انصر اسے وہاں دیکھ کر ہمکا بکارہ گیا تھا۔اس نے جلال سے چند منٹ مائگے تھے۔وہ دو گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفے ٹیریا میں آگیا تھا۔

مناسب حرکت کی ہے مگراس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔امامہ سے میر اکوئی رابطہ نہیں تھا مگریہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میر ارابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرناچا ہتا ہوں۔"

"میں تمہاری معذرت قبول کرتاہوں مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے در میان کوئی غلط فہمی بیداہوئی، میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ "جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔

"وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔"سالار نے دھیمی آ واز میں کہا۔

" ہاں میں جانتا ہوں مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ " جلال بہت حقیقت بیندانہ انداز میں کہہ رہاتھا۔

"جلال! کیایہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔"

" پہلی بات ہے کہ میر ااس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ میر ااس کے ساتھ رابطہ ہوتا بھی تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔"

"اس کوآپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔"سالارنے کہا۔

"میں نہیں سمجھتا کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے۔اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہو گی۔" جلال نے اطمینان سے کہا۔ "میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرناچا ہتا تھا۔"

جلال نے اپنی بھنویں اچکائیں۔"حقائق؟"

"میں آپ کو بیہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کادوست نہیں تھا۔ وہ میر سے دوست کی بہن تھی۔ صرف میری نیکسٹ ڈور neighbour تھا۔ وہ میر سے دوست کی بہن تھی۔ صرف میری نیکسٹ ڈور علال نے کھانا جاری رکھا۔

"میریاس سے معمولی جان بہجان تھی۔وہ مجھے بیند نہیں کرتی تھی خود میں بھی اسے بیند نہیں کرتی تھی خود میں بھی اسے بیند نہیں کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پریوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔میں آپ دونوں کے در میان غلط فہمیاں بیدا کرناچا ہتا تھا۔"

جلال سنجیرگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتار ہا۔

"اس کے بعد جب امامہ گھرسے نکل کر آپ کے پاس آناچاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا۔ آپ کی شادی کے بارے میں۔"

اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔" میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں۔وہ آپ کے پاس اسی لئے نہیں آئی تھی۔مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نا

"میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔اس نے پچھ دیر بعد کہا۔" مگر میں اسے ڈھونڈ نانہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی پھر ڈھونڈ نے کا فائدہ۔"

سالارنے ایک گہر اسانس لیا۔"آپ جانتے ہیں اس نے کس لئے گھر چھوڑا تھا؟"

"میرے لئے بہر حال نہیں چھوڑا تھا۔"جلال نے بات کائی۔

"آپ کے لئے نہیں چھوڑاتھا، مگر جن وجوہات کی بناپر چھوڑاتھا کیاایک مسلمان کے طور پر آپ کواس کی مدد نہیں کرنی چا مئیے جب کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ آپ سے بہت انسیائر ڈ ہے۔"

"میں دنیامیں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ پریہ فرض کر دیا گیاہے کہ میں اس کی مدد ضر ور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا اور پھرتم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو۔ تم ویسے بھی اس کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ " جلال انھرنے قدرے چجتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموش سے دیکھتار ہا۔ وہ اس بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔

"شادی۔۔۔۔؟ وہ مجھے بیند نہیں کرتی۔ "اس نے کہا۔

"ہو سکتاہے اس نے ایسانہ کیا ہو۔وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کررہی ہو۔"

"میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کاعادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لئے اپنے کیرئیر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بھی اس سے۔"

"كيول\_\_\_\_?"

"اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں۔ تمہار ااس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی نہیں کرناچا ہتا۔ میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آکر پھر وہی بینیڈ وراباکس کھولنے کی کوشش کررہے ہو۔ "جلال نے قدرے ناراضی سے کہا۔

"میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کررہاہوں،جومیری وجہسے آپ دونوں کاہوا۔"سالارنے نرمی سے کہا۔

"میر اکوئی نقصان نہیں ہوااور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو۔ "

جلال نے سلاد کے چند گلڑ ہے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالاراسے دیکھتا رہا۔ وہ نہیں سمجھ بارہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔

"یہ ون سائیڈ لوافئیر تو نہیں ہو گا۔ آپ کسی نہ کسی حدیک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے۔"سالارنے قدرے سنجیدگی سے کہا۔

"ہاں تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ تر جیجات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔"

"اگرآپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیجات بدلنی تھیں تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتادینا چاہئے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی تو قع رکھتی نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں اُمید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے بھی کوئی بات یاوعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ "

جلال کچھ کہنے کی بجائے خشمگیں نظروں سے اسے دیکھتار ہا۔

"تم مجھے کیاجتانے اور بتانے کی کوشش کررہے ہو؟"اس نے چند کمحوں کے بعدا کھڑے ہوئانداز میں کہا۔

"اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کراس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیر نٹس سے شادی کی بات کرلی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں آپ سے بہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے بہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے

"میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں۔ تم میر ااس سے رابطہ کر واد و تو میں اسے تم سے شادی پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم ۔۔۔۔۔اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار توڈیڑھ سال پہلے بھی بڑی شاندارر کھی ہوئی تھی تم نے۔اس کا مطلب ہر رو پیہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لئے ہو؟"

"ایم بی اے کررہاہوں۔"

" پھر تو کوئی مسکلہ ہی نہیں۔ جاب تمہیں مل جائے گی۔ روبییہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے۔ لڑکیوں کواور کیا چا مئیے۔ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ "جلال نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کیا تھا۔

"سارامسکلہ تواسی "جاننے "نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے۔ "سالارنے جلال کودیکھتے ہوئے سوچا۔

"وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔"سالارنے جیسے اسے یاد دلایا۔

"اب اس میں میر اتو کوئی قصور نہیں ہے۔ لڑ کیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں۔"جلال نے قدر سے بیزاری سے کہا۔

امپریشن دیتا پھر تاہے وہ مدد کے لئے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتانہ ہی وہ کسی کو دھو کا اور فریب دیے گا۔"سالاراٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"اور میں توآپ سے ریکویسٹ کر رہاہوں اس کی مدد کے لئے۔ہوسکتا ہے اس نے بھی ڈیڑھ سال پہلے کی ہو پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو۔۔۔۔ میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سال پہلے کی ہو پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو۔۔۔۔ میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سے سالنا مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔"

اس نے الوداعی مصافحہ کے لئے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپناہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پربل لئے اسے دیکھتار ہا۔

"خداحافظ - "سالارنے اپناہاتھ بیجھے کر لیا۔ جلال اس حالت میں اسے جاتاد یکھتار ہااور پھر اس نے خود کلامی کی - ". It's really an idiot's world out there

وہ دوبارہ کیجٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔اس کاموڈ بے حد آف ہور ہاتھا۔

\*\*\*

آپ نے اس سے بیہ کہا ہو گاکہ آپ اس سے شادی کے لئے اپنے بیر نٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پر و پوز کیا ہوگا۔"

جلال نے بچھ برہمی سے اس کی بات کائی۔ "میں اسے پر و پوز نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھے پر و پوز کہا تھا۔ " پر و پوز کیا تھا۔ "

"مان لیتا ہوں اس نے پر و پوز کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ "وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہاتھا۔

"ا نكار نہيں كيا ہو گا۔ "سالار عجيب سے انداز ميں مسكرايا۔

"اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں۔اور آپ کو حضرت محمد طلق اللہ ہم سے بھی بہت محبت کیوں کرتی تھی مگر آپ سے محبت کیوں کرتی تھی مگر آپ سے مل کراور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے مگر جہاں تک حضرت محمد طلق اللہ ہم سے محبت کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد طلق اللہ ہم سے محبت کے بارے میں مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یااس کے پنیمبر طلق اللہ ہم سے محبت کے بارے میں مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یااس کے پنیمبر طلق اللہ ہم سے محبت کادعوی کرتا ہے یالوگوں کو بیہ جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یااس کے پنیمبر طلق اللہ ہم سے محبت کادعوی کرتا ہے یالوگوں کو بیہ جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یااس کے پنیمبر طلق اللہ ہم سے محبت کادعوی کرتا ہے یالوگوں کو بیہ

عرب سے قرآن پاک تلاوت کرناسیکھا کرتا تھا پھروہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہر ایا کرتا پھراسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔

خالد عبدالر حمان نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکٹیشن تھااور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔وہ و یک اینڈ پر وہاں آکر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلا سزلیا کر تا تھا۔وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کر تا تھا بلکہ اسلامک سینٹر کی لا ئبریری میں موجود کتا ہوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتے داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔

قرآن پاک کی ان ہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالارسے کہا۔

"تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟"سالاراس کے اس تجویز نماسوال پر بچھ دیر حیرانی سے اس کامنہ دیکھنے لگا۔

"میں۔۔۔۔میں کیسے کر سکتا ہوں؟"

"كيول \_\_\_\_ تم كيول نهيل كرسكتے؟"خالد نے جواباً سسے بوجھا۔

" یہ بہت مشکل ہے اور پھر میر ہے جبیباآ د می، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ "سالارنے چند کمحوں کے بعد کہا۔ جلال انفرسے ملا قات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہور ہاتھا۔ کیا اسے
اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہئے؟ کیوں کہ جلال نے یہ کہاتھا کہ سالار پچھیں نہ آتا تو

بھی، وہ امامہ سے شادی نہیں کر تا اور جلال انفرسے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہوگیا
تھا کہ امامہ کے لئے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی مگریہ شاید اس کے لئے بہت
سے نئے سوالات پیدا کر رہاتھا۔ وہ جلال سے آج ملاتھا۔ ڈیڑھ سال پہلے اس نے جلال کے
ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا۔ تب امامہ کے لئے اس
کے احساسات کا پیانہ مختلف ہوتا اور شاید ڈیڑھ سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی
کامظاہر ہنہ کرتا جس کامظاہر ہاس نے آج کیا تھا وہ ایک ذہنی رومیں اپنے کند ھوں سے بوجھ
ہٹا ہوا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی رواسے پھر اُلجھن کا شکار کر دیتی۔

\*\*\*

ایم بی اے کادوسر اسال بہت بُر سکون گزراتھا۔ بڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سر گرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزار تا۔ باقی کا سار اوقت وہ لا نبریری میں گزار دیتا۔ ویک اینڈ پراس کی واحد سر گرمی اسلامک سینٹر جانا تھا جہاں وہ ایک

مگراس رات اپنے اپار شمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمان کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتار ہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمان دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا۔ مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمان نے ایک بارپھر اس سے یہی سوال کیا۔

سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتار ہا پھراس نے مدھم آواز میں خالدسے کہا۔

المجھے خوف آتا ہے۔"

ااکس چیز سے؟"

"قرآن پاک حفظ کرنے سے۔ "خالدنے قدرے جیرانی سے پوچھا۔

سالارنے اثبات میں سر ہلادیا۔

"كيول ـــــا؟" وه بهت دير خاموش رها پھر كار ببٹ پر اپنی انگلی سے لکيريں تھينچتے اور انہيں ديکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا۔

"میں بہت گناہ کر چکاہوں، اسنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ، کبیرہ ہر گناہ جوانسان سوچ سکتاہے یا کر سکتاہے۔ میں اس کتاب کو اپنے سینے یاذ ہن میں محفوظ کرنے کاسوچ بھی نہیں سکتا۔ میر اسینہ اور ذہن یاک تو نہیں ہے۔ میرے جیسے لوگ "تمہاراذی بہت اچھاہے بلکہ میں اگریہ کہوں کہ میں نے اپنی آئ تک کی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا جتنی تیزر فتاری سے تم نے اتنے مخضر عرصہ میں اتنی چھوٹی بڑی سور تیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکااور جتنی تیزر فتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہین اس قدر زر خیز ہواور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یادر کھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں۔ تمہارے ذہین پر اللہ تعالی کا بھی حق ہے۔ "خالد نے کہا۔

"آپ میری بات نہیں سمجھے۔ مجھے سکھنے پر کوئی اعتراض نہیں مگریہ بہت مشکل ہے۔ میں اس عمر میں بیہ نہیں سکھ سکتا۔ "سالارنے وضاحت کی۔

"جب کہ میراخیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔تم ایک بار اسے حفظ کرنانٹر وع کرو، میں کسی اور کے بارے میں توبید دعویٰ نہ کرتا مگر تمہارے بارے میں، میں دعوے سے بیہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت آسانی سے اسے حفظ کرلوگے بلکہ بہت کم عرصے میں۔۔۔۔"

سالارنے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں گی۔

لڑ کھڑاہٹ دور کررہاتھا، کون۔۔۔۔؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ ختم کررہاتھا کیوں؟"

فخر کی نماز سے پچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشار ویاجب اس نے پچھلے پانچ گھنٹے میں یاد کئے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہر ایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا۔ وہ پچھ نہیں بھولا تھا۔ زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں، آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کیکیا نے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رور ہاتھا۔

"ا گراللہ بیہ چاہے گااور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لوگے ورنہ کچھ بھی کر لو ، نہیں کریاؤگے۔"اسے خالد عبدالرحمان کی بات یاد آرہی تھی۔

فجر کی نمازادا کرنے کے بعداس نے کیسٹ پراپنی زندگی کے اس پہلے سبق کوریکارڈ کیا تھا۔ایک بار پھراسے کسی دفت کاسامنا نہیں کرنابڑا تھا۔اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔

اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔وہ رات کو سلیبنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھااور اسے۔۔۔۔اسے حفظ کرنے کے لا کُق نہیں ہوتے۔ میں توابیاسوچ بھی نہیں سکتا۔"اس کی آواز بھراگئی۔

خالد کچھ دیر خاموش رہا پھراس نے کہا۔''ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟''سالارنے نفی میں سر ہلا دیا۔

"تو پھر کس چیز کاخوف ہے تم اگر قرآن باک کی تلاوت کر سکتے ہو،اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہواور پھر تم نے گناہ کئے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے۔ لیہ کافی ہے۔ا گراللہ تعالی یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے چاہے تم لا کھ کوشش کر لواور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لوگے۔ "خالد نے چاہے تم لا کھ کوشش کر لواور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لوگے۔ "خالد نے چائی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسکلہ حل کر دیا تھا۔

سالاراس رات جاگتارہا، آدھی رات کے بعداس نے پہلا پارہ کھول کر کا نیتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کر ناشر وع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبدالر جمان ٹھیک کہتا تھا۔ اسے قرآن پاک کا بہت ساحصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جواس نے قرآن پاک حفظ کرناشر وع کرتے ہوئے محسوس کی تھی وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے ؟ کوئی اس کی زبان کی

ایم بی اے کے فائنل سمسٹر سے دوہ نتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سمسٹر کے چار ہفتے کے بعد ساڑھے تئیں سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا ہے کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل ودماغ میں پچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی تنگر ، کوئی تفخر ، کوئی رشک پچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے۔ انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو جج کرنے کا سوچتا بھی نہیں ، جو شخص حرم شریف بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو جج کرنے کا سوچتا بھی نہیں ، جو شخص حرم شریف کے سامنے پہنچ کے سامنے کے سامنے کہنے کے سامنے کہنے کے سامنے کی جرات نہیں کر اللہ کا سامنا کر لے گا وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا ، مگر خانہ کعبہ جانے کی جرات نہیں کر اللہ کا سامنا کر لے گا وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا ، مگر خانہ کعبہ جانے کی جرات نہیں کر اللہ کا سامنا کر لے گا وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا ، مگر خانہ کعبہ جانے کی جرات نہیں کر ا

مگر خالد عبد الرحمان کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے کھنے ٹیکتے ہوئے جج پر جانے کے لئے پیپر زجع کر وادیئے تھے۔

لو گوں کو جج پر جانے کا موقع تب ملتا تھا جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے۔ نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو بیر موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں تھا۔

سلیبنگ پلزلینے کے باوجودوہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔وہ تاریکی سے خوف کھا تا تھا۔

یہ پھر خالد عبدالر جمان ہی تھاجس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنار ہاتھا اور اسے احساس ہور ہاتھا کہ خالد عبدالر جمان مسلسل اس کے چہر سے پر نظریں جمائے ہوئے تھا جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہو نٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا۔

"میں نے کل رات تہہیں خواب میں حج کرتے دیکھاہے۔"

سالار مُنہ میں لے جانے والا پانی حلق سے اُتار نہیں سکا۔گلاس بنچے رکھتے ہوئے خالد کو ویکھنے لگا۔

"اس سال تمهار اايم بي اے ہو جائے گا۔ اگلے سال تم حج كر لو۔"

خالد کالہجہ بہت رسمی تفا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس کوئی سوال تھاہی نہیں۔

لا کھوں لوگوں کے اس ہجوم میں دوسفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھاسالار کون تھا؟اس کا آئی کیولیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی۔اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا۔اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکار ڈتوڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی وہ اپنے ذہمن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔

وہ وہاں اس ہجوم میں کھوکر کھاکر گرتا۔ بھگدڑ میں رونداجاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی بیہ نہیں سوچنا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھودیا تھا۔ کس آئی کیولیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔

اسے دنیا میں اپنی او قات، اپنی اہمیت کا پتا چل گیا تھا۔ اگریجھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تواب ختم ہو گیا تھا۔ اگریجھ شبہ باقی تھا تواب دور ہو گیا تھا۔

فخر، تکبر، رشک، انا، خود بیندی، خودستائنی کے ہر بیچے ہوئے ٹکڑے کو نیچوڑ کراس کے اندر سے جینک دیا گیا تھا۔ وہ ان ہی آلا کشوں کو دور کروانے کے لئے وہاں آیا تھا۔

"ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھا تارہاتو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھاناچا ہئیے۔ صرف یہی ہے ناکہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا۔ منہ سے معافی کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں کو اکال سکوں گاتو ٹھیک ہے مجھے یہ سزا بھی ملنی چا ہئیے۔ میں تواس سے زیادہ شر مندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا، جس کے پاس گنا ہوں کے علاوہ اور یکھے ہوگاہی نہیں۔ اس باروہ شخص میں سہی، سالار سکندر ہی سہی۔ "اس نے سوچا علاوہ اور یکھے ہوگاہی نہیں۔ اس باروہ شخص میں سہی، سالار سکندر ہی سہی۔ "اس نے سوچا

# 

گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پُشت سے
اتار پچینکنا چاہے گا کس طرح اس سے دور بھا گناچاہے گا کس طرح اسے دو سرے کے کندھے
پرڈال دیناچاہے گا۔ یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر
وہ اپنے پاس موجو داور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچناچا ہتا
توکوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بچ سکتا۔ کسی اجرت کے طور
پردو سروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔

"بابا! میں بزنس نہیں کر سکتا۔ بزنس والا ٹمپر امنٹ نہیں ہے میر ا۔ میں جاب کرناچا ہتا ہوں اور میں باکستان میں رہنا بھی نہیں چا ہتا۔ "سکندر عثان جیران ہوئے۔ "تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چا ہتے۔ تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہوناچا ہے۔ تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہوناچا ہے۔ ہو؟"

" پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھالیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔"

الكيول؟!!

وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کاڈیر کیشن بڑھ جاتا ہے۔وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتار ہتا تھا۔وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی۔اس کے پچھتاوے اور احساسِ جرم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔

"میں یہاں ایڈ جسٹ نہیں ہو سکتا۔" سکندر عثمان کچھ دیراسے دیکھتے رہے۔

"حالا نکه میراخیال ہے تم ایڈ جسٹ ہو سکتے ہو۔"

سالار جانتا تقاان كاشاره كس طرف تقامگروه خاموش رہا۔

ایم بی اے میں اس کی شاندار کامیا بی کسی کے لئے بھی جیران کن نہیں تھی۔اس کے ڈیپار ٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا۔اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسا نمنٹس میں اتنافرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسر زکویہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا۔وہ مقابلے کی اس دوڑ میں دس گرآگے دوڑ رہا تھا اور ایم بی اے کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھادیا تھا۔

اس نے انٹر ن شپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی۔اور اس کا ایم بی مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس سات مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔

"تم اب آگے کیا کرناچاہتے ہو؟"اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر یو چھاتھا۔

"میں واپس امریکہ جارہا ہوں۔میں یونائیٹٹرنیشنز کے ساتھ ہی کام کرناچا ہتا ہوں۔"

"لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرویامیر سے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔" سکندر عثمان نے اس سے کہا۔

ترین ور کر زمیں شار ہونے لگاتھا۔ یو نیسیف کے مختلف پر وجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا،
افریقہ اور لاطین امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیاری کووہ پہلی د فعہ اپنی آنکھوں
سے،اتنے قریب سے دیکھ رہاتھا۔ رپورٹس اور اخبار وں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان
حقائق کو اپنی تمام ہولنا کی کے ساتھ کھلی آنکھ سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور یہ فرق
اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھو کے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں
میں تھی۔ ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھالینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں
میں تھی۔ صرف تین وقت کا کھانا، سر پر حجیت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں،اسے
تب سمجھ میں آیا تھا۔

وہ یو نیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹر ڈ طیار وں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنا مے انجام دیئے تھے کہ اسے وہ پر آسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہاتھا اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھا گئے پھرتے تھے۔

وہ ساری ساری رات جاگ کراپنے ادارے میں کے لئے مکنہ اسکیمیں اور بلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹری بیوشن کیسے ہوسکتی ہے، کیا بہتری لائی جاسکتی ہے، کہاں مزید "جاب کرناچاہتے ہو؟" ٹھیک ہے، چند سال جاب کرلولیکن اس کے بعد آکر میرے بزنس کو دیکھو۔ بیسب کچھ میں تم لوگوں کے لئے ہی اسٹیبلش کررہا ہوں، دوسروں کے لئے نہیں۔"

وہ کچھ دیراسے سمجھاتے رہے، سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتار ہا۔

\*\*\*\*

ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آگیا تھا اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یو نیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیویار ک چلا گیا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آر ہی تھی ،اس کا احساسِ جرم وہاں بھی اس کا ساتھ جھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔

وہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ ایک دن بھی تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور دن رات کی اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نار مل کر دیا تھا اگرایک طرف کام کے اس انبار نے اس کے ڈیریشن میں کمی کی تھی تودو سری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں

فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ببیٹے اہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کا نفرنس میں شرکت کرکے واپس آرہا تھا جبکہ سالار سکندرا پنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لئے پاکستان آرہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے در میان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کاسلسلہ تھا نہیں۔

فرقان، عمر میں سالارسے کافی بڑاتھا، وہ پینیتیں سال کا تھالندن اسپیٹلائزیشن کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آگیا تھااور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کرر ہاتھا۔ وہ شادی شدہ تھااور اس کے دونجے بھی تھے۔

چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیبنگ بلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نگل لی۔ فرقان نے اس کی اس تمام کاروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا توفرقان نے کہا۔

"اکثرلوگ فلائٹ کے دوران سلیبنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔"

امداد کی ضرورت ہے، کن علاقول میں کس طرح کے پروجیکٹس در کار تھے، وہ بعض د فعہ اڑتالیس گھنٹے بغیر سوئے کام کرتار ہتا۔

اس کے بنائے ہوئے پر پوز لزاور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اسے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کو ئی خامی ڈھونڈ ناکسی کے لئے ممکن نہیں رہتا تھا اور اس کی بیہ خصوصیات، اس کی ساکھ اور نام کواور بھی مستخکم کرتی جار ہی تھیں اگر مجھے اللہ نے دو سرول سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دو سرول کے لئے استعمال کرناچا ہیئے۔ اس طرح استعمال کرنا چا ہیئے کہ میں دو سرول کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں، دو سرول کی زندگی کو بہتر کر سکول۔وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔

یو نیسیف کے لئے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈ میشن لے لیا تھا۔ ایو ننگ کلا سز کو جو ائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قشم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضر ورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا مگر اس کے باس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا یا پھر اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کرایک مشن۔

\*\*\*\*

تھاجسے وہ محسوس کر تاہے۔ وہ اسے بیہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتاہے۔اس حد تک کہ اسے اپناسر در دسے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتاہے۔

"كَتْخَ كَصْنِعْ كَام كرتے ہوا يك دن ميں؟"فرقان اب يوچھ رہاتھا۔

الهُاره گھنٹے، بعض د فعہ بیس۔"

"مائی گڈنیس!اور کبسے؟"

"دو تين سال سے۔"

"اور تب ہی سے نیند کامسکہ ہو گا تمہیں، میں نے ٹھیک اندازہ لگایا۔ تم نے خود اپنی روٹین خراب کرلی ہے۔ "فر قان نے اس سے کہا۔ "ور نہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو توذہنی تھکن ہی ایک لمبی اور بُر سکون نیند سلادیتی ہے۔ "

" بیر میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ "سالارنے مدھم کہجے میں کہا۔

"یہی تو تمہیں جانے کی کوشش کرنی جاہئے کہ اگریہ تمہارے ساتھ نہیں ہو تاتو کیوں نہیں ہوتات کی کوشش کرنی جاہئے کہ ا موتا۔ "سالاراس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا۔ سالارنے گردن موڑ کراسے دیکھااور کہا۔

"میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سوسکتا۔ فلائٹ میں ہوں بانہ ہوں،اس سے فرق نہیں پڑتا۔"

"سونے میں مشکل پیش آتی ہے؟"فر قان کوایک دم کچھ تجسس ہوا۔

"مشکل؟" سالار مسکرایا۔" میں سرے سے سوہی نہیں سکتا۔ میں سلیبنگ پلزلیتا ہوں اور تین چار گھنٹے سولیتا ہوں۔"

اانسومينيا؟ افرقان نے يوچھا۔

"شاید، میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا مگر شاید بیروہی ہے۔"سالارنے قدرے لاہرواہی سے کہا۔

"تمہیں چیک اپ کر وانا چاہئیے تھا، اس عمر میں انسومینیا۔۔۔۔یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔میر اخیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہواور اسی وجہ سے تم نے اپنی سونے کی نار مل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔"

فر قان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہاتھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتار ہا۔ وہ اسے نہیں بتاسکتا تھا کہ وہ اگررات دن مسلسل کام نہ کرے تووہ اس احساسِ جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا

" پھر تو تہہیں اس طرح کا کوئی مسکلہ نہیں ہوناچا ہئیے۔ قرآن باک کی تلاوت کرکے سونے والے انسان کو نیندنہ آئے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔"

سالارنے فرقان کو بڑ بڑاتے سنا۔ وہ اب اپنے حواس کو ہاکا ہاکا مفلوج پار ہاتھا۔ نینداس پر غلبہ پار ہی تھی۔اس نے آئے تھیں بند کرلیں۔

التمہیں کوئی پریشانی ہے؟"اس نے فرقان کی آواز سنی۔وہ نیند کی گولیوں کے زیرِاثر نہ ہوتا تو مسکرا کرانکار کردیتا مگروہ جس حالت میں تھااس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔

"ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ مجھے سکون نہیں ہے، مجھے لگتاہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کررہاہوں، بجھتاوے اور احساسِ جرم مجھے جھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے، جو مجھے اس تکلیف سے زکال دے، جو مجھے میر ی زندگی کاراستہ دکھا دے۔ "

فر قان دم بخوداس کا چېره د بکھر ہاتھا۔ سالار کی آئکھیں بند تھیں، مگر وہ اس کی آئکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کود بکھر ہاتھا۔ اس کی آواز میں بھی بےربطی اور لڑ کھڑا ہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیبنگ بلز کے زیرِ اثر بول رہا تھا۔

"كيوں نہيں پڑھ سكوں گا۔"سالارنے گردن موڑ كراس سے كہا۔

اانہیں،اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جوزیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں پریفین نہیں رکھتے یاا نہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ افر قان نے وضاحت کی۔

" فرقان! میں حافظِ قرآن ہوں۔" سالارنے اسی طرح لیٹے ہوئے پُر سکون آواز میں کہا۔

فرقان كوجيسي كرنك لگا۔

"میں روزرات کو سونے سے پہلے ایک سیار ہیڑھ کر سوتا ہوں، میرے ساتھ یقین یااعتماد کا کوئی مسکلہ نہیں ہے۔" سالارنے بات جاری رکھی۔

"میں بھی حافظ قرآن ہوں۔"

فر قان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ یقیناً کیک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فر قان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی بیہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔

انیتا کی شادی تین دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان تین دنوں کے لیے بھی بہت سے کام شھے۔ کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔

وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیر ان ہواجب فرقان نے اسے فون کیا۔ دس پندرہ منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔

" یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے ، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں ویسے بھی اس ویک اینڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں گا۔ "فرقان نے جواباً کہا۔ " وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنااسکول ویکھنے بھی جانا ہے۔ اس کی بلڈ نگ میں بچھ اضافی تغمیر ہور ہی ہے ، اسی سلسلے میں ۔۔۔۔ تو اسلام آباد میں اس بار میر اقیام بچھ لمباہی ہوگا۔ "سالار نے اس کی بات کو بچھ دلچیہی سے سنا۔

"كاؤل\_\_\_\_اسكول\_\_\_\_كيامطلب؟"

"ایک اسکول چلار ہاہوں میں وہاں، اپنے گاؤں میں۔ "فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک کانام لیا۔ "بلکہ کئی سالوں سے۔"

ااكس ليح؟ اا

وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتار ہی تھی کہ وہ نیند میں جاچکا تھا۔

\*\*\*

جہاز میں ہونے والی وہ ملا قات وہیں ختم نہیں ہوئی۔وہ دونوں جاگئے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔فر قان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا،جواس نے نیند کی آغوش میں ساتے ہوئے بولے تھے۔خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھاا گر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔

سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کا نٹیکٹ نمبر زاور ایڈریس کا تبادلہ کیا پھر
سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کواس کا یقین
نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائیٹ کراچی تک تھی پھر سالار کواسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی
جبکہ فرقان کولا ہور کی۔ ائیر پورٹ برفرقان نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس سے الوداعی
مصافحہ کیا۔

"میر اخیال تھا کہ تمہاری فیملی بچھ کنزر ویٹوسی ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو اور تنہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ "I think you are the odd one out.".

وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرادیا۔وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے سے۔

"میں نے صرف دوسال پہلے قرآن پاک حفظ کیااور دو تین سال سے ہی میں odd one امیں نے صرف دوسال پہلے قرآن پاک حفظ کیااور دو تین سال سے ہی میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا۔"اس نے فرقان کو بتایا۔

"دوسال پہلے قرآن پاک حفظ کیا۔امریکہ میں اپنی اسٹریز کے دوران، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ "فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔

اا کتنے عرصے میں کیا؟"

التقريباً تھ ماہ میں۔"

فرقان کچھ دیرتک کچھ نہیں کہہ سکا، وہ صرف اس کا چہر ہ دیکھتار ہا، پھراس نے ایک گہرا سانس لے کرستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ "کس لئے؟"فرقان کواس کے سوال نے جیران کیا۔"لو گوں کی مدد کے لئے اور کس لئے۔"

"چیریٹی ورک ہے؟'

"نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے۔ یہ میر افرض ہے۔ یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ "فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔

فر قان انیتا کی شادی میں واقعی آگیا تھا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔

"تمهاری فیملی توخاصی مغرب زده ہے۔"

سالار کوایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آگئی۔

بن چکاہے۔ چارسال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوائی۔ تم اس ڈسپنسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤگے۔ بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے اور اب صرف میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی اسکول اور ڈسپنسری سے فائد ہاٹھار ہے ہیں۔"

سالاراس کی باتیں توجہ سے سن رہاتھا۔

"گرتم بیسب کیول کررہے ہو۔ تم ایک سرجن ہو، تم بیسب کیسے کر لیتے ہواوراس کے لئے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔"

الکیوں کررہاہوں، یہ تو میں نے اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھا۔ میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم لوگ بچین میں کبھی کبھارا پنے گاؤں جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لئے تفر تائے تھی۔ ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا اور سڑک کا توسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آگئے ہیں، اب اگرہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہر کی طرح ہم جنگل میں دند ناتے پھرتے۔ یہی سوچ کر کہ سب، ہم سب سے مرعوب ہیں اور کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے، نہ ہمارے جیسا کھاتا ہے، نہ ہمارے جیسا بہنتا ہماری طرح رہتا ہے ، نہ ہمارے جیسا کھاتا ہے، نہ ہمارے جیسا بہنتا ہو کریے برداشت کرنامشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ارد گردے انسان جانوروں

"تم پراللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتارہے ہویہ آسان کام نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر ہوا تھا، کیونکہ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پرتم کام کررہے ہوہر کوئی نہیں کر سکتا۔"

اس نے ایک بار پھر بڑی گرمجوشی کے ساتھ سالارسے ہاتھ ملایا۔ چند کمحوں کے لئے سالار کے چہرے کارنگ تبدیل ہوا۔

"تم پر سول کسی اسکول کی بات کررہے تھے۔"سالارنے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔

"تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟"

"نہیں، میں اسلام آباد میں ہیں رہتا ہوں مگر میر اایک گاؤں ہے۔ آبائی گاؤں، وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ "فرقان اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ "کئی سال پہلے میر بے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میر بے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائر منٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنالیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ انہوں نے پر ائمری اسکول بنوایا تھا۔ سات آٹھ سال سے میں اسے دیمے رہا ہوں۔ اب وہ سینڈری اسکول

اسکول کواپن زیر نگرانی لے لے۔ اس میں اپنے ٹیچر زبھجوائے اور بچھ عرصے کے بعداس
اسکول کواپ گریڈ کر دے، مگر محکمہ تعلیم کے ساتھ چندرابطوں میں ہی بابا کواندازہ ہو گیا تھا
کہ ایساہونے کی صورت میں ان کی ساری محنت پر بانی پھر جائے گا۔ باباوہاں بچوں کوسب بچھ
دیتے تھے۔ کتابیں، کا بیاں، یو نیفار م اور ایسی بچھ ضرور کی چیزیں۔ انہوں نے با قائدہ اس کے
لئے فنڈ زر کھے ہوئے تھے، مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گور نمنٹ کے باس چلے جانے کے بعد
اس اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے وہ فنڈ زجانے پھر باقی سب بچھ۔ اس لیے باباخود ہی
اس اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے وہ فنڈ زجانے پھر باقی سب بچھ۔ اس لیے باباخود ہی

محکمہ ۽ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا پھر ہار مان کر انہوں نے وہ اسکول بند کر دیا اور ہمارے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا۔ بابا کے بچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مد دکی ، اسی طرح اس کی اپ گریڈ نگ ہوتی گئی۔ میں ان دنوں لندن میں بڑھتا تھا اور میں روپے بچا بچا کر بھیجا کرتا تھا۔ ابھی بھی ہم اس کو اور ترقی دے رہے ہیں ، آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیواتے ہیں۔ میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک باضابطہ قسم کی ڈسپنسری قائم کی۔ گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تعلیم سے اتناضر ور بڑھ گئی ہے لیکن گاؤں کے بچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں۔ بچھ مختلف ہوا ہے کہ گاؤں کے بچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں۔ بچھ مختلف ہوا ہے کہ گاؤں کے بچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں۔ بچھ مختلف

جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کواس سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ انہیں ہر نعمت میسر ہے اور باقی سب ترس رہے ہیں مگر ہمارا شار ایسے لو گوں میں نہیں ہوتا تھا۔اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا جائے۔میرے پاس کوئی جادو کی حجیری تو تھی نہیں کہ میں اسے ہلاتااور سب بچھ بدل دیتا، نہ ہی بے شار وسائل۔ شہیں میں نے بتایا ہے نا کہ میرے والد سول سر ونٹ تھے،ایمان دار قشم کے سول سر ونٹ۔ میں اور میر ابھائی دونوں شروع سے ہی اسکالرشپ پر پڑھتے رہے ،اس کئے ہم پر ہمارے والدین کوزیادہ خرچ نہیں کر نابڑا۔خود وہ بھی کوئی فضول خرچ نہیں تھے،اس لئے تھوڑی بہت بجت ہوتی ر ہی۔ریٹائر منٹ کے بعد میرے والدنے سوچا کہ لا ہوریااسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر،واک کرکے یاٹی وی دیکھ کرزندگی گزارنے کی بجائے،انہیں اپنے گاؤں جانا چا مئیے۔ وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چا مئیے۔"

وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔

"مشکلات کاتم اندازہ نہیں کر سکتے گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتانہیں کہاں کہاں بھاگ کریہ ساری چیزیں منظور کروائیں۔ جب وہاں پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آگئی، بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آگئیں تو گور نمنٹ کواچانک وہاں ایک اسکول بنانے کاخیال آیا۔ میرے والدین کی خوشی تھی کہ گور نمنٹ ان کے

رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنکل ایجو کیشن کے لئے بھی کچھ کام کرناچاہتے ہیں۔"

"تم كب جاربي موومال؟"

"میں تو صبح نکل رہا ہوں۔"

"ا گرمیں تمہارے ساتھ جاناچاہوں؟"سالارنے کہا۔

"موسط ویکم \_\_\_\_ مگر کل توولیمه هوگا، تم یهال مصروف هوگ \_ "فر قان نے اسے یاد دلایا۔

"ولیمه تورات کوہے، سارادن تومیں فارغ ہی ہوں گا۔ کیارات تک پہنچنامشکل ہو گا؟"

ا نہیں، بالکل بھی نہیں۔تم بہت آسانی سے بہنچ سکتے ہو۔ صرف صبح کچھ جلدی نکلنا پڑے گا۔ اگر تم واقعی وہاں چند گھنٹے گزار ناچاہتے ہو، ورنہ پھر تم واپس آکر خاصے تھک جاؤ گا۔ا گرتم واقعی وہاں چند گھنٹے گزار ناچاہتے ہو، ورنہ پھر تم واپس آکر خاصے تھک جاؤ گے۔ افر قان نے اس سے کہا۔

"میں نہیں تھکوں گا، میں یو نیسیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے کیسے علاقوں میں سفر کر تار ہاہوں، تہمیں اس کااندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں فجر کے بعد تیار رہوں گا، تم مجھے وقت بتادو۔" ہنر سیکھ رہے ہیں۔وہ جو غربت کا ایک چکر تھاوہ ختم ہور ہاہے۔ان کی بیہ نسلیں نہیں تواگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسے تعلیمی ادار وں سے اعلیٰ ڈ گریز لے کر نکلیں۔ کون کہہ سکتا ہے۔"وہ مسکراتے ہوئے بولا۔

"میں ہر ماہ ایک ویک اینڈ پر گاؤں جاتا ہوں، وہاں دو کمپاؤنڈ رہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں سے۔ ایک ویک اینڈ پر میں وہاں جاتا ہوں، باقی تین ویک اینڈ زیر بھی ہم کسی نہ کسی کو وہاں بھجواد بنے ہیں چھر میں وہاں ہر تین ماہ بعد ایک میڈیکل کیمپ لگواتا ہوں۔ "

"اوراس سب کے لئے روپیہ کہاں سے آتا ہے؟"

انشر وع میں توبہ باباکار و پیہ تھا۔ ان ہی کی زمین پر اسکول بنا، ان کی گریجو بیٹی سے اس کی تغمیر ہوئی۔ میری افی نے بھی اپنے پاس موجودر قم سے ان کی مدد کی ، پھر بابا کے پچھ دوست بھی مالی امداد کرنے لگے۔ اس کے بعد میں اور مہر ان بھی اس میں شامل ہو گئے پھر میرے پچھ دوست بھی۔ میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہر ماہ گاؤں بھجوادیتا ہوں۔ اس سے ڈسپنسری بڑے آرام سے چلتی رہتی ہے ، جوڈا کٹر زوہاں مہینے کے تین ویک اینڈز پر جاتے ہیں وہ پچھ چارج نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمیس بھی اسی طرح کے چارج نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمیس بھی اسی طرح کے قارج نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمیس بھی اسی طرح کے قارب نہیں اور اسکول کے پاس اب اسے فلسڈڈ یپازٹس ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی لگ جاتے ہیں اور اسکول کے پاس اب اسے فلسڈڈ یپازٹس ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی

المگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جاسکتے تھے۔ پھر پر و فیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے۔ فنانشیلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے۔ فنانشیلی بھی تم اس پر وجبکٹ کے لئے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے تھے، جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل، پاکستان میں تم اتنے کا میاب نہیں ہو سکتے۔ "سالارنے کہا۔

"ا گرکامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداداور سہولتوں سے ہے توہاں، دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کیکن اگر تمہار ااشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لو گوں کو زندگی بانٹ رہاہوں جواطمینان ڈاکٹراپنے صحت پاب ہونے والے مریض کودیچھ کر حاصل کر تاہے تم اس کااندازہ نہیں کر سکتے۔انگلینڈ او نکولوجسٹ سے بھر اہواہے۔ پاکستان میں ان کی تعدادا نگلیوں پر گنی جاسکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر پیسوں کاڈ ھیر بھی یہاں بھجواتار ہتاتو کوئی فرق نہ پڑتا۔ جہاں ایک فرد کی تمی ہوتی ہے وہاں اس فردسے ہی وہ تمی پوری ہوتی ہے۔روپیہ یاد و سری کوئی چیزاس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت قانع ہوں سالار! میری پوری قیمکی بہت قانع ہے۔اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تووہ سب سے پہلے میرے اپنے لو گول کے کام آنی چاہئیے۔ میں اپنے لو گوں کو مرتاجھوڑ کر دوسرے لو گوں کی زندگی نہیں بچاسکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے،سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں،سہولتوں سے خالی ہاسپیٹلزاور حدسے زیادہ برااور کر بیٹ ہیلتھ سسٹم۔جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے

"ساڑھے پانچ۔"

"اوکے، تم گھرسے نگلتے ہوئے مجھے ایک بار مو بائل پر کال کر لینااور دو تین بار ہار ن دینا یہاں آگر، میں نکل آؤں گا۔"

اس نے فرقان سے کہااور پھر خداحا فظ کہتا ہوااندر مڑ گیا۔

اگلی صبح فرقان ٹھیک ساڑھے پانچ بجاس کے گیٹ پرہار ن دے رہاتھااور سالار پہلے ہی ہار ن پر باہر تھا۔

"تم واپس پاکستان کیوں آگئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جاسکتے تھے؟"گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے آ دھا گھنٹہ ہو گیا تھا، جب سالار سے اچانک اس نے یو جھا۔

"انگلینڈ کومیری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی،اس لئے میں پاکستان آگیا۔"فرقان نے بڑے نار مل انداز میں کہا۔

"وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑجاتا۔ یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے۔ "اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔

۱۱کس کو؟۱

"اس ملک کو۔"

سالار بے اختیار مسکرایا۔ "میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا۔ میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے مگرایک اکانو مسٹ توکسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ "

"تم جوسر وسز وہاں دے رہے ہو، وہ یہاں کے ادار وں کودے سکتے ہوجو کچھ اپنے لیکچر زمیں وہاں کی بونیور سٹیز میں سکھارہے ہو، یہاں کی بونیور سٹیز میں سکھا سکتے ہو۔"

اس کادل چاہا، وہ فرقان سے کہے کہ وہ بہاں آگر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتار ہا۔

"تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیاری دیکھی ہے۔ تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیاری دیکھوگے توجیران رہ جاؤگے۔"

" یہاں صورت حال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان! یہاں اتنی پیماندگی نہیں ہے۔"

مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفاہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے جصے میں آنی چا مئیے۔ "

سالار بہت دیریک کچھ نہیں بول سکا۔ گاڑی میں یک دم خاموشی چھاگئی تھی۔

"تم نے مجھ سے توبیہ سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آگیا، کیااب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آجاتے؟"فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔

"میں یہاں نہیں رہ سکتا۔" سالارنے بے اختیار کہا۔

"تم پیبیوں اور سہولتوں کی وجہ سے بیہ کہہ رہے ہو؟"

"نهیں، پیسہ یاسہولتیں میر امسکلہ نہیں، نہ اب، نہ ہی پہلے کبھی۔تم میر افیملی بیک گراؤنڈ جان حکے ہو۔"

115 % 11

" پھر۔۔۔۔ پچھ بھی نہیں۔ بس میں یہاں نہیں آسکتا۔ "اس نے قطعی لہجے میں کہا۔

"يہاں تمہاری ضرورت ہے۔"

وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بڑا متاثر ہوا تھا مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپنسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک جھوٹا ہا سپٹل کہنازیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجو دوہ بڑے منظم طریقے سے چلا یا جار ہاتھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی فرقان آتے ہی مصروف ہوگیا۔ ہا سپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھر اہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے۔ نوزائیدہ بچے، عور تیں ، بوڑھے ، جوان۔

سالاراحاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کر تارہا۔ وہاں موجود چندلو گوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھااور اس کے قریب چلے آئے۔ سالاران سے بات چیت کرنے لگا۔

زندگی میں وہ پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فنریشن کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا اور اس نے اعتراف کیا۔ اس نے زندگی میں فرقان سے اچھاڈا کٹر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حدیر وفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکر اہٹ ایک لمحہ کے لئے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چیکا یا ہوا تھا، کچھ وقت گزر نے جیسے اس نے اپنے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چیکا یا ہوا تھا، کچھ وقت گزر نے "اسلام آباد کے جس سیٹر میں تم یلے بڑھے ہو وہاں رہ کرار د گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤتو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بیہ ملک کتناخو شحال ہے۔"

"فرقان! میں تمہارے اس پر وجیکٹ میں کچھ کنڑی بیوشن کرناچا ہتا ہوں۔"سالارنے یک دم بات کاموضوع بدلناچاہا۔

"سالار!میرےاس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔تم اگرایسا کو ئی کام کرناچاہتے تو تم خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام نثر وع کرو، تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔"

"میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کریہ سب نہیں چلاسکتا۔ تم اگریہ چاہتے ہوتو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہول۔ میرے لئے ذاتی طور پروقت دینامشکل ہے۔"

فر قان اس بار خاموش رہا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اس اصر ارپر کچھ جھے جھار ہاتھا۔ بات کاموضوع ایک بار پھر فر قان کے گاؤں کی طرف مڑگیا۔

"فرقان نے مجھے بتایاتھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔"سالار کو یاد تھا۔

"ہاں، وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں مگر فرقان مہینے میں ایک ویک اینڈیہاں گزار تا ہے پھر وہ اپنی فیملی بھی یہاں لاتا ہے۔ یہ سلائیڈ زاس کے بچوں کے لیے لگوائی ہیں۔ نوشین بھی ڈاکٹر ہے۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، اس لئے پریکٹس نہیں کرتی مگر جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسینسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی، اس لئے فرقان کے ساتھ نہیں آسکی۔ "وہ ادھر اُدھر نظریں دوڑاتاان کی باتیں سنتارہا۔

وہ ان کے ساتھ کنچ کرنے کے لئے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ بچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا مگر جب کھانالگنا شروع ہو گیا تواس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔

"وہ دو پہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا۔ صرف ایک سینڈوج اور چائے کا کپ لیتا ہے۔ اس میں بھی پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا۔ کھاناوانا بالکل بھول جاتا ہے۔ "

فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فنانس ڈویژن میں ہی کام کرتے رہے تھے اور بیسویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے سے والد فنانس میں گھا ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا سے ہی تھا۔ ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا

وہ اس کی آ مدسے پہلے ہی باخبر سے ، یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتادیا تھاوہ ان کے ساتھ اسکول میں پھر تارہا۔ اسکول کی عمارت اس کی تو قعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہور ہی تھی۔

وہاں کچھ گھنٹےر کنے کے بعد وہان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آگیا، حویلی کے بیرونی دروازے سے اندرداخل ہوتے ہی بے اختیار اس کادل خوش ہوا تھا۔اسے اس گاؤں میں اس فسم کے شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔وہاں بودوں کی بھر مار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔

"بہت شاندارلان ہے، بہت آرٹسٹک۔ "وہ تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکا۔

" یہ شکیل صاحب کا شوق ہے۔ " فرقان کی امی نے کہا۔

"میر ااور نوشین کا۔ "فرقان کے والدنے اضافہ کیا۔

"نوشین؟"سالارنے سوالیہ انداز میں کہا۔

"فرقان کی بیوی ۔۔۔۔ بیر آرٹسٹک کے اسی کا ہے۔ "انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

نے، میر ہے بچوں کے دوستوں نے۔ ہمیں مجھی کسی حکومتی یا بین الا قوامی الیجنسی کی گرانٹ
کی ضرورت ہی نہیں بڑی۔ کب تک یو نیسکو آکر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیاری
ختم کرتی رہے گی۔ جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی
کرنے جاہئیں۔ "

"میں صرف بیر چاہتا تھا کہ آپ اس پر وجیکٹ کواور بڑھائیں۔"سالار بے اختیار بولتے ہوئے لڑ کھڑایا۔

" یہ بہت بڑھ جائے گا،تم ہیں سال بعدیہاں آکر دیکھو گے توبہ گاؤں تہہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا۔ جتنی غربت تم نے آج یہاں دیکھی ہے وہ تب نہیں ہو گی۔ان کا "آج سے مختلف ہو گا۔"

فرقان کے والدنے بے حداظمینان سے کہا۔ سالار چپ چاپ انہیں ویکھارہا۔

سہ پہر کے قریب اسے فرقان نے ڈسپنسری سے فون کیا۔ پچھ دیرر سمی گفتگو کے بعد اس نے سالارسے کہا۔

"اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لئے نکل جاناچا مئیے۔ میں چاہتا تھا کہ خود تمہیں واپس جھوڑ کر آؤں مگریہاں بہت رش ہے جولوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں اگر میں انہیں آج تھا۔ سالار کوان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا حساس نہیں ہوا۔ سالارنے ان سے اس اسکول کے حوالے سے بات کی۔

"اسکول کے لئے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیابلاک بھی بنوار ہاہے بلکہ بن ہی چکاہے، تم نے تودیکھاہی ہے۔ہاں، تم اگر پچھ کرناچاہتے ہو توڈسپنسری کے لئے کرو۔ ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لئے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواسیں دے چکے بیں ضرورت ہے اور ہم اس کے لئے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواسیں دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعال کیے ہیں مگر کوئی بھی ڈاکٹریہاں مستقل طور پر آ کررہنے کو تیار نہیں اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی۔ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپنسری اور ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر جلاجاتا ہے۔"

"میں اس سلسلے میں جو بچھ کر سکاضر ور کروں گالیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے لئے بھی بچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یو نیسکو کی طرف سے کسی این جی او کے ذریعے ہر سال بچھ گرانٹ بھی ملتی رہے۔"

"لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیہ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے بیہ سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے۔ ہماری فیملی نے ، رشتہ داروں نے ، فیملی فرینڈ زنے۔ میرے واقف کاروں

" پھر تود و بارہ ملا قات نہیں ہو سکے گی تم سے کیونکہ میں تواب اگلے ہی ماہ اسلام آ باد اور یہاں آؤں گالیکن میں تمہیں فون کروں گا، تمہاری فلائٹ کب ہے؟"

سالارنے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔

"ملا قات کیوں نہیں ہوسکتی، میں لا ہور آسکتا ہوں، اگرتم انوائٹ کرو۔ "فرقان کچھ حیران انداز میں مسکرایا۔

سالاراس سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔

سالار نہیں جانتا تھااسے کون سی چیزاس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فرقان کو کیوں اتنا پیند کر رہاتھا۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔

فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے چاردن بعد وہ لاہور گیا۔ وہ وہاں ایک دن کے لئے گیا تھااور اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی۔ فرقان نے اسے ائیر پورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی ، مگر اس نے انکار کر دیا۔

وہ فرقان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق چار بچے کے قریب اس کے گھر پہنچا۔ وہ ایک اجھے علاقے میں ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ دروازے کے

چیک نہیں کر سکاتوا نہیں بہت زحمت ہو گی،اس لئے میں اپنے ڈسپنسر کو بھجوار ہاہوں۔وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا۔"اس نے پروگرام طے کیا۔

"اوکے۔"سالارنے کہا۔

"جانے سے پہلے ڈسپنسری آکر مجھ سے مل لینا۔"اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔

سالار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی۔گاڑی تب تک وہاں آ چکی تھی، پھر وہ وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا۔ صبح والی بھیڑا ب کم ہو چکی تھی۔ وہاں اب صرف بجیس تیس کے قریب لوگ تھے۔ فرقان ایک بوڑھے آ دمی کا معائنہ کررہا تھا۔ سالار کودیکھ کر مسکرایا۔

اا میں دومنٹ میں انہیں چپوڑ کر آتا ہوں۔''

اس نے مریض سے کہااور پھراٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار کے ساتھ جیلتا ہواوہ باہر گاڑی تک آیا۔

"تم كب تك پاكستان ميں ہو؟"اس نے سالار سے بوچھا۔

الزيره مفته-"

"لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں۔"

سالار کوبے اختیار منسی آگئی۔

"آپ نہ ہنسیں۔"وہ ہے اختیار بگڑی۔سالار پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔

"ا چھامیں نہیں ہنستا۔"اس نے چہرے کی مسکراہٹ کو حجھیایا۔

"آپاس فراک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔" وہ اب کچھ قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف نے در وازے کی جھری میں سے جھائکتی ہوئی محتر مہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔

"ليكن آپ مجھے اچھے نہيں لگے۔"

اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سالار کو محفوظ کیا۔ وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قد موں کی آواز سن رہاتھا۔ کوئی درواز سے کی طرف آرہاتھا۔

"كيول، ميں كيوں اچھانہيں لگا؟"اس نے مسكراتے ہوئے اطمينان سے پوچھا۔

"بس نہیں اچھے لگے۔"اس نے ناگواری سے گردن کو جھٹکا۔

"نام کیاہے آپ کا؟"وہ کچھ دیراسے دیکھتی رہی پھراس نے کہا۔

ساتھ موجود بیل د باکر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔اندرسے یک دم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی۔ایک چار بانچ سال کی بچی ڈور چین کی وجہ سے در وازے میں آنے والی جھری سے اس کود کھر ہی تھی۔

"آپ کو کس سے ملناہے؟" سالاراسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا مگراس بچی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔وہ بڑی سنجیرگی سے سالار سے پوچھ رہی تھی۔

"بیٹا! مجھے آپ کے پاپاسے ملناہے۔"

اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مما ثلت تھی کہ اس کے لئے بید اندازہ لگانامشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی۔

" پایااس وقت کسی سے نہیں ملتے۔"اسے بڑی سنجید گی سے اطلاع دی گئی۔

"مجھ سے مل لیں گے۔"سالارنے قدرے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔

"آپ سے کیوں مل لیں گے؟" فوراً جواب آیا۔

"کیوں کہ میں ان کادوست ہوں، آپ انہیں جاکر بتائیں گی کہ سالار انکل آئے ہیں تووہ مجھ سے مل لیں گے۔"سالار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔

اس نے امامہ کو پنچے اُتار دیا۔ وہ سالار کی طرف جانے کی بجائے ایک دم بھا گتے ہوئے باہر چلی گئی۔

"حیرانی کی بات ہے کہ اسے تم انجھے نہیں لگے، ورنہ اس کو میر اہر دوست اچھالگتاہے۔ آج اس کاموڈ بھی کچھ آف ہے۔ "فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔

" بيه نام كااثر ہے مجھے جیرانی ہوتی اگراسے میں اچھالگتا۔ "سالارنے سوچا۔

چائے پیتے ہوئے وہ دونوں آپیں میں باتیں کررہے تھے اور باتوں کے دوران سالارنے اس سے کہا۔

"ایک دوہفتے تک تم لو گوں کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔"اس نے سر سری انداز میں کیا

"به توبهت الجھی خبر ہے۔ "فرقان یک دم خوش ہوا۔

"اوراس باروه ڈاکٹر وہاں رہے گا۔اگر نہ رہے تو مجھے بتانا۔"

"میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہاراشکریہ کیسے اداکروں۔ ڈسپنسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑامسکلہ رہاہے۔" "امامہ! ''سالارے چبرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔اس نے در وازے کی حجمری میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔وہ امامہ کواٹھاتے ہوئے در وازہ کھول رہاتھا۔

سالار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلاتھا، اس کے بال گیا اور بے ترتیب تھے۔ سالار نے مسکرانے مسکرانے کی کوشش کی وہ فوری طور پر کا میاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا۔

"میں تمہاراہی انتظار کررہاتھا۔"وہاس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہور ہے تھے۔

امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور اسے مسلسل کان میں پچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے فرقان مسلسل نظرانداز کررہاتھا۔

"انكل سالارسے ملى ہیں آپ! '' فرقان نے سالار كو بیٹھنے كااشارہ كرتے ہوئے امامہ سے يو جھا۔ وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہاتھا۔

"يه مجھاچھ نہيں گئے۔"اس نے باپ تک اپنی ناپسنديدگی پہنچائی۔

"بہت بُری بات ہے امامہ! ایسے نہیں کہتے۔ "فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔

"آپ انکل کے پاس جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں۔"

" بير توميں تنهميں راستے ميں ہى بتاؤں گا۔ " وہ عجيب سے انداز ميں مسکرايا۔

\*\*\*\*

"میں وہاں جاکر کروں گا کیا؟"سالارنے گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرقان سے پوچھا۔

"وہی جو میں کر تاہوں۔"وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔

"اورتم وہاں کیا کرتے ہو؟"

"بيتم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔"

فر قان اسے کسی ڈاکٹر سبط علی کے پاس لے کر جارہاتھا جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔

وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سالار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچیبی نہیں تھی۔وہ بچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے دیکھے چکا تھا کہ وہ اب مزیدان جگہوں پروقت ضائع نہیں کرناچا ہتا تھا۔

"فرینکلی اسپیکنگ فرقان! میں اسٹائپ کا ہوں نہیں جسٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو"۔اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ "اس کی ضرورت نہیں ہے۔ "وہ رکا۔ "وہاں جانے سے پہلے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کواس اسکیل پر اور اسے آر گنائز ڈانداز میں کررہے ہو میں تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوا ہوں اور میری آفرا بھی بھی وہی ہے۔ میں اس پر وجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرناچا ہوں گا۔"

اس نے سنجید گی سے فرقان سے کہا۔

"سالار! میں نے تم سے پہلے بھی کہاہے کہ میں جاہوں گا، تم اسی طرح کا کوئی پر وجیک وہاں کسی دوسرے گاؤں میں نثر وع کرو۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں اور تم مجھ سے زیادہ انجھے طریقے سے بیرپر وجیکٹ چلا سکتے ہو۔"
زیادہ اجھے طریقے سے بیرپر وجیکٹ چلا سکتے ہو۔"

ا میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھامیر امسکلہ وقت ہے، میں تمہارے جتناوقت نہیں دے سکتا اور پھر میں یا کہتان میں رہ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری طرح میرے فیملی ممبر زبھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ "سالارنے اپنامسکلہ بتایا۔

"چلواس پر بعد میں بات کریں گے ،انھی تو تم چائے ہیو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔"فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔

"كهال؟"

"کیونکہ دین کہتاہے کہ تم میرے بھائی ہو۔"اس نے موڑ موڑتے ہوئے کہا۔سالار نے گردن سیر ھی کرلی۔وہاس سے مزید کیا پوچھتا۔

اسے مذہبی علاء سے کوئی دلچیبی نہیں تھی۔ہر عالم اپنے فرقے کی تعریف میں زمین اور آسان
کے قلا بے ملانے میں ماہر تھا۔ہر عالم کواپنے علم پر غرور تھا۔ہر عالم کالب لباب یہی ہوتا
تھا۔ میں اچھاہوں، باقی سب برے ہیں۔ میں کامل ہوں باقی سب نامکمل ہیں۔ہر عالم کود کچھ
کر لگتااس نے علم کتابوں سے نہیں، براور است وحی کے ذریعے حاصل کیا ہے جس میں
غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔اس نے آج تک ایساعالم نہیں دیکھا تھا جواپنے اوپر تنقید سنے
اور برداشت بھی کرے۔

سالار خوداہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا تھا مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کر ناچا ہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لئے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے ہرگشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی پوٹلی میں صرف علم بھر اہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ "غیبت ایک گناہ "پر لمباچوڑا لیکچر دیتے، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دیتے اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہم عصر عالم کانام کے کراس کا مذاق اُڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔

"یہی پیری مریدی۔۔۔۔یابیعت وغیرہ۔۔۔۔یاجو بھی تم سمجھ لو۔ "اس نے قدرے صاف گوئی سے کہا۔

"اسی لئے تومیں تمہیں وہاں لے جارہا ہوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟" سالارنے چونک کراسے دیکھا۔وہ سڑک کودیکھ رہاتھا۔

"کیسی مدد؟"

"اگر کوئی حافظِ قرآن رات کوایک پارہ پڑھے اور پھر بھی نیندلانے کے لئے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑیں تو پھر کہیں نہ کہیں پچھ نہ پچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا۔ میر اذبہن بھی بہت اُلجھ گیا تھا پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ آٹھ دس سال ہو گئے ہیں مجھے اب وہاں جاتے ہوئے۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ "فرقان نے نرم کہجے میں کہا۔

التم كيول ميري مدد كرناچا ہے ہو؟"

دروازے کے سامنے پہنچ گیااور وہاں اس نے اپناجو تااتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے۔ نقے۔اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھاد کیھی اپنے جوتے اتار دیئے۔ سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندرر کھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھاجس کے فرش پر کارپٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلوکشز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی جیزیں تھیں اور دیواروں پر پچھ قرآنی آیات کیلی گرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں میں پچیس کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیااور پھر چندلو گوں کے ساتھ پچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹے گیا۔

"ڈاکٹر سید سبط علی کہاں ہیں؟" سالارنے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں یو جھا۔

"آٹھ بجتے ہی وہ اندر آ جائیں گے ، ابھی تو صرف سات بچیس ہوئے ہیں۔ "فرقان نے اس سے کہا۔

سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لو گوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کے افراد تھے۔ چند ٹین ایج کڑے۔اس کے ہم عمر افراد ، فرقان کی عمر کے لوگ ،اد ھیڑ عمر وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پور ابائیوڈیٹا جانتے اور پھر اگروہ بائیوڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفار شوں کا ایک لمباسلسلہ شر وع ہو جاتا اور اس بائیوڈیٹا کو وہ اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے کہ ان کے پاس کس وقت، کون آیا تھا۔ کس طرح کون ان کے علم سے فیض یاب ہوا تھا۔ کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جو تیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار ہتا ہے۔ کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھاد و بارہ نہیں گیا اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے باس لے کر جارہا تھا۔

وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے تھے۔ وہ علاقہ اچھاتھا، مگر بہت پوش نہیں وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے تھے۔ وہ علاقہ اچھاتھا، مگر بہت پوش نہیں گاڑی سے خیے اُتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی گاڑی سٹر کے کنار سے پارک کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اُتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تین چار منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ نیم پلیٹ پرڈاکٹر سید سبط علی کانام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔

بنگلے کے اندر موجود جھوٹے سے لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورچ میں ایک ملازم کے ساتھ دعاسلام کا تبادلہ کیا چھروہ مزید کچھ آگے چلتا ہواایک

تھا۔ سالار نے چند ہی کمحوں میں ان کے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اور فرقان باقی لوگوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔

ڈاکٹر سبط علی نے اپنے کیکچر کا آغاز کیا۔ان کالب ولہجہ بے حد شائستہ تھااور انداز دھیما تھا۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا، وہاں بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سالار کوان کے ابتدائی چند جملوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھاوہ ایک غیر معمولی عالم کے سامنے تھا۔

ڈاکٹر سبط علی شکر کے بارے میں بات کررہے تھے۔

"انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے۔ کبھی کمال کی بلندیوں کو جا
جھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساری زندگی وہ ان ہی دونوں انتہاؤں
کے در میان سفر کرتار ہتا ہے اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے، وہ شکر کا ہوتا ہے بانا شکری
کا۔ پچھ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، وہ صرف
شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ پچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر
کرتے ہیں، چاہے وہ زوال حاصل کریں یا کمال اور پچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں پر سفر
کرتے ہیں۔ کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری
کے ۔انسان اللہ کی ان گنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اشرف المخلوقات ہے مگر

۔۔۔۔۔اور کچھ عمر رسیدہ بھی۔فر قان اپنی دائیں طرف بیٹے کسی آ دمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔

ٹھیک آٹھ بجے اس نے ساٹھ پینسٹھ سال کے ایک آدمی کوایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لئے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی سلام میں کھڑانہ ہونے کے جس کا جواب وہاں موجو دلوگوں نے دیا۔ آنے والے کے احترام میں کھڑانہ ہونے کے باوجو د سالاراب اچانک وہاں بیٹے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں احترام دیکھ رہا تھا۔ وہ سب یک دم بہت چو کئے اور مختاط نظر آنے گئے تھے۔

آنے والے یقیناً ڈاکٹر سید سبط علی تھے۔ وہ کمرے کی ایک دیوار کے سامنے اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید ان ہی کے لئے چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قبیض میں ملبوس تھے۔ ان کی رنگت سرخ وسفید تھی اور یقیناً جوانی میں وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی بہت کمی شکی تھی۔ داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی اور پھے یہی حال ان کے سرکے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سرپر موجود بالوں کو بہت باو قار کر دیا تھا۔ وہ وہ ہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریا فت کر رہے تھے۔ شاید وہ کسی بیاری سے اٹھ کر آیا

الشکرادانہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے ،ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کوروز بہروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور پچھ آنے ہی نہیں دبتی۔اگر ہمیں اللہ کاشکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کاشکر بیہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یادر کھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یادر کھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یادر کھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ ا

سالارنے اپنی آنکھیں بند کرلیں۔ ناشکری کیا ہوتی ہے ، کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے ایک بارپھر آنکھیں کھول کرڈا کٹر سیر سبط علی کو دیکھا۔

پورے ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا، کچھ لو گوں نے ان سے سوال کیے پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔

باہر سڑک پرلوگ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آکر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہور ہی تھی۔ سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سبط علی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کاسفر نثر وع کر چکاتھا۔

سات دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھااور سات دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑ ھیاں طے کرلی تھیں۔اسے حیرت تھی وہ لو گوں کا

مخلوق ہی ہے۔وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا، صرف فرض رکھتا ہے۔وہ زمین پر کسی ایسےٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اُتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کواپناحق سمجھ کر مطالبہ کر سکے مگراس کے باوجوداس پراللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا،اس پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی اور اس سب کے بدلے اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا گیاشکر کا۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ!ا گرآپ زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ شخص اس احسان کو یاد ر کھنے اور آپ کا حسان مند ہونے کی بجائے آپ کوان مواقع کی یاد دلائے جب آپ نے اس پراحسان نہیں کیا تھایاآپ کو یہ جتائے کہ آپ کااحسان اس کے لیے کافی نہیں تھا۔اگرآپ اس کے لئے " یہ "کر دیتے یا" وہ "کر دیتے توزیادہ خوش ہو تا۔ کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ ؟ دوبارہ احسان کرناتوایک طرف، آپ توشاید اسسے تعلق رکھناتک پیندنہ کریں۔ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔اس کی نعمتوں اور رحمتوں پراس کاشکر ادا کرنے کی بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پر کڑھتے رہتے ہیں، جنہیں ہم حاصل کر ناچاہتے تھے۔اللہ پھر بھی رجیم ہے، وہ ہم پر اپنی تعمتیں نازل کر تار ہتاہے۔ان کی تعداد میں ہمارے اعمال کے مطابق کمی بیشی کرتار ہتاہے مگران کاسلسلہ مجھی بھی مکمل طور پر منقطع نہیں کرتا۔"

سالار پلکیں جھپکائے بغیران کا چہرہ دیکھ رہاتھا۔

ڈاکٹر سبط علی کے چہرے پر فرقان کودیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کور خصت کررہے تھے۔

"کیسے ہیں آپ فر قان صاحب!" انہوں نے فر قان کو مخاطب کیا۔" بڑے دنوں کے بعد رُکے آپ یہاں پر۔"

فرقان نے کوئی وضاحت دی پھر سالار کا تعارف کروایا۔

"بیرسالار سکندرہیں،میرے دوست ہیں۔"

سالار نے اپنانام سننے پر انہیں یک دم چو نکتے دیکھااور پھروہ کچھ حیران ہوئے مگرا گلے ہی کمحہ ان کے چہر سے بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہاتھا۔

"آیئے بیٹھئے۔" ڈاکٹرسبط علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے بچھ فاصلے پر بیٹھے گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پر وجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چبرے دیکھتار ہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانالانے کے لیے کہا۔

عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں۔ کس وقت۔۔۔۔۔ کون کسے۔۔۔۔ کہال۔۔۔۔۔ کہالا ایندیلی لے آئے گابیر۔۔۔

وہ صرف ایک دن کے لئے لاہور آیاتھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں ہی رہااور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کے پاس جاتارہا۔ وہ ایک دن مجی ان سے براہِ راست نہیں ملا۔ صرف اُن کا لیکچر سُنتا اور اُٹھ کر آجاتا۔

ڈاکٹر سبط علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف بورپی ممالک کی یونیور سٹیز میں اسلا مک اسٹڈیز اور اسلا مک اسٹڈیز اور اسلا مک ہسٹری کی تعلیم دیتے گزرا تھا۔ پیچھلے دس بارہ سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے اور فرقان تقریباً اتناہی عرصہ سے انہیں جانتا تھا۔

جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشکٹن جانا تھااس رات بہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہاں تھہر گیا۔ باری باری بتمام لوگ کمر سے سے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔

فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کی طرف بڑھ آیا۔

"ممکن ہے ابیاہی ہو۔ "ڈاکٹر سبط علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کھانے کے بعد دونوں کور خصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔واپسی پران کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھادی۔

"آب کا تعلق معاشیات سے ہے، کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں بھی کچھ واقفیت حاصل ہو۔"

سالارنے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑلی، کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر سبط علی سے کہا۔

"میں واپس جاکر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف قضادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔"ڈاکٹر سبط علی نے نرمی سے اس کا کندھا تھی تھیایا۔

\*\*\*

ملازم نے اس کمرے میں دستر خوان بچھا کر کھانالگادیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتار ہاتھا۔

وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچااور دستر خوان پر بیٹھا توڈا کٹر سبط علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔

"آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار؟" وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑ بڑا گیا۔ کچھ ہونق ساوہ انہیں دیکھتار ہا۔

"اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی مناسب بات نہیں۔"سالار کچھ جیرانی سے مسکرایا، پندرہ بیس منٹ کی ملا قات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کاعادی نہیں رہاتھا۔وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ جھینیا، پھراس نے مسکرانے کی کوشش کی۔یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔

"کیامیراچهره میرے هراحساس کو ظاہر کرنے لگاہے که پہلے فرقان اوراب ڈاکٹر سبط علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔"اس نے سوچا۔

"ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اتنا سنجیرہ نہیں ہوں۔"اس نے ڈاکٹر سبط علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا۔

سالارنے اس کے آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ "بیرا تناآ سان تو نہیں ہے۔" ہے۔"

"ہاں ہم جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا مگر ہم وہ بنیاد ضر ور فراہم کر دیناچاہتے ہیں، جن پر ہمارے بچاوران کے بعد والی نسل تغمیر کرتی رہے۔ وہ اند ھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتی رہے۔ کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسی زندگی گزار دی۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی صرف تنقید کرتے رہے۔ خرابیوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ اسلام کو صرف مسجد کی حدود تک ہی محدود کرکے بیٹھے رہے۔ اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی۔ "

وہ جیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتار ہاتھا۔امامہ ہاشم ، جلال انھر ، سعد کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہاتھا۔ایک اور پر کیٹیکل مسلمان کو ، وہ مسلمان کی ایک اور قشم سے آگاہ ہو رہاتھا۔وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر جلنا چاہتے تھے ، جو دونوں انتہاؤں کے نہے کے راستے کو پہنچانے تھے اور ان پر چلنے کا طریقہ جانتے تھے وہ بُری طرح اُلجھا۔

"تم نے میری آفر کے بارے میں کیاسو چاہے؟"اس نے فرقان سے کہا۔

"ڈاکٹر سبط علی صاحب کے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیو نٹی ورک سے وابستہ ہیں۔ کچھ پہلے ہی اس کام میں انوالو ہوتے ہیں اور جو پہلے نہیں ہوتے وہ بعد میں ہوجاتے ہیں۔"

ڈاکٹر سبط علی سے پہل ملا قات کے بعد فر قان نے اسے بتایا۔

"ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت کوالیفائیڈ ہیں۔ بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں۔میں بھی اتفا قاً ہی ان کے پاس جاناشر وع ہوا۔لندن میں ایک باران کالیکچر سننے کا تفاق ہوا پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے توسط سے ان سے ملنے کاموقع ملااور اس کے بعد سے میں ان کے پاس جارہا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت صاف اور واضح ہیں۔ ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں تم اس پر وجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔اس پر وجیکٹ میں میری بہت زیادہ مدد ڈاکٹر سبط علی کے پاس آنے والے لو گوں نے بھی کی۔ بہت ساری سہولیات انہی لو گول نے فراہم کیں اور میں یہاں اس قسم کے پر وجیکٹ پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔اس مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مگر مقصدایک ہی ہوتا ہے۔ ہم اس ملک کو تبدیل کرناچاہتے ہیں۔"

اس نے فرقان سے کہا۔ فرقان نے سر ہلادیا۔

وہ اس رات کی فلائریٹ سے اسلام آباد گئے اور پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے
گئے۔ رات وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اس گاؤں میں
گیا۔ دو پہر بارہ بجے تک وہ اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے اور وہاں پھرتے رہے۔ وہاں موجود
پرائمری اسکول کو دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی حالت سے پچھ بھی لگتا تھا مگر
اسکول نہیں۔ فرقان کو اس کی طرح کوئی شاک نہیں لگا تھا، وہ وہاں کے حالات سے پہلے ہی
بہت اچھی طرح باخبر تھا۔ وہ سال میں تین چار مرتبہ مختلف دیہات میں میڈیکل کیمپس
لگوایا کرتا تھا اور وہ دیہات کی زندگی اور وہاں کی حالت سے سالار کی نسبت بہت اچھی طرح
واقف تھا۔ فرقان کو شام کی فلائٹ سے لاہور جانا تھا۔ وہ لوگ دو بجے کے قریب وہاں سے
اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہوگئے۔

\*\*\*\*

"میں نے تمہیں بتایا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو۔ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اداروں کو، تمہیں یہاں آکر کام کرنا چاہئے۔"

سالاراس بات پر ملکے سے ہنسا"تم تبھی اسٹایک کو نہیں چھوڑ سکتے۔اچھامیں اس پر سوچوں گا۔ پھرتم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے ؟"

"میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے۔۔۔۔۔اسی حالت میں جس حالت میں دس پندرہ سال پہلے میر اگاؤں تھا۔ مین آج کل کوشش کررہا تھا کہ کوئی وہاں پر اسکول بنا دے۔پرائمری اسکول تو گور نمنٹ کاوہاں ہے مگر آگے کچھ نہیں ہے۔اگرتم وہاں اسکول شروع کروتو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجودگی میں اسے دیکھیں گے۔ہم اسے قائم کرنے میں بھی تمہاری مدد کریں گے مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا۔ صرف روپیہ فراہم کردینا کافی نہیں ہوگا۔ "فرقان نے پچھ دیری خاموشی کے بعد کہا۔

"كل چل سكتے ہو، ميرے ساتھ وہاں؟"سالارنے پچھ سوچتے ہوئے كہا۔

"تمہاری تو فلائیٹ ہے کل صبح۔"

"نہیں میں دودن بعد چلا جاؤں گا۔ایک بار میں چلا گیاتو فوری طور پر میرے لیے واپس آنا ممکن نہیں رہے گااور میں جانے سے پہلے یہ کام شر وع کر دیناچا ہتا ہوں۔"

بھی مسجد میں۔ میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کی بجائے جاب کرناچاہی وہ بھی مسجد میں۔ میں میں میں کے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولناچاہ رہے بھی یہاں نہیں امریکہ میں۔ میں نے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولناچاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر پچھ سنجید گی سے بات کرلیں۔ "سکندر عثمان بے حد سنجیدہ شخھ۔

"تمہیں اندازہ ہے کہ تمہار اید لائف اسٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل کے لئے نا قابل قبول بنادے گا۔ پہلے تم ایک انتہا پر شخصاب تم دوسری انتہا پر ہو۔ پجیس، چھبیس سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہیں۔ تمہیں اپنے کیرئیر پر دھیان دینا چا مئیے اور اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی لانا چا مئیے۔

ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔"وہ سرجھ کائے ان کی باتیں سن رہاتھا۔

"اور صرف تمہارے گئے ہی نہیں، ہمارے گئے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو تم لوگوں کو کیا امپر کیشن دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ کل کو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرناچا ہو گے تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی تمہارے گئے کتنے مسائل پیدا کرے گی تمہیں اندازہ ہے۔ کوئی بھی فیملی سکندر عثمان کانام د کھے کریا تمہاری کو الیفیکیشنز د کھے کراپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گی۔ اوپر سے تم

اسکول کے اس پر وجیکٹ کو نثر وع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی۔اس نے مخضر الفاظ میں انہیں اس پر وجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔وہ کسی مداخلت کے بغیراس کی بات سنتے رہے پھرانہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا۔

" پیرسب کچھ کیوں کررہے ہوتم؟!

"بایا! میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں لو گوں کو۔۔۔۔۔" انہوں نے سالار کی بات کا ہے دی۔

"میں اسکول کی بات نہیں کررہا۔"

" پھر آپ کس چیز کی بات کررہے ہیں؟" وہ جیران ہوا۔

"میں تمہارے لائف اسٹائل کی بات کررہاہوں۔"

"ميرے لائف اسٹائل كوكيا ہوا؟'وہ چو نكا۔ سكندر عثمان اسے ديكھتے رہے۔

"تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے،
او کے فائن، میں نے پچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے میر ہے اس سلسلے میں پچھ تخفظات
سخھ مگر میں نے تمہمیں نہیں روکا۔ تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی۔ میں نے
اعتراض نہیں کیا۔ تم مذہب میں ضرورت سے زیادہ دلچیسی لینے لگے، نماز شروع کر دی وہ

"میں کہیں نہیں جاسکتا۔ اگر آپ ہے سبجھتے ہیں کہ میں ہے سب بچھ چھوڑ دوں تو کیرئیر کی کسی ماؤنٹ ابوریسٹ تک بہنچ جاؤں گا، توابیا نہیں ہے۔ "اس نے توقف سے کیا۔

"تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو۔ اپنی شادی کے بارے میں ، ایسی اپر وچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا۔ "

"میں نے سوچاہے پایا! میں شادی کرناہی نہیں چاہتا۔"

سكندر بنسے۔

"بچکانه سوچ ہے۔ہرایک یہی کہتاہے۔ تمہیں تواپنا"ایڈونچر" یادر کھناچا مئیے۔"

ان کااشارہ کس طرف تھاوہ جانتا تھاوہ بہت دیر کچھ نہیں کہہ سکا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرناچا ہتا تھا۔

" مجھے یاد ہے۔"بہت دیر بعداس نے مدھم آواز میں کہا۔

"میں آپ کے سوشل سر کل میں بہت پہلے ہی مس فٹ ہو چکا ہوں اور میں بہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے اس سوشل سر کل میں کوئی نیا تعلق یار شتہ بھی قائم نہیں کرنا۔

نے اس عمر میں سوشل ورک نثر وع کرنے کی ٹھان لی ہے جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیرئیر کے بیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تم یو نیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو ا تناکا فی ہے۔ضروری نہیں ہے کہ تم بیرسب کچھا پنی پر سنل لائف میں بھی شروع کر دو۔جو یبیہ تم اس اسکول پر اور لو گوں کی زند گیاں بہتر بنانے کے لئے ضائع کروگے اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کرو۔انہیں آسائشیں دینے کے لیے،ایک آرام دہ لائف اسٹائل دینے کے لئے۔اپنے آپ پر خرچ کرو، تین سوسال کی زندگی نہیں ہے تمہاری ، پھرا تنی سی عمر میں بڑھا ہے کو کیوں سوار کر لیاہے تم نے اپنے اعصاب پر۔ایک حادثہ ہوا، بُراہوا۔ تم نے سبق سیکھا۔ بہت اچھا کیا۔بس اتناکا فی ہے۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس عمر میں نشبیج پکڑلو۔ "وہ رُکے۔ "کیامیری بات کو سمجھ رہے ہو؟ "انہوں نے بوچھا۔ " بابا! میں نے تسبیح نہیں پکڑی ہے۔ "سالارنے ان کے سوال کاجواب دینے کی بجائے کہا۔ "آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی میں وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کررہا ہوں۔ میں اپنے کیرئیر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔میری کار کردگی

"میں واقف ہوں اور اسی لئے تم سے کہہ رہاہوں کہ اگر تم اس طرح کی سر گرمیوں میں خود کو انوالونہ کر و تو تم بہت آگے جاسکتے ہو۔ '' سکندرنے کہا۔

سے آپ واقف ہیں۔"

یو نیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لئے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز اور وہ بھی اپ وسائل سے۔ چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا مگر بیہ صرف اس پر وجیکٹ کے لئے اپنے اکاؤنٹ سے بیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لئے بیپر وجیکٹ کم ال کی لئے اپنے اکاؤنٹ سے بیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس

پچھلے تین سال میں اس کے اخراجات میں بہت کی آگئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھیں جن پر وہ اندھاد ھند بیسہ خرچ کر تا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر چیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے بیسہ جمع کرنے کی توقع کی جاسکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالر شپ تھا اسے کم از کم اس کے لئے اپنے پاس سے پچھ خرچ نہیں کر ناپڑتا تھا۔ اس دن اپنے اپار ٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی باروہاں موجود تمام چیز وں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپار ٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کے اپار ٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا پین بھی کھانے پینے کی چیز وں سے تقریباً خالی تھا۔ کافی، چائے ، دودھاور اسی طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپار ٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھاجووقت گزرتا تھاوہ سونے میں گزرتا۔

مجھے پروانہیں کہ لوگ، میر ہے بہن بھائی، میر امذاق اڑائیں گے یا مجھے پر ہنسیں گے۔ میں اس
سب کے لئے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال اس پر وجیکٹ کا ہے۔ پاپا مجھے اسے
شر وع کرنے دیں۔ میر ہے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس پر وجیکٹ کو شر وع کرنے کے بعد بھی
مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ پچھ لوگوں کو جسم کی بیاری ہوتی ہے، پچھ کوروح
کی۔ جسم کی بیاری کے لئے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ روح کی بیاری کے لئے لوگ
وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ جو میں کرناچا ہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب پچھ خرید
سکتا ہوں صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لئے
اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ "سکندر عثمان کی سمجھ میں
اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ "سکندر عثمان کی سمجھ میں
نہیں آیا وہ اس سے کیا کہیں۔

\*\*\*

واپس واشکٹن پہنچ کروہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا مگراس بار فرق بیہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ را بطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتار ہتا تھا۔

گزشتہ سالوں میں و قاً فو قاً جھوٹے موٹے پر اجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتار ہاتھا مگراس باروہ پہلی د فعہ لمبے عرصے کے لئے وہاں جار ہاتھا۔ ایک آشاد نیاسے ناآشاد نیامیں، اس د نیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیویارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، بہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔

یو نیسیف میں کئے جانے والے ان تھک کام کی طرح وہ یہاں آکرایک بار پھراسی طرح کام کرنے لگاتھا مگراسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیاجانے والاوہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے محونہیں ہواتھا۔ بعض دفعہ اسے جیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخراسے بھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگراس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستقیم بنیاد وں پر کھڑا ہوتا۔

" مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں۔ "اس نے شروع کی ملا قات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ یو نیسیف میں اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کیڑوں اور دوسری اشیاء کا اتناانبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لا پر واہی بر تتار ہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری باراس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ وہ نیویار ک میں کسی کو نہیں جانتا تھا یا بھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسی قسم کی تھی۔

واحد چیز جس پروہ خرج کر تار ہتا تھا، وہ کتابیں تھیں۔اس لائف اسٹائل کے ساتھ اگراس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی توبیہ کوئی خلافِ توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ۔۔۔۔۔اس کی زندگی کے معمولات میں چو تھی چیز کوئی نہیں تھی۔

\*\*\*\*

ایم فل کے دوران سالارنے یو نبیبیف جھوڑ کریو نیسکوجوائن کرلیا۔

ایم فل کرنے کے بعد سالار کی بوسٹنگ ہیر س میں ہو گئی۔اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کررہا تھا مگراب اسے یو نیسکو کے ہیڈ کوارٹر زمیں کام کرنے کاموقع مل رہا تھا۔وہ

فرقان کواس کی بات پریفین نہیں آیا تھا مگراس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیویارک کی کوئی چیزیاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیویارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایر جسٹمنٹ کا کوئی مسکلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہریانی کی مجھلی تھا۔

\*\*\*\*

وہ ان دنوں یو نا یکٹر نیشنز کے زیرِ اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کا نفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیاہوا تھا۔ وہ پرل کا نٹی نینٹل میں تھہر اہوا تھا۔ اسے وہاں ایک بزنس مینجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچر زدینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور کو بھی طے کرنا تھا۔

وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسر ادن تھا۔ اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھالیااور اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے ساڑھے سات ہور ہے سخے۔ مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کاٹائر پنگچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کرٹائر کودیکھنے لگا۔ چند منٹول کے بعد اس نے سالار کی کھڑکی کے پاس آکر کہا۔

"كيول؟"فرقان نے يو چھاتھا۔

"کیوں کاجواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لئے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہیں۔ "اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔

" پیر جاننے کے باوجود کہ بیر تمہاراملک ہے؟"

"ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔"

"امریکہ کے لیے خاص احساسات ہیں،امریکہ سے محبت ہے؟"فرقان نے یو چھا۔

" نہیں،اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے۔"اس نے اطمینان سے کہا۔

فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔ "دراصل میں وطنیت پریقین نہیں رکھتا۔ "اس نے فرقان کو حیران دیکھ کروضاحت کی۔

" یا پھر مجھےان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دفت محسوس ہوتی ہے، جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسر ہے ملک میں رہنے لگوں گا توامر یکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔"

"تم بڑے عجیب آدمی ہوسالار! ''فرقان نے بے اختیار کہا۔ ''کیابہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے ملک کے لیے یااس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے۔ ''

"سالار! مجھے یقین نہیں آرہا کہ بیہ تم ہو۔۔۔۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سرسے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ کہاں تھے یار! اور اب یہاں کیا کر رہے ہو۔ حلیہ ہی بدل لیاہے، کہاں گئے وہ بال، لاہور میں کب آئے ہو، آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی۔؟"

اس نے میکے بعد دیگر سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔اس نے سالار کے انداز میں جھلکنے والی سر دمہری پرغور نہیں کیا تھا۔ سالار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاکف نے دوبارہ بوچھا۔

"يہاں مال پر كياكررہے ہو؟"

"گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹیکسی کی طرف جارہا تھا۔"سالارنے کہا۔

"" کہاں جارہے ہو، میں ڈراپ کر دیتاہوں۔"عاکف نے بے تکلفی سے کہا۔

"نہیں، میں چلاجاتاہوں۔ ٹیکسی پاس ہی ہے۔"سالارنے تیزی سے کہا۔

عا کف نے اس کی بات سنی ان سنی کر دی۔

"چلواندر بیٹھو۔"اس نے بازو پکڑ کر تھینچ لیا۔ سالار سٹیٹا یالیکن اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔اس کاموڈ بہت خراب ہونے لگا تھا۔ "سر! گاڑی میں دوسر اٹائر موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے لئے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چلے جائیں۔"سالارنے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔

"نہیں، میں خود طیسی روک لیتا ہوں۔" وہ کہتا ہوا اُتر گیا۔ یکھ دورایک بار کنگ میں یکھ طیک بیات کے اس کے باس آ طیکسیاں نظر آر ہی تھیں۔ سالار کاڑخ اسی طرف تھاجب ایک کارنے یک دم اس کے باس آ کر بریک لگائی۔گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس کے رُکنے پر سالارنے فٹ باتھ پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کوایک نظر میں ہی بہچان لیا۔

وہ عاکف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیو نگ سیٹ سے اُتر رہاتھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سر گرمیوں کا وہ ایک مرکزی کر دار تھا۔ عاکف اور اکمل ۔ وہ ان ہی دونوں کے ساتھ اپنازیادہ وقت گزار اکر تا تھا اور اس سے سالار کی دوبارہ ملا قات کئی سالوں کے بعد ہور ہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یالا ہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے بچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوششوں میں کوشش کی تھی مگر ان کی ان کوششوں کے باوجود سالار ان سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہاتھا۔

اوراب اتنے سالوں کے بعد وہ یک دم اس طرح اچانک اس کے سامنے آگیا تھا۔ سالار کے اعصاب یک دم تن گئے تھے۔ عاکف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔

"نہیں، میں کل صبح اسلام آباد واپس جار ہاہوں۔"سالار نے روانی سے جھوٹ بولا۔وہ عاکف سے ہر قیمت پر جان جھڑ الینا چاہتا تھا۔اسے اس سے الجھن ہور ہی تھی یا پھریہ شاید اس کے ساتھ گزارا جانے والا ماضی تھاجواسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔

"اگرکل اسلام آباد واپس جارہے ہو تو پھر آج میرے ساتھ رہو۔ کھانا کھاؤمیرے ساتھ گھر چل کر۔"عاکف نے آفر کی۔

"کھانامیں دس منٹ پہلے ہی کھا کر نکلاہوں۔"

" پھر بھی میرے ساتھ گھر چلو۔ تمہیں اپنی بیوی سے ملواؤں گا۔"

"شادی ہو گئی تمہاری؟"

"ہاں، تین سال ہوئے۔"عاکف نے کہا۔ پھر پوچھا۔

"اورتم\_\_\_\_تمنے شادی کرلی؟"

اانهيں۔"

الكيول؟!!

"بس کچھ مصروفیت تھی اس لیے۔"سالارنے کہا۔

"تم تواسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ تم نے وہاں جاب کرلی ہے پھرا چانک پاکستان کیسے؟"عاکف نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بوجھا۔" کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو؟"

"ہاں!''سالارنے مخضراً کہا،وہاس طرح سے جان حچیڑاسکتا تھا۔

"كياكررہے ہوج كل؟ عاكف نے گاڑى چلاتے ہوئے يو چھا۔

" يو نا يَبْلِرْ نيشنز كي ايك ايجنسي ميں كام كررہا ہوں۔"

" بہال لا ہور میں کہاں تھہر ہے ہو؟"

"پيسي ميں۔"

"ارے پی سی میں کیوں کھہرے ہو، میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟"عاکف نے کہا۔

"کل"\_

"بس تو پھرتم میرے ساتھ،میرے گھرر ہوگے۔ضرورت نہیں ہے ہوٹل میں رہنے گی۔"

کو۔۔۔۔عاکف نے اس کی ہتھیلی سے وہ ایر رنگزاُٹھا لئے۔کسی نے جیسے سالار کا سکتہ توڑ دیا تھا۔عاکف ان ایر رنگز کوایک بارپھر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ رہاتھا۔

"بہ ایررنگز۔۔۔۔"وہ اگلتے ہوئے بولا۔"بہ تمہاری بیوی کے ہیں؟"سالارنے اپنے سوال کو مکمل کیا۔

"بیوی کے ؟"عاکف ہنسا۔ "کم آن یار! بیوی کے ہوتے تومیں یہاں رکھتا۔ "سالار پلکیں جھپکائے بغیراسے دیکھتارہا۔

" پھر؟"اس نے سر سراتی ہوئی آواز میں کہا۔

"یارہے ایک گرل فرینڈ میری، بچھلی رات میرے ساتھ تھی۔ بیایر رنگز میرے بیڈروم میں جھوڑ گئی۔ بچھا ہیر جنسی میں ہی جانا پڑا اسے کیونکہ روہاوا پس آگئی تھی۔ میں نے بیہ ایر رنگز لاکر گاڑی میں رکھ دیئے کیونکہ آج میر ااس کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ "عاکف بڑی بے تکافی سے اسے بتارہا تھا۔

" گرل فرینڈ؟"سالار کے حلق میں جیسے بچندالگا۔

"ہاں، گرل فرینڈ۔ریڈلائٹ ایر یاکی ہی ایک لڑکی ہے۔اب اد هر ڈیفنس میں شفٹ ہوگئی ہے۔"

الگڑ! ابھی آزاد ہی پھررہے ہو۔ "عاکف نے ایک گہر اسانس لیا۔ "خوش قسمت ہو۔ "سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عاکف نے اس سے بات کرتے ہوئے گلو کمپار شمنٹ کھول کر اندر سے ایک کیسٹ نکالنی چاہی۔ اس کا دھیان ذرا بھٹ کا اور کیسٹ نکالنی چاہی۔ اس کا دھیان ذرا بھٹ کا اور کیسٹ نکالتے نکالتے نکالتے نکالتے گلو کمپار شمنٹ سے بہت سی چیزیں سالار کی گوداور پنچے اس کے پیروں میں گریں۔

"too bad" عاکف نے بے اختیار کہا۔ سالار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاکف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلادی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر گلو کمپار ٹمنٹ میں رکھنے لگا تھاجب وہ ٹھٹک گیا کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سادوڑادیا۔ گلو کمپار ٹمنٹ کے ایک کونے میں ایر رنگزیڑے تھے۔ سالار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش آگئ۔ بایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے ان ایر رنگز کو باہر نکال لیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چیک رہے تھے۔ وہ بے یقین کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔

بہت سال پہلے اس نے ان ایر رنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا۔ ایک بار۔۔۔دو بار۔۔۔۔ تین بار۔۔۔ چو تھی بار وہ انہیں اب دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے ایر رنگز تھے۔وہ آئکھیں بند کرکے کاغذیر ان کاڈیز ائن اُنار سکتا تھا۔ ہر بیچ وخم کھٹر کی کاشیشہ اب اس نے کھول دیا تھا۔ سالاریک ٹک اسے دیکھتار ہایوں جیسے وہ عاکف کو پہلی بار دیکھ رہاتھا۔ایر رنگزاب اس کی مٹھی کی گرفت میں تھے۔

"میں کیا یو چھر ہاہوں یار! تم جانتے ہواہے؟"

عا کف نے ہو نٹوں سے سگریٹ انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔

"میں۔۔۔۔ میں۔۔۔۔ "سالارنے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ اپنی آوازاسے کسی کھائی
سے آتی محسوس ہوئی۔ریڈلائٹ ایریاوہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا
تصور کیا تھا۔

گاڑی کے اندر چلنے والی روشنی میں عاکف نے بہت غور سے دیکھا۔ اس کے ذر دیڑتے ہوئے چہرے کو اس کے ہاتھ کی بند مٹھی کو ، اس کے کیکیاتے ہو نٹول کو ، اس کے بے ربط ، ب معنی لفظوں کو ۔ عاکف مسکر ادیا۔ اس نے اس کے کندھے پر تسلی آ میز انداز میں تھیکی دی۔

"ڈونٹ دری بار! کیوں گھبرارہے ہو، وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری۔ اگر تمہارے اوراس کے در میان بھی بچھ ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی بہت بچھ شکیر کیا کرتے تھے، یاد ہے متمہیں۔ "عاکف نے قہقہہ لگا یا پھراس نے بارود میں تیلی بچینگی۔

" پہ تو پھر لڑکی ہے۔"

"کیا۔۔۔۔کیانام ہے اس کا؟"امامہ ریڈلائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہوسکتی۔یقیناً مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔اس نے عاکف کودیکھتے ہوئے سوچا۔

"صنوبر۔"عاکف نے اس کانام بتایا۔ سالار نے چہرہ موڑ کرہاتھ میں پکڑی چیزیں گلو کمپار شمنٹ میں رکھ کراسے بند کر دیا۔اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔عاکف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ سیٹ کی پیشت سے ٹیک لگا کر سالار نے گہر اسانس لیا۔

"گربیاس کااصلی نام نہیں ہے۔"عاکف نے بات جاری رکھی۔"اصلی نام اس کاامامہ ہے۔"سالارکے کانوں میں کوئی دھاکہ ہوا تھا یا پھر بیہ پھلا ہواسیسہ تھاجو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔

عا كف اب اسٹير نگ پر تھوڑا آ گے جھکے ہو نٹوں میں دیاسگریٹ لائٹر سے جلار ہاتھا۔

"تم نے۔۔۔۔ تم نے۔۔۔۔ کیا کہا؟" سالار کی آواز میں لرزش تھی۔

"كياكها؟" عاكف نے سگريٹ كاكش ليتے ہوئے اسے ديكھا۔

"نام بتارہے تھے تم اس کا؟"

"ہاں،امامہ۔۔۔۔ تم جانتے ہواسے؟"عاکف نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سالار کو د کہما

سالار دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دہر اہوا تھا۔ عاکف نے اپنے ہوش وحواس کو قابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان ذیلی سڑک پر موڑتے ہی ایک طرف روک لیا۔ سالار تب تک سیدھا ہو چکا تھا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ہو نٹوں اور جبڑے کو دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہاتھا۔ چند پہلے کا اشتعال اب غائب ہو چکا تھا۔

عاکف نے گاڑی روکی۔ سیٹ پر بیٹے بیٹے اس کی طرف مڑااور کہا۔ "کیامسکہ ہے تمہارے ساتھ۔میرے گلے کیوں پڑر ہے تھے، میں نے کیا کیا ہے؟"

بلند آواز میں بات کرتے کرتے اس نے ڈیش بور ڈسے ٹشو باکس اٹھا کر سالار کی طرف بڑھا یا۔اس نے سالار کی شرٹ پرخون کے چند قطرے دیکھ لیے تھے۔ سالار نے یکے بعد دیگرے دوٹشو نکال لیے اور ہونٹ کے اس کونے کوصاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا

"گاڑی کا کیسٹرنٹ ہوجاتا بھی۔"عاکف نے کہا۔ سالار کوہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایررنگز کا خیال آیا۔ اس نے بیک دم جھک کر بیائیدان میں ایررنگز ڈھونڈ ناشر وع کر دیا۔ این نظر کا خیال آیا۔ اس نے بیک دم جھک کر بیائیدان میں ایررنگز ڈھونڈ ناشر وع کر دیا۔ افٹ بیاتھ بی گاڑی چڑھ جاتی یا۔۔۔۔۔ "عاکف بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔

الكياد هوندر ہے ہو؟"

مال روڈ پر کتنارش تھا۔ عاکف کتنی رفتار سے گاڑی چلار ہاتھا۔ ان دوسوالوں کے ساتھ ساتھ ساتھ سالار نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسٹیر نگ پر موجود شخص پر جھیٹنے کی صورت میں خوداس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے بلک جھیکتے میں عاکف کو گلے سے بکڑ لیا۔ عاکف کا پاؤل باتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے بلک جھیکتے میں عاکف کو گلے سے بکڑ لیا۔ عاکف کا پاؤل باختیار ہریک پر آیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رُکی۔ وہ دونوں پور کی قوت سے ڈیش بور ڈسے طکرائے۔ سالار نے اس کے کالر کو نہیں چھوڑا۔ عاکف حواس باختگی کی حالت میں چلایا۔

"کیاکررہے ہوتم؟"اس نے سالار کے ہاتھوں سے اپناگلا چھڑانے کی کوشش میں اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔" پاگل ہو گئے ہو؟"

"How dare you talk like that?"

سالار جوابائغرایا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر عاکف کی گردن پر تھے۔ عاکف کاسانس اُ کئے لگا۔ اس نے کچھ غصے اور کچھ حواس باخنگی کے عالم میں سالار کے منہ پر مکامارا۔ سالار کے بند پر مکامارا۔ سالار کے بند پر تھے۔ عاکف کی گاڑی کے باختیار جھٹا کا کھا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے منہ پر تھے۔ عاکف کی گاڑی کے بیچھے موجود گاڑیاں ہارن پر ہارن دے رہی تھیں۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قشمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی اُ کئے پر پیچھے آنے والی گاڑی ان سے نہیں طر آئی۔

"تم نے کہا تھااس کانام امامہ ہے۔۔" سالار نے گردن موڑ کراس کا چہرہ دیکھا۔عاکف کو بے اختیاراس کی آئکھوں سے خوف آیا۔وہ کسی نار مل انسان کی آئکھیں نہیں تھیں۔وحشت۔دیوں کے چارگی۔۔۔۔خوف۔۔۔۔وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھیں۔

"ہاں،اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا۔ نثر وع میں،ایک بارا پنے بارے میں بتارہی تھی،تب اس نے مجھے بتایا۔"

"اس کاحلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟"سالارنے موہوم سی اُمید کے ساتھ کہا۔

"ہاں، کیوں نہیں۔"عاکف گڑ بڑایا۔" بہت خوبصورت ہے۔Tall........Tall "عاکف گڑ بڑایا۔" بہت خوبصورت ہے۔ا "عاکف اب اٹکنے لگا۔"کالی آئکھیں ہیں، بال بھی پہلے کالے تھے اب ڈائی کیے ہوئے ہیں اس نے اور کیا بتاؤں۔" وہ زچ ہوا۔

سالارنے آئکھیں بند کر کے ونڈاسکرین کی طرف چہرہ کرلیا۔ گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔

"امامه ہاشم ہے اس کانام؟" وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بر برایا۔

" پتانہیں، باپ کانام تو نہیں بتایا س نے۔نہ ہی میں نے بوچھا۔ "عاکف نے کہا۔

"امامه ہاشم ہی ہے وہ۔" وہ بڑ بڑا یا۔اس کا چہر ہ دھوال دھوال ہور ہاتھا۔" بیہ سب میری وجہ سے ہوا۔۔۔۔۔سب۔۔۔۔میں ذمہ دار ہول اس سب کچھ کا۔" "وہ ایرر نگز۔"سالارنے مخضراً کہا۔

عاكف باختيار جھلايا۔

"کیاپرابلم ہے سالار! میری گرل فرینڈ ہے،اس کے ایرر نگز ہیں، میر اپرابلم ہے بیابرر نگزیا
اس کاپرابلم ہے تمہارا نہیں۔"سالاریک دم ٹرک گیا۔اسے اپنی نامعقول حرکت کا حساس
ہوا۔وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹشو کو کھڑکی سے باہر بھینکتے ہوئے اسے دم گھٹتا ہوا محسوس ہور ہا
تقا۔

عاكف مانتھے پربل ليے اس كود كيھ رہاتھا۔

"تمہارااور صنوبر کا کوئی۔۔۔۔"عاکف بات کرتے کرتے مختاط انداز میں رُک گیا۔وہ اندازہ نہیں کر کے مشتعل کیا اندازہ نہیں کر بارہا کہ بجیلی باراس کے جملے میں ایسا کون سالفظ تھا جس نے اسے مشتعل کیا تھا۔وہ دوبارہ غلطی دُہر انانہیں جاہتا تھا۔

"آئی ایم سوری ۔ "سالارنے اُس کے رُکنے پر کہا۔

"اوکے فائن۔"عاکف کچھ مطمئن ہوا۔"تم اور صنوبر۔۔۔۔"وہ پھرڈک گیا۔

"نهيس، بي بي صاحبه تونهيس ہيں۔"

"وه کہاں ہیں؟"

" مجھے پتانہیں۔" عاکف نے سالار کودیکھااور پھر گاڑی کادر وازہ کھولتے ہوئے کہا۔

التم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ "عاکف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی دس منٹ بعد ہوئی۔

"تم كواس سے بات كرنى ہے؟"اس نے اندر بيٹھتے ہى بو جھا۔

" مجھے اس سے ملنا ہے۔" عا کف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔

سفر پھراسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ نونج رہے تھے جب وہ ریڈلائٹ ایریامیں پہنچ تھے۔ سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی۔ صرف اس نکلیف کااحساس نیا تھا جواسے اس بار ہورہا تھا۔

"آج یہاں ہی ہے وہ۔۔۔۔ کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کر وایا ہے کسی فنکشن کے لیے۔وہ بھی ان ہی کے ساتھ جار ہی ہے۔"

عاکف نے گاڑی سے اُترتے ہوئے کہا۔

"کس چیز کے ذمہ دار ہوتم ؟" عاکف کو تبحس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتار ہا۔ عاکف جواب کا انتظار کرتار ہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالارنے گردن موڑ کراس سے کہا۔

" میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انجھی اور اسی وقت۔"

عاکف کچھ دیراسے دیکھتار ہااور پھر وہ ڈیش بور ڈسے موبائل اٹھاکرایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتار ہا پھراس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

"اس کاموبائل آف ہے۔ پتانہیں وہ گھر پر ملے بانہ ملے کیونکہ ابرات ہور ہی ہے اور وہ ۔۔۔۔۔ اعاکف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ "لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔"

آدھ گھنٹہ کے بعد وہ دونوں ڈیفنس کے ایک بنگلے کے باہر کھٹرے تھے۔ وہاں پہنچنے تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔عاکف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔

چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا، وہ چو کیدار تھا۔

"صنوبر گھرپرہے؟"عاکف نے اسے دیکھتے ہی ہو چھا۔

اسے یقین نظاان عور توں میں مجھی کوئی ایسی عورت نہیں ہوسکتی تھی جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا، خونی رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔

اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھیں۔اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھرسے آنا تھا۔اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ریڈلائٹ ایریا کی عور تیں۔۔۔۔انہیں اسی کام کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔اسے یقین تھااکڑی گردن، اٹھی ہوئی ٹھوڑی اور نئے ہوئے ابروؤں کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا، کم تھی۔ جتنی تذلیل کرتاناکافی تھی۔

اوراب۔۔۔۔۔اب قسمت نے کیا کیا تھا۔ سات پر دوں میں رہنے والی اس عورت کو جس کے جسم پر وہ کسی کیا نگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں بھینک دیا گیا تھا۔ اس سے چند قدم آ گے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا اور سالار سکندر زبان کھولئے کے قابل تک نہیں تھا۔ آ وازبلند نہیں کر سکتا تھا۔ شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا۔ کیا وہ اللہ سے کہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا گتا کہ اس نے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا والا کوئی شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ سکتا ہے کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی۔ کسی دو سرے مر دکی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے عوض نہیں بک سکے گی۔ اس کے حوض نہیں بک سکے گی۔ اس کے ۔۔۔۔۔یا

وہ عاکف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔اسے اچھی طرح یاد تھاوہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیاتھا، وہان کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی "ڈھکے چھپے "انداز میں ہور ہی تھی۔

اسے بہت انچھی طرح یاد تھاوہ پہلی بار اٹھارہ سال کی عمر میں وہاں آیا تھا پھر وہ کئی بار وہاں آتارہا تھا، کئی بار۔ بعض د فعہ رقص دیکھنے ، بعض د فعہ کسی مشہورا یکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے۔ بعض د فعہ ان گلیوں کے در واز وں ، کھٹر کیوں ، چو بار وں سے کٹکتی جھا نکتی نیم برہنہ عور توں کو دیکھنے۔ (اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے۔وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کی کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔والٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سرسے پیر تک اس کا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے بنیجے اور کا کنات مٹھی میں ہو نااور کسے کہتے تھے،اسے سر شاری کااحساس ہوتا)۔اور بعض د فعہ وہاں رات گزارنے کے لئے ،ان عور تول کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا چند ر و یوں کی خاطر جسم فروخت کرنے والیوں کے لئے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خرید تاتھا کیو نکہ وہ خرید سکتا تھا۔ اتھارہ انیس سال کی عمر میں

اس آدمی کے قدم تھم گئے۔ سالار خاموشی سے چلتار ہا۔ اس کاذبہن کسی آندھی کی زدمیں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں، کب، کیوں، کیسے آگئی تھی۔ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔

" پلیز، تم ایک بار۔۔۔۔ایک باراس کو جاکر میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ،اس سے کہو مجھ سے شادی کر لے۔اس سے کہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نام ہے۔اس کو تم حضرت محمد طبع گیائے ہم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔وہ اتنی محبت کرتا ہے۔ان طبع گیائے ہم سے۔ "اس نے بہت سال پہلے اپنے بیڈ پر نیم دراز چیس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو بلکتے سنا تھا۔

"بائے داوے تم امامہ کے کیا لگتے ہو؟"

"میں۔۔۔۔؟ میں اور امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈ زہیں۔ "جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑگئے تھے۔ سالار نے عجیب سی سر شاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔

"اس سے جاکر صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔"

بیوی؟۔۔۔۔۔بیٹی؟۔۔۔۔۔پوتی؟۔۔۔۔۔نواسی؟۔۔۔۔آنے والی نسلوں میں سے کوئی۔

سالار سکندر کی زبان حلق سے تھینچ لی گئی تھی۔امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی اس کی میوی تھی اس کی میوی تھی اس کی منکوحہ۔ایلیٹ کلاس کی وہ عورت جس کااس بازار سے تبھی واسطہ نہیں پڑتا۔سالار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مار گلہ کی بہاڑیوں پر رات کی تاریکی میں در خت کے ساتھ بندھا پایا۔۔۔۔۔بے بسی کی انتہا تھی۔

"صاحب! میرے ساتھ چلو، ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس۔اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں، قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔"اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگا۔

"میں اس لئے یہاں نہیں آیا ہوں۔"سالارنے مدھم آواز میں اس پر نظر ڈالے بغیر کہا۔

"كوئى ڈرنك چامئيے، كوئى ڈرگ میں سب کچھ سپلائی كر سكتا ہوں۔"

عاکف نے یک دم قدم روک کر قدرے اکھڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا۔" تہمیں ایک بار کہاہے ناکہ ضرورت نہیں پھر پیچھے کیوں پڑگئے ہو۔"

یہاں آئیجنسے۔ میں نے۔۔۔۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا، میں نے مذاق میں ہی سہی مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی۔ میں تواسے یہاں لے کر نہیں آیا تھا۔ کوئی مجھے توذ مہ دار نہیں مگہر اسکتااس سب کا۔"

وہ بےربط جملوں میں وضاحتیں دے رہاتھا۔ اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے گئی تھی۔ در د
کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر میگرین (آ دھے سر کا در د) کا ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رُکا،
ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے بے اختیار اس نے اپنی کنیٹی کو مسلا، در دکی لہر گزرگئ
تھی۔ آ تکھیں کھول کر اس نے گئی کے پیچو خم کو دیکھا۔ وہ اند ھی گئی تھی، کم از کم اس کے
لئے اور امامہ ہاشم کے لئے۔ اس نے قدم آ کے بڑھائے۔ عاکف ایک چو بارے نما گھر کے
سامنے رُک گیا تھا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔

"يهي گھرہے۔"سالار کا چېره پچھ اور زر دیڑگیا۔ قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی۔

"اوپر کی منزل پر جاناہے، صنوبراوپر ہی ہوگی۔"عاکف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سیڑ ھیاں چڑھے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑ ھی پر ہی تھو کر لگی۔وہ بے اختیار جھکا، عاکف نے مڑ کراسے دیکھااور رُک گیا۔

وہ جلال انصر کا یہ پیغام سنتے ہوئے امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔اس نے چیو نگم کے ببل بناتے ہوئے امامہ کومو بائل پر خبر دی تھی۔

"تم نے مجھ پراتنے احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو۔ مجھے طلاق دے دو۔ "وہ فون پر گڑگڑائی تھی۔

"نہیں، میں تم پراحسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں،اباوراحسان نہیں کر سکتااوریہ والا احسان۔۔۔۔یہ تو ناممکن ہے۔"اس نے جوا با گہا تھا۔

"تم طلاق چاہتی ہو، کورٹ میں جاکر لے لو مگر میں تو تہہیں طلاق نہیں دوں گا۔"

سالارکے ح**لق می**ں بچندے لگنے لگے۔

"ہاں، میں نے بہ سب بچھ کیا تھا لیکن میں نے، جلال انصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا۔ میں نے اسے سب بچھ بتادیا تھا، بچھ بھی نہیں چھپایا۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پر کیٹیکل جو ک۔ میں بیہ تو نہیں چاہتا تھا کہ امامہ کے ساتھ بہ سب بچھ ہو۔ "وہ جیسے کسی عدالت میں آن کھڑا ہوا تھا۔

"کھیک ہے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اسے طلاق نہیں دے کر۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔ میں نے پھر بھی بیہ خواہش تو نہیں کی تھی کہ وہ

"میرے خدا۔۔۔۔ میں۔۔۔۔ میں اس کا سامنا یہاں کیسے کروں گا۔ "اس کادل ڈوبا۔

وہ ان بند در واز وں پر نظر ڈالتے ہوئے جلتا جارہاتھا۔ جب اس بر آمدے کے آخری سرے پر ایک در وازے میں سے عاکف نکلا۔

"تم يهال ره گئے ہو۔"وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا۔" يہال آؤ۔"

سالار کے قد موں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند کہمے کے لئے رک گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہاتھا پھر آئکھیں بند کئے سر دہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاکف ایک کرسی پر ببیٹھا ہوا تھا جبکہ ایک کرسی پر ببیٹھا ہوا تھا جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاکف سے بانیں کررہی تھی۔

" پیرامامہ نہیں ہے۔" بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا۔

"ہاں بیدامامہ نہیں ہے۔ وہ اندر ہے، آؤ۔ "عاکف نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سالار ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاکف اگلے کمرے کو بھی بار کر گیااور ایک اور دروازہ کھول کرایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔

"ہیلوصنوبر!" سالارنے دور سے عاکف کو کہتے ہوئے سنا۔اس کادل اچھل کر حلق میں آگیا۔ ایک لمجے کے لئے اس کا جی چاہاوہ وہاں سے بھاگ جائے۔۔۔۔۔ابھی اسی وقت۔۔۔۔۔ "احتیاط ہے آؤ، سیڑ ھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے بھی روادار نہیں۔ "سالار سیدھا ہو گیا۔ اس نے عاکف کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑ ھی پر قدم رکھا۔ سیڑ ھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جار ہی تھیں اور اتن تنگ تھیں کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سینٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ بوٹ پہننے کے باوجودان کی خستہ حالت کو جانچ سکتا تھا جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑ ھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس دیوار کی سینٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار اندھوں کی طرح دیوار ٹولئے ہوئے سیڑ ھیاں چڑھے الگا۔

پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی تھی۔ عاکف وہاں کہیں نہیں تھا۔ یقیناً وہ دروازہ پار کرکے آگے چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رُکا پھراس نے دہلیز کے پار قدم رکھا۔ وہ اب ایک چو بارے میں تھا۔ ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے شے۔ دوسری طرف نیچے گلی نظر آرہی تھا۔ ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند تھی۔ برآ مدے نمالمباچو بارہ بالکل خالی تھا۔ تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہیں گیا تھا۔ اس نے بہت مختاط انداز میں اپنے قدم تی کرھائے۔ یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آگیا تھا۔ اس نے بہت مختاط انداز میں اپنے قدم اس کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی۔

عاکف پنجوں کے بل بیٹھااسے کندھے سے پکڑے ہلار ہاتھا۔ سالار سجدے میں بچوں کی طرح رور ہاتھا۔

" پانی۔۔۔۔ پانی لاؤں؟" صنوبر گھبراتے ہوئے تیزی سے بیڈ کے سر ہانے پڑے جگ اور گلاس کی طرف گئی اور گلاس میں لے کر سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔

"سالار صاحب! آپ پانی پئیں۔"

سالارایک جھٹکے سے اٹھ بیٹے۔ یوں جیسے اسے کرنٹ لگاہو۔اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگاہوا تھا۔ کچھ کہے بغیراس نے اپنی جینز کی جیب سے والٹ نکالااور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر صنوبر کے سامنے رکھنا گیااس نے والٹ چند سینڈ میں خالی کر دیا تھا۔اس میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچاتھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیراٹھ کھڑا ہوااورالٹے میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچاتھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیراٹھ کھڑا ہوااورالٹے قدموں دروازے کی دہلیز سے ٹھو کر کھاناہوا باہر نکل گیا۔عاکف ہکا بکااس کے پیچھے آیا۔

"سالار\_\_\_\_\_الار\_\_\_\_! كيامواہے؟ كهال جارہے ہو؟"

اس نے سالار کو کندھے سے پکڑ کرروکنے کی کوشش کی۔ سالار وحشت زدہاس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔

"چيوڙومجھ\_ ہاتھ نہ لگاؤ۔ مجھے جانے دو۔"

سرپٹ۔۔۔۔۔ادھر اُدھر دیکھے بغیر۔۔۔۔اس گھرسے۔۔۔۔اس علاقے سے۔۔۔۔۔ اس شہر سے۔۔۔۔اس ملک سے۔۔۔۔دوبارہ مبھی وہاں کارخ تک نہ کرے۔۔۔۔ اس نے گردن موڑ کراپنے عقب میں موجو د دروازے کو دیکھا۔

"آؤسالار! عاکف نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا۔ سالار نے تھوک نگلا۔ اس کا حلق کا نٹول کا جنگل بن گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ عاکف نے اپنی پشت پر اس کے قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سالار دروازے میں تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔

"بیہ ہے صنوبر۔"عاکف نے تعارف کروایا۔سالاراس سے نظریں نہیں ہٹاسکا۔وہ بھیاس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔

"امامه؟"وه بے حس و حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑ بڑایا۔

"ہاں امامہ! عاکف نے تصدیق کی۔

سالار گھنوں کے بل زمین پر گربڑا۔عاکف گھبراگیا۔

"کیاہوا، کیاہوا؟" وہ دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑتے ہوئے سجدے میں تھا۔وہ ایک طوائف کے کو مٹھے پر سجدے میں گرنے والا پہلا مرد تھا۔

میں اٹھنے والی ٹیسوں سے بے پر وااس نے دوبارہ اسی طرح بھا گتے ہوئے سیڑ ھیاں اترنے کی کوشش کی۔ چند سیڑ ھیاں اُترنے کے بعد لگائی جانے والی چھلا نگ نے اسے پھر زمین بوس کیا تھا۔اس باراس کا سر بھی دیوار سے طکرایا۔وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی ہڑی نہیں ٹوٹی۔ شاید سیر هیوں سے گرنے کے بعد نیچے والی سیر هیوں پر آگیا تھا۔ سامنے گلی کی روشنی نظر آر ہی تھی۔وہ سیر ھیوں سے نکل آیا مگر آگے نہیں جاسکا۔ چند قدم آگے چل کراس گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھ گیا۔اسے متلی محسوس ہور ہی تھی۔سر کو تھامتے ہوئے بے اختیار اسے ابکائی آئی وہ تھڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک گیا تھا، وہ ابکائیاں کرتے ہوئے بھی اسی طرح سے رور ہا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے لو گول کے لئے یہ سین نیانہیں تھا۔ یہاں بہت سے شرابی اور نشئی ضرورت سے زیادہ نشہ استعمال کرنے کے بعدیہی سب بچھ کیا کرتے تھے۔ صرف سالار کالباس اور حلیہ تھاجواسے کچھ مہذب د کھار ہاتھااور اس کے آنسواور واویلا۔ کسی طوائف کی بے وفائی کا نتیجہ تھاشا پر۔ طوائف کا کو ٹھاہر کسی کوراس نہیں آتا۔ گزرنے والے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے گزررہے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس بازار میں حال احوال جاننے کارواج نہیں تھا۔

عا کف بنچے نہیں آیا تھا۔ آتا تو شاید سالار کے پاس رُک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی۔ صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ کتنا بڑا بو جھاس کے کند ھوں سے اٹھالیا گیا تھا۔ کیسی اذبت سے اسے وہ بلند آواز میں روتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلایا۔

"امامه سے ملنا تھا تہہیں۔" عا کف نے اسے یاد دلایا۔

" بیرامامہ نہیں ہے۔ بیر نہیں ہے امامہ ہاشم ۔۔۔۔"

"تو ٹھیک ہے۔ مگرمیرے ساتھ جاناہے تہہیں۔"

"میں چلاجاؤں گا۔ میں چلاجاؤں گا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔"وہ اُلٹے قدموں اپنا کندھا چھڑا کر بھا گتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔عاکف زیرلب کچھ بڑبڑا یا۔اس کاموڈ آف ہو گیا تھامڑ کر وہ صنوبر کے کمرے میں گھس گیاجوا بھی بھی جیرانی سے نوٹوں کے ڈھیر کود بکھ رہی تھی۔۔

\*\*\*\*

سیڑ ھیاں اب بھی اسی طرح تاریک تھیں مگر اس باروہ جس ذہنی حالت میں تھا اسے کسی دیوار، کسی سہارے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔وہ اندھاد ھند تاریک سیڑ ھیوں سے نیجے بھا گا اور بری طرح گرا۔ا گر سیڑ ھیاں سیدھی ہو تیں تو وہ سیدھانیجے جاکر گرتا مگر سیڑ ھیوں کی گولائی نے اسے بچالیا تھا۔وہ اند ھیرے میں ایک بارپھر اُٹھا۔ گھٹنوں اور شخنوں سیڑ ھیوں کی گولائی نے اسے بچالیا تھا۔وہ اند ھیرے میں ایک بارپھر اُٹھا۔ گھٹنوں اور شخنوں

وه روتے ہوئے رکا، کون ساانکشاف کہاں ہور ہاتھا۔

"محبت؟"وه گلی سے گزرتے لو گوں کودیکھتے ہوئے بے یقینی سے بر مرایا۔

"کیامیں۔۔۔۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں؟" کوئی لہراس کے سرسے پیروں تک گزری تھی۔

"کیایہ تکلیف صرف اس لئے ہور ہی ہے مجھے کہ میں اس سے۔۔۔۔ "اس کے چہرے پر سائے لہرائے تھے۔ "کیاوہ میر انجیجتا وانہیں ہے۔ کچھ اور ہے۔۔۔۔ ؟

اسے لگاوہ وہاں سے تبھی اٹھے نہیں پائے گا۔

''توبیہ بچیتاوانہیں محبت ہے، جس کے بیچھے میں بھاگنا پھر رہاہوں۔''اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوالگا۔

"امامه پیانس نہیں ہے روگ ہے؟۔ آنسواب بھی اس کی گالوں پر بہ رہے تھے۔"

"اوراس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میر بے قد موں میں لرزش اس لئے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے بہت اندر کہیں بہت اونچی جگہ رکھا تھا۔ وہاں جہاں خود میں مجھی اس کو محسوس نہیں کر بارہا تھا۔ چیک میٹ۔"

بچالیا گیاتھا۔ تکلیف دے کراسے آگہی نہیں دی گئی۔ صرف تکلیف کااحساس دے کراسے آگہی سے شاساکر دیا گیاتھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کروہ اس حالت میں جا پہنچاتھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ لیتا تواس پر کیا گزرتی۔اسے اللہ سے خوف آرہاتھا بے بناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کس قدر مہر بان تھا۔ کیا نہیں کر تا تھا۔ انسان کوانسان رکھنا اسے آتا تھا۔ مہمی غضب سے ، کبھی احسان سے۔وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا۔

اسے تبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ باب پر اتنا چھتا واا تنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہور ہی تھی۔۔۔۔۔

"کیوں؟ کیوں۔۔۔۔؟ کیوں آتا تھا میں یہاں پر۔۔۔۔؟ کیوں خرید تا تھا میں ان عور توں
کو۔۔۔۔؟ کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جا گنا تھا؟" وہ چبو تر بیطاد ونوں
ہاتھوں سے سر پکڑے بلک رہا تھا۔

"اوراب۔۔۔۔۔اب جب میں بیہ سب کچھ جھوڑ چکا ہوں تواب۔۔۔۔۔اب کیوں۔۔۔۔

یہ تکلیف۔۔۔۔۔ بیچھن ہور ہی ہے مجھے۔۔۔۔ میں جانتا ہوں۔۔۔۔ جانتا ہوں مجھے
اپنے ہر عمل کے لئے جواب دہ ہونا ہے مگریہ حساب یہاں۔۔۔۔۔اس طرح نہ لے۔۔۔۔۔
جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اسے کبھی بازار میں نہ بچینک۔"

کسی نے ہلکاسا قہقہہ لگا یا پھر کچھ کہا۔۔۔۔ایک دوسری آواز نے جواباً پچھ کہا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے۔ مضمحل تھکن زدہ۔۔۔۔ مگر آوازوں کو شاخت کرتاہواذہن۔

بہت آہستہ آہستہ اس نے آئھیں کھولیں۔اسے حیرانی نہیں ہوئی۔اسے یہیں ہوناچا ہیئے تھا۔وہ ہاسپٹل یاکسی کلینک کے ایک کمرے میں ایک بیڈیر تھا۔ بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ، اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ملکی آواز میں باتیں کر رہاتھا۔ سالار نے ایک گہر اسانس لیا۔فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا پھر دونوں اس کی طرف جلے آئے۔

سالارنے ایک بار پھر آئکھیں بند کرلیں۔ آئکھیں کھلار کھنااسے مشکل لگ رہاتھا۔ فرقان نے پاس آگر نرمی سے اس کے سینے کو تھیتھیا یا۔

"كىسے ہواب سالار؟"

سالانے آئی میں کھول دیں۔اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی۔ صرف چند لمحے خالی الذہنی کے عالم میں اسے دیکھتار ہا۔

"فائن\_\_\_\_\_"اس نے کہا۔

150+ پلس آئی کیولیول کاوہ مر د منہ کے بل زمین پر گرایا گیا تھا۔وہ ایک بار پھر پھوٹ بھوٹ کررونے لگا۔ کون سازخم تھاجو وہاں بیٹے اہر اہور ہاتھا۔ کون سی تکلیف تھی جو سانس لینے نہیں دے رہی تھی۔ آئینے نے اسے کہاں برہنہ کیا تھا۔ اسے کیایاد تھا؟ کیالیا تھا؟ وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا۔اسی طرح بلک بلک کرروتے ہوئے۔اسے خود پر قابو نہیں تھا۔اسے پاس سے گزرنے والوں کی نظروں کی بھی پر وانہیں تھی۔اسے اپنے وجود سے بھی زندگی میں اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہور ہی تھی۔وہ ریڈ لائٹ ایریااس کی زندگی کاسب سے سیاہ باب تھا۔ایساسیاہ باب جسے وہ کھرچ کرا پنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر بإیا تھا۔وہ ایک بارپھراس کی زندگی میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزار ی گئی را تیں اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے ہوئے تھیں اور وہ ان سے فرار حاصل نہیں کر بار ہا تھااور اب جس خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھاوہ تو۔۔۔۔

"اگر۔۔۔۔۔ اگر۔۔۔۔۔ امامہ ہاس بازار میں آگئی ہوتی تو۔۔۔۔ ؟ صنوبر ،امامہ ہاشم نہیں تقی گر کوئی اور۔۔۔۔ "اس کے سر میں در دکی ایک لہرا تھی۔ میگرین اب شدت اختیار کرتا جار ہاتھا۔ اس کاذبن بیٹھ گیا تھا۔ گاڑیوں کے ہار ن اور لائٹس نے اس کے در دکواور بڑھا دیا تھا بھر اس کاذبن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔

sprained ankle "دونوں گھنوں اور calf پر بچھ خراشیں اور سوجن مگرخوشی قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازوں اور کمنیوں پر بھی بچھ Bruises خوش قسمتی سے پھر کوئی فریکچر نہیں۔ بازوں اور کمنیوں پر بھی بچھ کھوڑی سی بلیڈ نگ ، مگر سی ٹی کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں بچھلے جھے میں جھوٹا ساکٹ تھوڑی سی بلیڈ نگ ، مگر سی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیر لیس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑی وجہ سے معمولی خراشیں مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا ہے ؟ توبیہ تم بتاو کہ کیا ہوا ہے ؟ "

فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے کرتے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھار ہا۔

"میں پہلے سمجھتار ہاکہ میگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے مگر بعد میں تمہار ا چیک اب کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟" وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے ایک گہر اسانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔

التم مجم تك كيسے بنچے بلكه ميں يہاں كيسے يہنجا؟"

"میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کررہا تھااور تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی، وہ اس وقت فٹ یاتھ پر تمہارے قریب تھا۔ تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کررہا تھا۔اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔اچھاآدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سالار نے ایک بار پھر آئکھیں بند کر لیں۔ فرقان اور دوسر اڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔اسے اس گفتگو میں کوئی دلچیپی نہیں تھی۔اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچیپی نہیں تھی۔اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچیپی محسوس نہیں ہور ہی تھی۔ باقی سب کچھ ویساہی تھا۔احساس جرم ، پچھتاوا۔ عاکف، صنو بر۔۔۔۔۔امامہ۔۔۔۔ریڈلائٹ ایریا۔ سب پچھ ویساہی تھا۔اس کادل چاہاکاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔

توسالار صاحب۔۔۔۔! اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ۔ "اس نے فرقان کی آواز پر آئکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک اسٹول پر بیٹے اہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جاچکا تھا۔ سالار نے اپنیٹا نگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔اس کے منہ سے کراہ نگل۔ اس کے مخفوں میں شدید ہور ہاتھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا مگراس کو اندازہ تھا کہ اس کے مخفوص لباس میں تھا۔

"كيا ہواہے؟" سالارنے بے اختيار كراہ كرٹانگ سيدهى كرتے ہوئے كہا۔

"میگرین۔۔۔۔۔اور میں فٹ یاتھ پر گریڑا، گرنے سے چوٹیں لگ گئیں۔"

فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔

المجھ کھالو۔۔۔۔"

سالارنے اس کی بات کائی۔ "نہیں۔۔۔۔ بھوک۔۔۔۔ نہیں ہے۔ تم بس مجھے کچھ دو۔۔۔ ٹیبلٹ، انجکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔"

"اسلام آبادتمهارے گھر والوں۔۔۔۔"

سالارنے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔

" نہیں،اطلاع مت کرنا۔ میں جب سو کراٹھوں گاتواسلام آباد چلا جاؤں گا۔"

"اس حالت میں؟"

"تم نے کہاہے میں طھیک ہوں۔"

" ٹھیک ہو مگراننے بھی ٹھیک نہیں ہو۔ دوچار دن آرام کرو۔ یہیں رہولا ہور میں ، پھر چلے جانا۔"

"ا چھا پھرتم پاپاکو یاممی کواطلاع مت دینا۔"

تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے جائے۔وہ لے گیا پھر میں وہاں پہنچ گیااور تمہیں یہاں لے آیا۔''

"انجى كياوقت ہے؟"

" صبح کے چھے نگر ہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلر زدیئے اس لئے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ "

فرقان کو بات کرتے کرتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ دلچیبی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سر دمہری محسوس ہوئی تھی۔ یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتارہا تھا۔

"تم مجھے۔۔۔۔دو بارہ۔۔۔۔ "سالارنے اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا۔ پھر قدرے الجھن آمیز انداز میں رکا۔ آئکھیں بند کیں جیسے ذہن پر زور دے رہاہو۔

"ہاں۔۔۔۔ کو ئی ٹرینکولائز دے دو۔ میں بہت کمبی نیند سوناچا ہتا ہوں۔"

"سوجانا\_\_\_\_ مگربيه توبتاؤ\_\_\_\_ هواکياتها؟"

المچھ نہیں۔"سالارنے بیزری سے کہا۔

جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے حبیت کو گھور تار ہا پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا۔

# \*\*\*

وہ ہوٹل آکر اپناسامان پیک کررہاتھاجب فرقان نے دروازے پردستک دی۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کود کیھے کروہ جیران ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتن جلدی اس کے پیچھے آجائے گا۔

العجیب انسان ہوتم سالار۔۔۔۔ افر قان اسے دیکھتے ہی ناراضی سے بولنے لگا۔

"بوں کسی کو بتائے بغیر سمیر کے کلینک سے چلے آئے، مجھے پریشان کر دیا۔اوپر سے موبائل کو بھی آف کرر کھا ہے۔"

سالارنے کچھ نہیں کہا۔وہ لنگڑا تاہوا یک بار پھرا پنے بیگ کے پاس آگیا۔ جس میں وہ اپنی چیزیں بیک کررہا تھا۔

"تم جارہے ہو؟"فر قان بیگ دیکھ کر چو نکا۔

فرقان نے پچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔اس کے ماتھے پر چندبل آگئے۔" اچھا۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔ پچھ۔۔۔۔؟"

الٹرینکولائز۔۔۔۔"

فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔

"میں رہوں تمہارے پاس۔۔۔۔؟"

" فائدُه \_ \_ \_ \_ ؟ ميں توانجى سو جاؤں گا۔ تم جاؤ۔ جب ميں اٹھوں گاتو تتمہيں كال كروں گا۔ "

اس نے بازو کے ساتھ اپنی آئکھیں ڈھانپ لیں۔اس کے انداز میں موجو درو کھے بن اور سر د مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔اس کارویہ بہت ابنار مل تھا۔

"میں سمیر سے بات کر تاہوں، مگرٹرینکولائز چاہیئے توپہلے تو تہمہیں کچھ کھاناہو گا۔ "فرقان نے اٹھتے ہوئے دوٹوک انداز میں کہا۔ سالارنے آئکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔

دوبارہ اس کی آنکھ جس وقت تھلی اس وقت شام ہور ہی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہاتھا۔ اپنی ٹائلوں سے کمبل پر سے ہٹا کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں طخنے اور گھٹنوں میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹائلوں کو سکیر لیا۔ اسے اپنے اندرایک عجیب سی گھٹن محسوس ہور ہی تھی۔ اتنی گھٹن

"کیاکام ہے؟"

وہ جواب دینے کے بجائے بیڈ پر بیٹھا پلکیں جھیکائے بغیر چپ جاپ اسے دیکھار ہا۔ فرقان سا یکالوجسٹ نہیں تھا۔ پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آئکھوں کوبڑھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔سالار کی آئکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف سر د مہری تھی۔یوں جیسے وه کسی کو جانتا ہی نہ ہو۔اسے اور اپنے آپ کو بھی۔وہ ڈپریس تھا۔ فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا مگراس کاڈپریشن اسے کہاں لے جارہاتھا۔ فرقان پہ جاننے سے قاصر تھا۔

"تمہیں آخر کیاپریشانی ہے سالار؟" وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔

"سالارنے تو قف کیا۔ پھر کندھے جھٹکے۔

"کوئی پریشانی نہیں ہے۔"

"تو پھر۔۔۔۔"سالارنے فرقان کی بات کاٹ دی۔

"تم جانتے ہو مجھے میگرین ہے۔ کبھی کبھار راس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔"

"میں ڈاکٹر ہوں سالار!"فر قان نے سنجیر گی سے کہا۔"میگرین کو کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا۔ بیہ سب کچھ میگرین کی وجہ سے نہیں تھا۔" "ہاں۔۔۔۔!"سالارنے یک لفظی جواب دیا

"كهال\_\_\_\_؟"سالارنے بيگ كى زپ بند كر دى اور بيڈېر بيٹھ گيا

"اسلام آباد؟"فرقان اس كے سامنے صوفے پر آكر بيھ گيا۔

"" نہیں۔" سالارنے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"?----\$"

كراجي جار ہا ہوں۔"

"كس لئے؟"فرقان نے جیرانی سے بوجھا۔

"فلائك ہے ميرى - "

"پيرس کې؟"

!"----"

"چار دن بعدہے تمہاری فلائٹ، ابھی جاکر کیا کروگے ؟"فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا۔اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔

"کام ہے مجھے وہاں۔"

پھر۔۔۔۔طلاق ہو گئی؟"اس نے پوچھا۔

اانهیں۔اا

"تو۔۔۔۔؟"سالارکے پاس آگے بتانے کے لئے بچھ بھی نہیں تھا۔

ااتوبس\_\_\_\_اا

"بس کیا۔۔۔۔۔؟ سالاراس کے چہرے سے نظریں ہٹاکرا پنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی کئیر پر پھیر تارہا۔

'اکیانام ہے اس کا؟''فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔وہ ایک بار پھر اس طرح لکیر کوچھوتے ہوئے بہت دیر تک خاموش رہا۔ بہت دیر۔۔۔۔ پھر اس نے کہا۔

"امامہ ہاشم ۔۔۔۔ "فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کوڈھیروں کے حساب سے تخفے کیوں دیا کرتا تھا۔ بچھلے بچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہوگئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اسے وہاں سے بچھ نہ بچھ ہجواتا رہتا تھا گر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوئی تھی۔ وہ بھی امامہ کانام نہیں لیتا تھا اور وہ خوداس سے بات کرتا تواسے نام کے بغیر مخاطب کرتار ہتا۔ فرقان کو چندا یک باریہ

"توتم بتاؤاور كياوجه ہوسكتى ہے؟"سالارنے ألٹااس سے سوال كيا۔

"كسى لڑكى كاپرابلم ہے؟" سالار پلكيں جھيك نہيں سكا۔ فرقان كہاں جا پہنچا تھا۔

"ہاں۔۔۔۔"وہ نہیں جانتااس نے "منہیں" کیوں نہیں کہاتھا۔

"کسی میں انوالو ہوتم؟"فرقان کواپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔

"אַט\_\_\_\_נ"

فرقان بہت دیر چپ بیٹھااسے دیکھار ہا۔ یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابویانے کی کوشش کررہا

بهو\_

"کس کے ساتھ انوالوہو؟"

"تم اسے نہیں جانتے۔"

"شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ ؟"سالاراسے دیکھار ہا پھراس نے کہا۔

"ہو گئی تھی۔"اس کے لہجے میں آنچ تھی۔

"شادى ہو گئى تھى؟"فرقان كو پھريقين نہيں آيا۔

"יושט----"

اللہ تہہیں معاف کردے گا کیونکہ تم پچھتارہے ہو۔ تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آرہے ہو۔ یہ کافی ہے مگراس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا۔ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شایداس کی کوشش رنگ لار ہی تھی مگرایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالاراٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔

"كياكررہے ہو؟"فرقان نے يوجھا۔

"میری فلائٹ کاٹائم ہورہاہے۔" وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ ہیپر نکال رہاتھا۔ فرقان کی سمجھ نہیں آیاوہ اس سے کیا کہے۔

\*\*\*\*

وہ بچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتاجاتار ہاتھااسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیات کا شکار نہیں ہو ناپڑا تھا جس قسم کی کیفیات کا شکار وہ اس بار ہوا تھا۔ جہاز کے طیک آف کے وقت ایک عجیب ساخالی بن تھا، جو اس نے اپنے اندر اتر تے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھا نکا۔ بہت دور تک تھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں امامہ ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہ ال رہتا تو بھی کہیں کسی وقت کسی روپ میں وہ اسے نظر آجاتی۔

بات محسوس ہوئی تھی مگراس نے اسے نظر انداز کر دیا تھالیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کروہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔

وہ اب رُک رُک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اسے اپنے اور امامہ کے بارے میں بتار ہاتھا۔ فرقان دم سادھے سن رہاتھا۔ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو دیر تک فرقان بھی کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کچے۔ تسلی دے یا پھر کچھ اور کیجے۔ ۔۔۔۔۔ کوئی نصیحت۔۔۔۔۔

"تم اسے بھول جاؤ۔ "اس نے بالآخر کہا۔ "سوج لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور محفوظ ہو۔
ہے۔ ضروری نہیں اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہوا ہو۔ ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔
فرقان کہہ رہاتھا۔ "تم نے اس کی مدد کی، جس حد تک تم کر سکتے تھے۔ پچھتاؤں سے اپنے آپ کو نکال لو۔ اللہ مدد کرتا۔ تمہارے بعد ہو سکتا اسے تم سے بہتر کوئی اور مل گیا ہو۔ تم کیوں اس طرح کے وہم لئے بیٹے ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ جو پچھ تم نے مجھے جلال کے بارے میں بتایا ہے۔ میر اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بھی میں بتایا ہے۔ میر اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بھی میں آتے نہ آتے۔ کوشش کرتے نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے اسے چاہیئے تھاوہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو

میری زندگی تو فراق ہے، وہ از لسے دل میں مکیں سہی

وہ نگاہ شوق سے دور ہیں،رگ جاں سے لا کھ قریں سہی

اس نے ریموٹ اپنے سینے پرر کھ دیا۔ گلوگار کی آواز بہت خوبصورت تھی یا پھر شایدوہ اس کے جذبات کوالفاظ دے رہاتھا۔

ہمیں جاں دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں سہی

ہمیں آپ کھینچئے دار پر جو نہیں کوئی، تو ہمیں سہی

شاعری، کلاسیکل میوزک، پرانی فلمیں۔انسٹر و مینٹل میوزک اسے ان تمام چیزوں کی worth کااندازہ بچھلے کچھ سالوں میں ہی ہوناشر وع ہواتھا۔ بچھلے کچھ سالوں نے اس کی موسیقی کے انتخاب کو بہت اعلی کر دیا تھااور ار دوغزلیں سننے کا تواس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچاتھا۔

سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے

وه کبھی ملیں، وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی، وہ کہیں سہی

اسے مل جاتی۔ یا کوئی ایسا شخص اسے مل جاتا جو اس سے واقف ہوتالیکن وہ اب جہاں جارہا تھا اس زمین پر امامہ ہاشم کہیں نہیں تھی۔ کوئی اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لاسکتا تھا۔ وہ ایک بارپھر ایک لمبے عرصے کے لئے "امکان" کو چھوڑ کر جارہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار"امکان" کو چھوڑ کر جاتارہے گا۔

دس منٹ کے بعد پانی سے ٹرینکولائز کونگلتے ہوئے اسے احساس ہور ہاتھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھٹی انتخارے وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا۔اس کے بیروں کے بنیجے زمین کبھی نہیں آسکے گا۔

ساتویں منزل پراپنے اپار ٹمنٹ کادر وازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہور ہاتھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھاوہ کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ کہاں۔۔۔۔؟

اس نے ابار شمنٹ کے درواز ہے کولاک کیا۔ لاؤنج میں بڑے ٹی وی کو آن کیا۔ سی این این پر نیوز بلیٹن آرہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جبکٹ اُتار کر دور پچینک دیئے۔ پھر ریموٹ لے کرصوفے پرلیٹ گیا۔ خالی الذہنی کے عالم میں وہ چینل بدلتارہا۔ ایک چینل سے گونجی آواز نے اُسے روک لیا۔

ایک غیر معروف ساگلوکار کوئی غزل گار ہاتھا۔

بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھاور بڑھی۔اندر آوازوں کی بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھاور بڑھی۔اندر و بارہ سراٹھا بازگشت۔۔۔۔۔اس نے شکست خور دہ انداز میں سر جھکا یا پھر چند کمحوں کے بعد دو بارہ سراٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں پر ختم ہوتا ہے ؟ ڈپریشن کا ایک اور دورہ، وہ باہر نظر آنے والی ٹمٹاتی روشنیاں بھی اب بچھے گئی تھیں۔

اسے دیکھنے کی جولو لگی تو نصیر دیکھے ہی لیں گے ہم

وہ ہزار آئکھ سے دور ہو، وہ ہزار پر دہ نشیں سہی

سالار سکندر نے مڑ کراس کی اسکرین کو دیکھا، گلوگارلہک لہک کر بار بار آخری شعر دہرارہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا ہواوہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹر ل ٹیبل پررکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کراس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔

اسے دیکھنے کی جولو لگی تو نصیر دیکھے ہی لیں گے ہم

وہ ہزار آئکھ سے دور ہو، وہ ہزار پر دہ نشیں سہی

گلوکار مقطع دہر ارہاتھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھیں۔ کمرے میں موسیقی کی آوازاب ڈوبتی جارہی تھی۔استعفیٰ اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔اسے ہمیشہ وہی یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی۔۔۔۔۔اور وہ۔وہ محبت کو پجھِتاوا سمجھتار ہا۔

نہ ہوان پہ جو مرابس نہیں کہ بیرعاشقی ہے ہوس نہیں

میں ان ہی کا تھا، میں ان ہی کا ہوں، وہ میر بے نہیں تو نہیں سہی

سالاریک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑ کیوں کی طرف چلا گیا۔ ساتویں منزل پر کھڑے وہ رات کوروشنیوں کی اوٹ میں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب وحشت تھی جو باہر تھی۔ عجیب عالم تھا جواندر تھا۔

ہوجو فیصلہ وہ سنایئے،اسے حشر پر نہ اٹھایئے

جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی، وہ بیبیں سہی

وہاں کھڑے کھڑ کیوں کے شیشوں کے پاراند ھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں کودیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندرائرنے کی کوشش کی۔

"میں اور تبھی کسی لڑکی سے محبت کروں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔"

"میں نہیں کر سکتا پاپا! مجھے مجبور نہ کریں۔"

"تو پھر وہیں پر رہو۔ پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے؟"

"میں یہاں پررہ نہیں پارہا۔"

"حب الوطني كا كوئي دوره پرِّا امواہے تمہيں؟"

النهيل\_\_\_\_ا

ااتو پھر۔۔۔۔؟"

"میں آپ لو گوں کے پاس رہناچا ہتا ہوں۔"اس نے بات برلی۔

" خیریه فیصله کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا گیا۔ " سکندر عثمان کالہجہ نرم ہوا۔

سالارخاموش رہا۔ سکندر عثان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔

"فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو۔ میں اب اس کے بارے میں تو پچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے آنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ پچھ عرصہ بینک میں کام کر کے بھی دیکھ لولیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ "سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ کی ہر لائن اس کے وجو دیر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی وہ جیسے کسی جاد و کے حصار سے باہر آرہا تھا۔ کوئی توڑ ہورہا تھا۔

\*\*\*

"اپنے کیریئیرکے اس اسٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے تھے۔"

وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہاتھا۔

"آخرا تنی اچھی پوسٹ کو کیوں جھوڑرہے ہواور وہ بھی اس طرح اچانک اور چلوا گر جھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیاہے تو پھر آکر اپنا بزنس کر و۔ بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے۔ "وہ اس کے فیصلہ کر ہی لیاہے تو پھر آکر اپنا بزنس کر و۔ بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے۔ "وہ اس کے فیصلے پر بری طرح تنفید کررہے تھے۔

"میں اب پاکستان میں کام کرناچا ہتا ہوں۔بس اسی لئے جاب جھوڑ دی۔ بزنس نہیں کر سکتا اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی۔وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہیں، اسی لئے میں اسے قبول کررہا ہوں۔"اس نے تمام سوالوں کا اکٹھا جواب دیا۔

" پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو،میرے ساتھ آکر کام کرو۔"

سالارنے فون رکھنے کے بعد اپار ٹمنٹ کی دبواروں پر ایک نظر دوڑائی۔اٹھارہ دن کے بعد اسے بیرا پارٹمنٹ ہمیشہ کے لئے جھوڑ دینا تھا۔

\*\*\*\*

پیرس سے واپسی پراس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد
میں اس غیر ملکی بینک میں کام کر تارہا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے
ساتھ لا ہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کاموقع مل رہاتھا مگر اس نے لا ہور کا انتخاب کیا۔ اسے
یہاں ڈاکٹر سبط کے ساتھ وقت گزارنے کاموقع مل رہاتھا۔

پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئ تھی مگران میں کمی نہیں آئی تھی۔وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ایک exceptional ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لئے اس کانام نیا نہیں تھا مگر پاکستان آ جانے کے بعد فنانس منسٹری مختلف مواقع پر اپنے زیر تربیت آفیسر کو دیئے جانے والے لیکچر زکے لئے اسے بلواتی رہتی۔ لیکچر زکا سلسلہ بھی اس کے لئے نیا نہیں تھا۔ Yale میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہ ہاں مختلف کلا سزکو لیکچر دیتار ہاتھا یہ سلسلہ تھا۔ Yale میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہ ہاں مختلف کلا سزکو لیکچر دیتار ہاتھا یہ سلسلہ

"تمهاراتوپی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا۔اس کا کیا ہوا؟" سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا۔

"فی الحال میں مزید اسٹڈیز نہیں کرناچاہ رہا۔ ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایکے ڈی کے لئے دوبارہ باہر چلا جاؤں۔ یہ ممکن ہے کہ پی ایکے ڈی کروں ہی نہ۔ "سالارنے مدھم آواز میں کہا۔

"تم اس اسکول کی وجہ سے آرہے ہو؟" سکندر عثمان نے اچانک کہا۔" شاید۔۔۔۔سالار نے تر دید کی۔وہ اگراسکول کواس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا۔

"ایک بار پھر سوچ لوسالار۔۔۔۔! سکندر کے بغیر نہیں رہ سکے۔

"بہت کم لوگوں کو کیرئیر میں اس طرح کا اسٹارٹ ملتاہے جس طرح کا تمہیں ملاہے۔تم سن رہے ہو۔"

"جی۔۔۔۔!"اس نے صرف ایک لفظ کہا۔

" باقی تم میچور ہو،اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، "انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔

ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بھی بہت ساری رپورٹس دیکھتار ہا مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدول کو بھی پار کر جانے والی لو گوں کو وہ پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہاتھا۔

" پاکستان کے دس پندہ بڑے شہر ول سے نکل جائیں تواحساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہر ول میں رہنے والے لوگ تیسری دنیا میں نہیں دسویں بار ھویں دنیا میں رہنے ہیں۔ وہاں تو لوگوں کے پاس نہ روزگار ہے ، نہ سہولتیں۔ وہ اپنی آ دھی زندگی خواہش میں گزارتے ہیں اور آ دھی حسرت میں مبتلا ہو کر۔ کون سی اخلا قیات سکھا سکتے ہیں آ پ اس شخص کو جس کا دن سو کھی روٹی سے شر وع ہوتا ہے اور فاقے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم۔۔۔۔ ہم لوگوں کی مجوک مٹانے کے بجائے مسجد وں پر مسجدیں تغمیر کرتے ہیں۔ عالی شان مسجدیں ، پر شکوہ مسجدیں ، ماربل سے آ راستہ مسجدیں۔ بعض او قات توایک ہی سڑ کر بردس دس مسجدیں مسجدیں۔ اور کی مرب کے بیار میں دس مسجدیں۔ اور کا کھڑی ہو جاتی ہی سڑ کے بیار دس دس مسجدیں۔ اور کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نمازیوں سے خالی مسجدیں۔ ا

فرقان تلخی سے کہتا تھا۔

"اس ملک میں اتنی مسجدیں بن چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لئے مسجد ول میں اکٹھا ہو جائے تو بہت سی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پریقین نہیں رکھتا۔ جہاں لوگ بھوک سے خود کشیاں کرتے بھر رہے ہوں جہاں کچھ خاص طبقوں

نیویارک منتقل ہوجانے کے بعد بھی جاری رہا۔ جہاں وہ کولمبیایو نیورسٹی میں ہیومن ڈویلیمنٹ بر ہونے والے سیمینار زمیں حصہ لیتار ہابعد میں اس کی توجہ ایک بار پھراکنا نکس کی طرف میذول ہوگئی۔

پاکستان میں بہت جلدوہ ان سیمینار زکے ساتھ انوالو ہو گیا تھا۔ جو IBA اور جیسے ادارے کر وارہے تھے۔ اکنا مکس اور ہیو من ڈویلیمنٹ واحد موضوعات سخے جن پر خاموشی اختیار نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے ببندیدہ موضوع گفتگو تھے اور سیمینار زمیں اس کے لیکچر زکا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبر دست رہا تھا۔

وہ مہینے کا یک ویک اینڈ گاوں میں اپنے اسکول میں گزار اکر تا تھااور وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے آشائی حاصل کر رہاتھا۔

"ہم نے اپنی غربت اپنے دیہات میں چھپادی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے لوگ مٹی کو کارپٹ کے نیچے چھپادیتے ہیں۔"

اس اسکول کی تغمیر کا آغاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار اس سے کہاتھااور وہاں گزار ہے جانے والے دن اسے اس جملے کی ہولنا کی کا حساس دلاتے۔ ایسانہیں تھا کہ وہ پاکستان میں غربت کی موجود گی سے ناآشنا تھا۔ وہ یو نیسکواور یونی سیف میں کام کے دوران دوسر بے غربت کی موجود گی سے ناآشنا تھا۔ وہ یو نیسکواور یونی سیف میں کام کے دوران دوسر ب

"بیٹے کو پولیس نے پکڑلیاہے، قصور بھی نہیں بتاتے بس کہتے ہیں ہماری مرضی جب تک چاہیں اندرر کھیں تم آئی جی کے پاس جاؤ۔"

پٹواری میری زمین پر جھگڑا کررہاہے۔ کسی اور کوالاٹ کررہاہے۔ کہتاہے میرے کاغذ جعلی ہیں۔"

"بیٹاکام کے لئے پاس کے گاؤں جاتا ہے۔روز آٹھ میل چل کر آناپڑتا ہے۔ آپ ایک سائیکل لے دیں مہر بانی ہوگی۔"

"گھر میں پانی کا ہینڈ بہپ لگواناہے، آپ مدد کریں۔"

وہ تعجب سے ان در خواستوں کو سنتا تھا۔ کیالو گوں کے بیہ معمولی کام بھی ان کے لئے پہاڑ بن چکے ہیں۔ایسا پہاڑ جسے عبور کرنے کے لئے وہ زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں۔وہ سوچتا۔

مہینے کے ایک ویک اینڈ پر جب وہ وہاں آتا تواپنے ساتھ دس پندرہ ہزارروپے زیادہ لے کر آتا وہ روپ نے جھوٹی وہ روپ جھوٹے عکر وں میں بہت سے لوگوں کو بضاہر بڑی لیکن حقیقتاً بہت جھوٹی ضرور تیں بوری کر دیتے تھے۔ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں لے آتے اس کے لکھے ہوئے

کی بوری نسل جہالت کے اند هیروں میں بھٹکتی پھر رہی ہو وہاں مسجد کے بجائے مدرسے کی ضرورت ہے۔ اسکول کی ضرورت ہے، تعلیم اور شعور ہو گااور رزق کمانے کے مواقع تواللہ سے محبت ہوگی ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا۔

وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سنتار ہاتھا۔ اس نے مستقل طور پر گاوں جانا شروع کیا تواسے اندازہ ہوا تھافر قان ٹھیک کہتا تھا۔ غربت لوگوں کو کفرتک لے گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ضرور تیں ان کے اعصاب پر سوار تھیں اور جوان معمولی ضرور توں کو پورا کر دیتاوہ جیسے اس کی غلامی کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اس نے جس و یک اینڈ پر گاؤں جانا ہو تااسکول میں لوگ اپنے چھوٹے موٹے موٹے کاموں کے لئے جمع ہوتے۔ بعص د فعہ لوگوں کی قطاریں ہوتیں۔

" بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پرر کھوادیں۔ چاہے ہزارر و پبیہ ہی مل جائے مگریکھ پیسہ تو آئے۔"

"دوہزارروپے مل جاتے تومیں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔"

"بارش نے ساری فصل خراب کر دی۔ اگلی فصل لگانے کے لئے بیج خرید نے تک کے لئے پیسے نہیں ہیں۔ آپ تھوڑ ہے پیسے قرض کے طور پر دے دیں۔ میں فصل کا ٹینے کے بعد دے دول گا۔ "

وہ فرقان کے ساتھ آتا۔ فرقان نہ آتاتوا کیلا چلا آتا، کمرے کے آخری جھے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا۔ بعض د فعہ اپنے دائیں بائیں آبیٹھنے والے لوگوں کے استفسار پر اپناایک جملہ پیش کرتا۔

"میں سالار سکندر ہوں،ایک بینک میں کام کرتاہوں۔"

وہ جب تک امریکہ میں رہاتب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبط علی کو فون کرتارہا مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مخضر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی تھی۔وہ کال کرتاڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔

وہ پہلی باراس سوال پر تب چو نکا تھاجب وہ پاکستان سے چنددن پہلے امریکہ آیا تھااور ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔اسے تعجب ہوا تھا۔

"ا بھی تو نہیں۔۔۔۔"اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں وہ سوال اسے تبھی عجیب نہیں لگا کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔

آخری بارا نہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا تھاجب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈلائٹ ایریامیں پہنچا تھا۔ پہنچا تھا۔ پہنچا تھا۔ پہنچا تھا۔ پہنچا تھا۔ پہنچا تھا۔ پہنچا تھا کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسی گفتگو ہے بعد گفتگواسی سوال پر آئینچی تھی۔

چند سفار شی رقعے اور فون کالزان لو گوں کے کند ھوں کے بوجھ اور پیروں میں نہ نظر پڑنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے۔اس کااحساس شاید سالار کوخود بھی نہیں تھا۔

\*\*\*\*

لا ہور میں اپنے قیام کے دوران وہ با قاعد گی سے ڈاکٹر سبط صاحب کے پاس جاتا تھا۔ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے۔ بعض د فعہ اس موضوع کاا نتخاب وہ خود کرتے بعض د فعہ ان کے پاس آنے والے لو گول میں سے کوئی ان سے سوال کر تااور پھر بیہ سوال اس رات کاموضوع بن جاتا۔عام اسکالرزکے برعکس ڈاکٹر سبط علی صرف خود نہیں بولتے تھےنہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لو گوں کو صرف سامع بنادیا تھا بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی جھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے اور پھران سوالات کاجواب دینے کے لئے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افنرائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ان کے اعتراضات کو بڑے محل اور برد باری سے سنتے۔ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھاجس نے کبھی سوال کیا تھانہ کبھی ان کے سوال کاجواب دینے کی کوشش کی تھی۔وہ کبھی کسی بات پراعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوانہ کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔

ڈپریشن سے آزادی حاصل کرلیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹے بیٹے بے اختیار اس کادل چاہتاوہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ استے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے بھر رہا تھا۔ بچچتا وا، احساس جرم۔۔۔۔ بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ بھر اسے خوف بیدا ہو تاڈا کٹر سبط علی اس کو بتا نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے۔اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔

ڈاکٹر سبط علی ابہام کودور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔وہ ان کے پاس خاموش بیٹھار ہتا۔ صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیج اخذ کرتا۔ کوئی دھند تھی جو حجیٹ رہی تھی۔ کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کووہ کئی سالوں سے سریر بوجھ کی صورت میں لئے پھر رہاتھاان کے پاس ان کے جواب تھے۔

"اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کتنی و سعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے نثر وع ہو کر ہم پر جاتا ہے۔ فردسے معاشرے تک۔اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ چو بیس گھنٹے سر پر ٹو پی ، ہاتھ میں تنہیج ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹے رہیں۔ ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں ، یہ تو آپ کی زندگی سے دیا۔ آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ میں زندگی سے دیانت داری اور گئن چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ دیانت داری اور گئن چاہتا ہے۔ اخلاص

"واپس پاکستان کب آرہے ہیں؟"

بے اختیار سالار کادل بھر آیا۔اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی

"ا گلے ماہ آ جاوں گا۔ میں ریزائن کر رہاہوں۔واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔"

" پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملا قات ہو گی۔" ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔

° وعاليجيّے گا۔"سالار آخر ميں کہتا۔

"کرول گاچھاور۔۔۔۔؟"

"اور پچھ نہیں۔اللہ حافظ۔۔۔۔"وہ کہنا۔

"الله حافظ - "وه جواب دیتے - گفتگو کایہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہاجب وہ ان کے پاس با قاعد گی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔

\*\*\*\*

لا ہور آنے کے بعد وہ با قاعد گی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزار اہواوقت ایسا ہوتا تھاجب وہ کچھ دیر کے لئے مکمل طور پر اپنے

مصروف تھے۔ایک طوفان برتمیزی تھاجو وہاں برپاتھا۔سلیولیس نثرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چیکے ہوئے گیاں نبیٹ کے بلاؤز کے ساتھ چیکے ہوئے کیڑے، باریک ملبوات، سلک اور شیفون کی ساڑھیاں، نبیٹ کے بلاؤز اس کی فیملی کی عور تیں بھی دوسری عور توں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔

کسٹر گیدرنگ تھی اور وہ تقریب نثر وع ہونے پراس ہنگاہے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے بیس بیٹے اموا تھاجو کارپوریٹ یابینکنگ سکیٹر سے تعلق رکھتے تھے اور سکندریااس کے ایس بیٹے ہوائیوں کے شاسا تھے۔

گر پھر مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگااور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئے۔ اسری اور عمار کے تکان کا مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگااور انیتا اسے اسٹیج پر بیٹے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسری سے مل رہاتھا۔ عمار نے اس کا اور اسری کا تعارف کروایا۔ مہندی کی رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی مگر کا مران اور طیبہ نے اسے زبر دستی روک دیا۔

بھائی کی مہندی ہور ہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹے ہو۔ ''طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تہمیں یہاں ہوناچا میئے۔'' اوراستقامت مانگتاہے۔ایک اچھامسلمان مانگتاہے۔ایک اچھامسلمان اینی باتوں سے نہیں اپنے کر دار سے دوسروں کو متاثر کرتاہے۔''

سالاران کی باتوں کوایک جھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کرلیتا پھر گھر آ کر بھی سنتار ہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی،ڈا کٹر سبط علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔

\*\*\*

"سالار آؤ،اب آبھی جاؤ۔ کتنی منتیں کرواؤگے؟"انیتانے اس کا بازو تھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔

وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لئے اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ تین دن کی چھٹی لے کر حالا نکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ ایک ہفتے کے لئے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شر وع ہو چکی تھیں۔وہ ان تقریبات کی "اہمیت "اور "نوعیت "سے واقف تھا۔اس لئے گھر والوں کے اصرار کے باوجود تین دن کی رخصت لے کر آیا اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر ہاتھا جو عمار اور اس کے سسر ال والے مل کر کر رہے تھے۔عمار اور اس کے عزیز وا قار ب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں اسر کی دونوں کے عزیز وا قار ب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں

التم كرناشروع كرو\_\_\_\_ آجائے گا۔ "انتيانے جواباً س كے كندھے پرہاتھ ركھتے ہوئے كہا۔ ابتر کی تھی۔ كہا۔ اب اسری بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔

"میں نہیں کر سکتا۔ تم لوگ کرو۔ میں انجوائے کررہاہوں۔ مجھے جانے دو۔ "

اس نے مسکراتے ہوئے نگلنے کی کوشش کی۔اسری کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔

"عروج پر قوم ، ہر نسل کاخواب ہوتا ہے اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو میں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو عروج کو اپناحق سبحھتی ہیں ، مگر مبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بناپر نہیں آیا کہ اسے کتاب اور نبی دے دیا گیا جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لئے اپنی اہلیت ثابت نہیں کردی وہ کسی مر تبہ کسی مقام کسی فضیلت کے قابل نہیں تھہریں۔ مسلمان قوم یامت کے ساتھ بھی ایسا ہوتار ہاہے اور ہور ہاہے ۔ ان کامسکہ بیہ ہے کہ ان کے اعلی طبقات تعیش اور نفس پر ستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں و باکی طرح ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے سے دوسرے سے تیسرے اور پھر بیہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔"اسے وہاں کھڑے ان ناچتی عور توں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر سبط کی باتیں یاد آنے لگیں۔

ا گلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی اور کزنز رقص کررہے تھے اور انتیانے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا تھا۔

" نہیں انیتا! میں نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں آتا۔"

اس نے اپناہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی مگراس کی معذرت قبول کرنے کے بجائے وہ اور عماراسے تھینچ کرر قص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے تھے۔
کامر ان اور معیز کی شادی میں وہ بھی ایسے ہی رقص کر تار ہاتھا، مگر عمار کی مہندی پروہ بچھلے سات سالوں میں اتنالمباذ ہنی سفر طے کر چکاتھا کہ وہاں اس ہجوم کے در میان خالی باز و کھڑے کرنا بھی اس کے لئے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم کے در میان کھڑار ہا پھر اس نے انتیا کے کان میں کہا۔

"انیتا۔۔۔۔ میں ڈانس بھول چکا ہوں۔Please let me go۔ (برائے مہر بانی مجھے جانے دو)۔"

"ممی! میں ابھی آتا ہوں۔ نماز پڑھ کر۔"

"آجر سنے دو۔۔۔۔"

سالار مسکرایا مگراس نے جواب میں کچھ نہیں کہابلکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازوسے ہٹادیا۔

وهاب باہر نکلنے کی تگ ود و کررہاتھا۔

"به مبھی نار مل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کوانجوائے کرنا بھی آرٹ ہے اور بہ آرٹ اس بے وقوف کو مبھی نہیں آئے گا۔ "انہوں نے اپنے تیسر سے بیٹے کی پشت کو دیکھتے قدر سے افسوس سے سوچا۔

سالارنے اس ہجوم سے نکل کربے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔

وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لئے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہاتھا۔ سنگراس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے در میان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر سبط علی کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ وہ "سینکڑوں" کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہاتھا جو اس کے گھرناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل "چودہ" لوگوں نے باجماعت نمازادا کی تھی۔

"مومن عیاش نہیں ہوتانہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے نہ تب جب وہ حکمر ان ہوتا ہے۔اس کی زندگی کسی جانور کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا۔ یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکا ہے مگر کسی مسلمان کی نہیں۔ "سالار بے اختیار مسکر ادیا۔ وہ آج پھر "جانور وں "اور "حشرات الارض "کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔اسے خوشی ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک خوش باش، پر سکون اور مطمئن نظر آرہا تھا۔ بلند قیقیے اور چمکد ارچرے اور آئکھیں۔اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ وقص کر رہی تھیں۔انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کا مر ان کے ساتھ۔

سالارنے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کنپٹی کو مسلا۔ شاید بیہ تیز میوزک تھایا پھراس وقت اس کاذہنی اضطراب اسے اپنی کنپٹی میں ہلکی سی در دکی لہر گزرتی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اُتار کراس نے بائیں ہاتھ سے اپنی دونوں آئکھیں مسلیں۔ دوبارہ گلاسز آئکھوں پرلگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی ، کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ جچوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا۔

"کدھر جارہے ہو؟" بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو کپڑ
کر بوچھاتھا۔وہ ابھی رقص کرتے کرتے تھک کراس کے پاس کھڑی ہوئی تھیں ان کاسانس
پھولا ہوا تھا۔

وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔اس نے سالار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل کاسن کروہ انکار نہیں کر سکا۔

فارم پرشهر کی ایلیٹ کلاس کا اجتماع تھا۔ وہ ان میں سے اکثریت کو جانتا تھا۔ وہ اپنے شاسا کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور ان ہی باتوں کے دور ان اس نے فرقان کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی وہ کہیں نظر نہیں آرہا تھا۔ سالارایک بار پھر کھانے میں مصروف ہوگیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آگیا۔ وہ بھی اس طرف بڑھ آیا۔

"آؤسالار! میں تمہاراتعارف کرواتاہوں۔"فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تریب آنے پر چند جملوں کے تباد لے بعد کہا۔"بیرڈاکٹررضاہیں۔ گنگارام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔"سالارنے ہاتھ ملایا۔

" بید ڈاکٹر جلال انھر ہیں۔ "سالار کواس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھاوہ سن نہیں بایا۔ اس نے جلال انھر کی طرف ہاتھ بڑھادیا۔ دونوں کے در میان بہت رسمی سامصافحہ ہوا۔ جلال انھرنے بھی یقیناً سے بہجان لیا تھا۔

پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد ابنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا رہا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لئے منتخب کرنے کی بجائے اس نے فرقان کی بلڈ نگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔

فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ اگریہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا تودو سری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کی بجائے کوئی گھر لینے پر اسے دوچار ملازم مستقل رکھنے پڑتے جب کہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہتہ آہتہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیح ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا اور اس کا حلقہ ءا حباب بھی خاصالمباچوڑ اسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف جگہوں کی حصینے تاریخ اسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف جگہوں کے کے باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف جگہوں کے کے باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف جگہوں کے کے باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف جگہوں کے کہ باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف جگہوں کے کے باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف جگہوں کے کہ باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف جگہوں کے باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف جگہوں کے ساتھ مختلف میں کے ساتھ مختلف جگہوں کے ساتھ کے باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف میں کے ساتھ کے باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف کے باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف میں کے ساتھ کے باوجو داسے وقیا کو میں کے ساتھ کے باوجو داسے وقیا فوقیا آپنے ساتھ مختلف کے باوجو داسے وقیا کو میں کے ساتھ کے باوجو داسے وقیا کو کی کے ساتھ کے باوجو داسے وقیا کو میں کے ساتھ مختلف کے باوجو داسے وقیا کو کرتا تھا کے دانے کے باوجو داسے کے باوجو داسے کا کو کرتا کے کرتا کے دورانے کے کہ کے باوجو داسے کرتا کی کے دورانے کے کرتا کے کرتا کے دورانے کے کرتا کے

کل رہے ہیں

تیرے پہلوکے سمن اور گلاب

اس کے ارد گرد بیٹے لوگ اپناسر دھن رہے تھے۔ سالار چند ٹیبلز کے فاصلے پر بیٹے ہوئے اس شخص کود کیھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گیبوں میں مصروف تھا۔اسے زندگی میں مجھی کسی شخص کود کیھ کررشک نہیں آیا تھا،اس دن پہلی بار آرہا تھا۔

آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعداس نے فر قان سے کہا۔

" چلیں؟" فرقان نے چونک کراسے دیکھا۔

"?\_\_\_\_\_יון

الگر

"انجى توپرو گرام شروع ہواہے۔ تنهبیں بتایاتو تھا،رات دیر تک پیہ محفل چلے گی۔"

"ہاں، مگر میں جاناچا ہتا ہوں۔ کسی کے ساتھ بھجوادو۔ تم بعد میں آ جانا۔"

فر قان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔

التم كيول جاناچا ہتے ہو؟"

سالار وہاں ایک اچھی شام گزار نے آیا تھا مگراس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک اور بری رات گزار نے آیا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھاجوا یک بارپھر ہر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اس طرف جارہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال انفر اب اس سے کچھ آگے دو سرے ڈاکٹر زکے ساتھ تھا۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کودیکھا۔

دشتِ تمهائی میں اے جانِ جہاں

لرزال ہیں

تیری آواز کے سائے

تیرے ہو نٹول کے سراب

ا قبال بانو گاناشر وع کر چکی تھیں۔

دشتِ تنهائی میں

دوری کے

خس وخاشاک تلے

"یعنی میر ااندازه ٹھیک ہے۔ تم جلال انصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ آئے ہو۔"

"تمهين كيسے پتا چلا؟"سالارنے ہتھيار ڈالنے والے انداز ميں كہا۔

ائتم دونوں بڑے عجیب انداز میں آپس میں ملے تھے۔ جلال انصر نے خلافِ معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی جب کہ تمہارے جیسی شہر ت والے بینکر کے سامنے تواس جیسے آدمی کو کھل اٹھنا چاہئیے تھا۔ وہ تعلقات بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا، خودتم بھی مسلسل اُسے دیکھ رہے تھے۔ "فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا۔

"تم جلال انصر كوجانتة هو؟"

سالارنے گردن سیدھی کرلی۔وہ ایک بارپھر سڑک کودیکھ رہاتھا۔

"امامہاسی شخص سے شادی کرناچاہتی تھی۔"بہت دیر بعداس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔اسے توقع نہیں تھی جلال اور سالار کے در میان اس طرح کی شناسائی ہوگی،ورنہ وہ شایدیہ سوال مجھی نہ کرتا۔

گاڑی میں بہت دیر خاموشی رہی پھر فر قان نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔

"مجھے بیہ جان کر مابوسی ہوئی ہے کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرناچاہتی تھی۔ بیہ تو بڑا خرانٹ آدمی ہے۔ ہم لوگ اس کو "قصائی " کہتے ہیں۔اس کی واحد دلچیبی پیسہ "مجھے ایک ضروری کام یاد آگیاہے۔"اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔

"اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کو ئی د وسراکام یاد آگیاہے؟"فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا۔

"تم بیٹھو میں چلا جاتا ہوں۔"سالارنے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑے ہوئے کہا۔

"عجیب با تیں کرتے ہو۔ یہاں سے کیسے جاؤگے۔ فارم اتناد ورہے۔ چلوا گرا تنی ہی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ "فرقان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

میز بان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آبیٹے۔

"اب بتاؤ۔ یوں اچانک کیا ہواہے؟" گاڑی کوفارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا۔

"میر اوہاں تھہرنے کو دل نہیں چاہر ہاتھا۔"

"كيول\_\_\_\_؟"سالارنے جواب نہيں ديا۔ وہ باہر سڑک كوديكھار ہا۔

"وہاں سے اُٹھ آنے کی وجہ جلال ہے؟"

سالارنے بے اختیار گردن موڑ کر فر قان کو دیکھا۔ فر قان نے ایک گہر اسانس لیا۔

اس نے بات اد ھوری چھوڑ دی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔

"کوئی نه کوئی خوبی تو ہوگی اس میں که \_\_\_\_ که امامه ہاشم کواور کسی نہیں صرف اسی سے محبت ہوئی۔"وہ اب بی دونوں آئکھوں کو مسل رہاتھا۔

" مجھے اگر بتا ہوتا کہ یہاں تم جلال انصر سے ملوگے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہ لاتا۔ "فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔

"مجھے بھی اگریہ بتاہوتا کہ میں یہاں اس کاسامنا کروں گاتو میں بھی کسی قیمت پریہاں نہ آتا۔"سالارنے ونڈاسکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسر دگی سے سوچا۔

کچھاور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا پھر فرقان نے ایک بار پھراسے مخاطب کیا۔

"تم نے اسے تبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟"

"امامه کو\_\_\_\_؟ بیه ممکن نهیں ہے۔"

"كيول؟"

ہے۔ مریض کیسے لا کر دے گا، کہاں سے لا کر دے گا، اسے دلچیبی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا آٹھ سال میں بیاسی رفتار کے ساتھ بیسہ کماتے ہوئے لاہور کاسب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔''

فر قان اب جلال انصر کے بارے میں تبصرہ کررہاتھا۔ سالار خاموشی سے سن رہاتھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کرلی تواس نے کہا۔

"اس کو قسمت کہتے ہیں۔"

" تہمیں اس پررشک آرہاہے؟"فرقان نے قدرے حیرانی سے کہا۔

"حد تو میں کر نہیں سکتا۔ "سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ "بیہ جو پچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتارہے ہو۔ یہ سب پچھ مجھے بہت سال پہلے پتاتھا۔ تب ہی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ کیساڈا کٹر بننے والا تھا، مجھے اندازہ تھا مگر آج اس فنکشن میں اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشار شک آیا۔ پچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ معمولی شکل و صورت ہے۔ خاندان بھی خاص نہیں ہے۔ اس جیسے ہزاروں ڈاکٹر زہوتے ہیں۔ لا لچی، مادہ پر ست بھی ہے مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہاشم جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی۔ اس کے پیچھے خوار ہوتی پھری۔ میں اور تم اسے قصائی کہہ لیں، پچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی نہ اس کی نہ میری۔ "

میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن میں اس تکلیف کاعادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو dominate کرتی ہے۔ وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہو تا۔ سالار سکندر کہیں اور ہو تا یا شاید ہو تا ہی نہد مجھ پر اس کا قرض بہت ہے۔ جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی سے پکڑ کرا پنی زندگی سے کوئی باہر نہیں کر سکتا۔ "

سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔

"فرض کرود و بارہ نہ ملے پھر۔۔۔۔؟ "فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ لیکاخت گاڑی میں خاموشی جھا گئ۔ بہت دیر بعد سالارنے کہا۔

"میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔"اس نے بڑی سہولت سے بات بدل تھی۔

\*\*\*\*

چند سالوں میں فرقان کی طرح اسنے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھااور فرقان کی نسبت زیادہ تیزر فآری سے کیونکہ فرقان سے برعکس وہ بہت زیادہ اثر ورسوخ رکھتا تھا۔اس نے "میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی کوئی فائدہ نہیں ہوااور اب۔۔۔۔۔اب توبیہ اور بھی مشکل ہے۔"

التم نیوز پیپرز کی مدد لے سکتے ہو۔"

"اشتہار دوں اس کے بارے میں؟" سالارنے قدرے خفگی سے کہا۔" وہ تو پتا نہیں ملے بانہ ملے بانہ ملے بانہ ملے انہ ملے کے سے کہا۔" وہ تو پتا نہیں ملے بانہ ملے لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔شک توان کو مجھ پر پہلے بھی تھااور فرض کر و میں ایسا کچھ کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیاا شتہار دوں۔ کیا کہوں؟"اس نے سر مجھ ملتے ہوئے کہا۔

" پھراسے بھول جاؤ۔ "فرقان نے بڑی سہولت سے کہا۔

"كوئى سانس لينابھول سكتاہے؟" سالارنے تركى به تركى كہا۔

"سالار! اب بہت سال گزر گئے ہیں۔ تم آخر کتنی دیراس طرح اس لاحاصل عشق میں مبتلا رہو گے۔ تہہیں اپنی زندگی کو دوبارہ بلان کرناچا ہئیے۔ تم اپنی ساری زندگی امامہ ہاشم کے لئے توضائع نہیں کر سکتے۔ "

"میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہاہوں۔نہ زندگی کو ،نہ وقت کو ،نہ اپنے آپ کو۔ میں اگرامامہ ہاشم کو یادر کھے ہوئے ہوں تو صرف اس لئے کیونکہ میں اسے بھلانہیں سکتا۔ یہ میرے بس

پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں وو کیشنل ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا کچھ اور بھی ہوا تھا۔

\*\*\*\*

سکندر عثان اس دن سہ پہر کے قریب اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کاٹائر پنگجر ہونے پر سرٹ کی پر ٹرک گئے تھے۔ ڈرائیورٹائر بدلنے لگااور وہ سڑک کے اطراف نظریں دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظرایک سائن بورڈ پر پڑی۔ وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرلی۔ سالار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لئے ناآشا نہیں تھا۔ ڈرائیور جبٹائر بدل کرواپس ڈرائیو نگ سیٹ پر آکر بیٹھاتو سکندر عثمان نے اس سے کہا۔ اس گاؤں میں چلو۔ "انہیں اچانک ہی تجسس پیدا ہوا تھا۔ اس اسکول کے بارے میں جو سالار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلارہا تھا۔

کی سڑک پر تیزر فتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے دس منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود سے ۔ آبادی شروع ہوچی تھی۔ کچھ کچی بکی د کا نیس نظر آنے لگی تھیں۔ شاید ہے گاؤں کا انکر شل ایریا" تھا۔

چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کرر کھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی پختہ سڑک، اس کے پہلے دوسالوں کی کار کردگی تھی۔ تیسر ہے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ وزارت کادفتر اور فون کی سہولت آئی تھی اور چو تھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سہ بہرکی کلا سز میں ایک این جی اوکی مددسے لڑکیوں کے لئے دسترکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپنسری میں ایمبولینس آگئی۔ وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپنسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔

فرقان کے برعکس اس کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کاکوئی مسکلہ نہیں تھا۔اس کی ڈسپنسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے بھی پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔

اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اس کے تھے لیکن ڈسپنسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس کے کچھ دوست برداشت کررہے سے دوران بنائے ہوئے کا نٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آرہی تھے۔ یو نیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کا نٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آرہی تھیں اور وہ انہیں استعمال کررہا تھا۔ وہ یو نیسیف اور یو نیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو

" نہیں میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔"

"والد؟"اس آدمی کے منہ سے بے ساختہ نکلااور وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یک دم سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھراس آ دمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔

"سالار صاحب کے والد آئے ہیں بڑی خوش قشمتی کی بات ہے۔"اس آدمی نے کہااور پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں بیٹے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔

سکندر عثمان نے دور سے انہیں ایک گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ کچھ اُلجھن کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی نے بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑ کی سے اپناہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب کے عالم میں اس سے ہاتھ ملا یاجب کہ اس آدمی نے بڑے جوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کررہے تھے۔ سکندر کچھ اُلجھن کے انداز میں ان سے ہاتھ ملارہے تھے۔

"آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے صاب۔"

پہلے اد هیڑ عمر آ د می نے عقیدت بھر سے انداز میں کہا۔

"یہاں پنچاتر کر کسی سے بو جھوکہ سالار سکندر کااسکول کہاں ہے۔"سکندر عثان نے ڈرائیور کوہدایت دی۔اس وقت انہیں یاد آیا تھا کہ اس نے کبھیان کے سامنے اسکول کانام نہیں لیا تھااور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکند عثمان کی گاڑی بے حدا شتیاق یا تجسس کا باعث بنتی گر چھلے کچھ سالوں میں سالار اور فر قان کی وجہ سے وہاں و قافو قا گاڑیوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ یہلے کی طرح ان کے لیے تعجب انگیز نہیں رہی تھی مگر وہ گاڑی وہاں سے ہمیشہ کی طرح گزر جانے کی جب وہیں کھڑی ہوگئ تو یک دم لوگوں میں شجسس پیدا ہوا۔

سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس کی ایک د کان کی طرف گیااور وہاں بیٹھے چند لو گول سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا۔

" یہاں سالار سکندر صاحب کا کوئی اسکول ہے؟ "علیک سلیک کے بعد اس نے بوجیا۔

"ہاں جی ہے۔۔۔۔۔ بیر اسی سڑک پر آگے دائیں طرف موڑ مڑنے پر بڑی سی عمارت ہے۔ "ایک آدمی نے بتایا۔

"آپان کے کوئی دوست ہیں؟"اس آدمی نے جواب کے ساتھ سوال بھی کیا۔

ان جھوٹے جھوٹے کیے کی مکانوں اور کھلے کھیتوں کے در میان دور سے بھی جیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ سکندر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہ ال اتنابر السکول چلار ہاتھا مگران کو دم بخو داس اسکول کی دور تک بھیلی ہوئی عمارت نے نہیں کیا تھا بلکہ اسکول کی طرف جاتی ہوئی سر کے دیاس سائن بور ڈنے کیا جس پر تیر کے ایک نشان کے اوپر جلی حروف میں اردو تحریر تھا۔ سکندر عثان ہائی اسکول، ڈرائیور گاڑی اسکول کے سامنے روک چکا تھا۔

سکندر عثمان نے گاڑی سے اتر کراس عمارت کے گیٹ کے پار عمارت کے ماشھ پر جیکتے ہوئے اپنے نام کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔سالار سکندر نے ایک بار پھر انہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں رکھا تھا۔ گیٹ بند تھا مگراس کے دوسری طرف چو کیدار موجود تھا جو گاڑی کو وہاں رُکتے دیکھ کر گیٹ کھول رہا تھا۔ ڈرائیور جب تک گاڑی سے اترا چو کیدار باہر آگیا۔

"صاحب شہر سے آئے ہیں ذرااسکول دیکھنا جائے ہیں۔" ڈرائیورنے چو کیدار سے کہا۔ سکندر عثمان ہنوزاس اسکول پر گے اپنے نام کو دیکھ رہے تھے۔

"سالارصاحب کے حوالے سے آئے ہیں؟"چو کیدارنے پوچھا۔

"آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل۔۔۔۔۔"وہ آدمی اسی جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیوراب گاڑی اسٹارٹ کرچکا تھا۔

"نہیں۔۔۔۔ کوئی ضرورت نہیں۔بس راستہ ہی پوچھنا تھا۔"انہوں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھادی۔وہ آ دمی اوراس کے ساتھ کھڑے دو سرے لوگ وہیں کھڑے کاڑی کو آگے جاتے دیکھتے رہے پھراس آ دمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلایا۔ "سالار صاحب کی اور بات ہے۔"

"ہاں سالار صاحب کی اور ہی بات ہے۔ وہ مجھی کچھ کھائے پیئے بغیریہاں سے اس طرح ج جاتے تھے۔ "ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔

سالارگاؤں میں موجودان چندد کانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیا کرتا تھااور پھر وہاں موجود لو گوں سے ملتے ان کی پیش کر دہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتاوہاں سے بیدل دس منٹ میں اپنے اسکول چلا جاتا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہوئے تھے۔ سکندر عثمان نے تو گاڑی سے اتر نے تک کا تکلف نہیں کیا تھا، کھانا پینا تودورکی بات تھی۔

گاڑی اب موڑ مڑر ہی تھی اور موڑ مڑتے ہی ڈرائیور سے مزید کچھ کہتے کہتے سکندر عثمان خاموش ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ونڈاسکرین کے پار نظر آنے والی وسیع وعریض عمارت "جی۔۔۔۔آپ کیسے ہیں؟"

"میں ٹھیک ہوں۔۔۔۔"

۱۱ممی کیسی ہیں ؟۱۱

"وہ بھی ٹھیک ہیں۔"سالاران کی طرف سے بچھ مزید کہنے یا پوچھنے کا انتظار کرتار ہا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی پھر چند کمحوں کے بعد وہ بولے۔

"میں آج تمہارااسکول دیکھ کر آیاہوں۔"

"رئیلی۔۔۔۔! '' سالارنے بے ساختہ کہا۔

الكيمالكاآب كو؟"

"تم نے بیرسب کیسے کیاہے سالار؟"

"كيا----؟"

"وەسب كچھ جو وہاں پرہے۔"

" پتانہیں۔بس ہوتا گیا۔ مجھے پتاہوتاتو میں آپ کوخود ساتھ لے جاتا۔ کوئی پر اہلم تو نہیں ہوئی؟" سالار کو تشویش ہوئی۔

النهیں۔۔۔۔۔ اور ائیورنے بلاتو قف کہا۔ "ویسے آئے ہیں۔ "سکندر عثمان نے پہلی بار اپنی نظریں ہٹا کر ڈرائیوراور پھر چو کیدار کو دیکھا۔

"میں سالار سکندر کا باپ ہوں۔" سکندر عثمان نے مستحکم مگر بھر ائی ہوئی آ واز میں کہا۔ ڈرائیور نے حیرانی سے ان کودیکھا۔ چو کیدارایک دم بو کھلا گیا۔

"آپ۔۔۔۔آپ سکندر عثمان صاحب ہیں؟" سکندر کچھ کہے بغیر میکا نگی انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔

\*\*\*\*

وہ شام کو جا گنگٹریک پر تھاجب موبائل پر سکندر عثمان کی کال آئی۔ ابنی بے ترتیب سانس پر قابو پاتے ہوئے وہ جا گنگ کرتے کرتے رُک گیااورٹریک کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔

" هيلو پاپا! السلام عليكم - "

"وعلیکم السلام ۔۔۔۔ٹریک پر ہو؟"انہوں نے اس کے پھولے ہوئے سانس سے اندازہ لگایا۔

اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا فون بند ہو چکا تھا۔ سالار نے پارک میں پھیلی تاریکی میں ہاتھ میں پہلے کہ سالار کچھ کہتا فون بند ہو چکا تھا۔ پھر جا گنگٹریک پر لگی روشنیوں میں وہاں میں پکڑے موبائل کی روشنیوں میں وہاں دوڑتے لوگوں کو دیکھا دہا جھا خالی الذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھا رہا پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ٹریک پر آگیا۔

\*\*\*

رمشہ سے سالار کی پہلی ملا قات لاہور آنے کے ایک سال بعد ہوئی تھی۔وہ لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجو بیٹ تھی اور سالار کے بینک میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔اس کے والد بہت عرصے سے اس بینک کے کسٹمر زمیں سے تھے اور سالار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔

رمشہ بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی اور اسنے وہاں آنے کے پچھ عرصے کے بعد ہی ہر ایک سے خاصی بے تکلفی پیدا کرلی تھی۔ ایک کولیگ کے طور پر سالار کے ساتھ بھی اچھی سلام دعا تھی اور پچھاس کے والد کے حوالے سے بھی وہ اس کی خاصی عزت کرتا تھا۔ بینک میں کام کرنے والی چند دو سری لڑکیوں کی نسبت رمشہ سے اس کی پچھ زیادہ بے تکلفی تھی۔

"وہاں سالار سکندر کے باپ کو کوئی پر اہلم ہو سکتی ہے؟"انہوں نے جوا با گہا۔ سالار جانتا تھاوہ سوال نہیں تھا۔

"تم کس طرح کے آدمی ہوسالار؟"

"پتانهیں۔۔۔۔آپ کو پتاہو ناچا مئیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔"

"نہیں مجھے۔۔۔۔ مجھے تو تبھی بھی بتا نہیں چل سکا۔" سکندر کالہجہ عجیب تھا۔ سالار نے ایک گہراسانس لیا۔

" مجھے بھی تبھی پتانہیں چل سکا۔ میں تواب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کو شش کر رہاہوں۔"

"تم \_\_\_\_ تم \_\_\_ سالارا يك انتهائى احمق، كمينے اور خبيث انسان ہو۔" سالار ہنسا۔

"آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایسا ہول۔۔۔۔۔اور کچھ۔۔۔۔؟"

"اور۔۔۔۔ یہ کہ میں بڑاخوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ "سکندر عثمان کی آواز لرز رہی تھی۔اس بارچپ ہونے کی باری سالار کی تھی۔

" مجھے اس اسکول کے ہر ماہ کے اخراجات کے بارے میں بتادینا۔ میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھجوادیا کرنے گی۔"

سالارنے بے اختیادایک گہراسانس لیا۔اس میں کوئی شک نہیں تھاآج اس کی سالگرہ تھی گررمشہ یہ کیسے جانتی تھی وہ بچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑارہا پھراس نے بلے ٹیبل پرایک طرف رکھ دیا۔اپناکوٹ اتار کراس نے ریوالو نگ چئیر کی پشت پر لئکا یااور چئیر پربیٹھ گیا۔ بکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کار ڈپڑ اہوا تھا۔اس نے بیٹھنے کے بعداس کار ڈکو کھولا۔چند کمھے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑھتارہا پھر کار ڈبند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔وہ نہیں جانتا تھااس کار ڈاور بکے پر کس ردِ عمل کااظہار کرے،چند لمھے وہ پچھ سوچتارہا پھراس نے کندھے جھٹک کراپنا ہریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ ذکال کر ہریف کیس کو نیچے کاربٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھاجب رمشہ اندر داخل ہوئی۔

"میپی برتھ ڈے سالار۔"اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔

سالار مسكرايا\_

ا تھینکس۔۔۔۔ ارمشہ اب ٹیبل کے سامنے بڑی کرسی تھینج کر بیٹے رہی تھی،جب کہ سالارلیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔

" کے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ۔ بیرایک خوشگوار سرپرائز تھا۔"

لیکن سالار کو قطعی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کس وقت رمشہ نے اسے کچھ زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ سالار کاضر ورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی اور آفس کے بعد بھی اکثراو قات اسے کال کرتی رہتی۔سالار کو چند باراس کارویہ کچھ خلافِ معمول لگالیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھر نے والے شبہات کو جھٹک دیا مگر اس کا بیہ اطمینان پورے ایک سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو

سالار صبح آفس میں داخل ہوااور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑااور خوبسورت میں بڑا اور خوبسورت میں بڑا ہوا تھا کہ اس کی سیال بررکھتے ہوئے اس نے وہ مجے اٹھا کر اس پر موجود کارڈ کھولا۔

الهیبی برتھ ڈے ٹوسالار سکندر۔"

رمشه ہمدانی۔

"کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔"

" پہلے نہیں کرتے ہوگے مگراس بار تو کرنی پڑے گی۔اس بار توسارےاسٹاف کی ڈیمانڈ ہے۔ "رمشہ نے بے تکلفی سے کہا۔

"میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ میرے گھریر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا۔ "سالارنے صاف گوئی سے کہا۔

العنی تم چاہتے ہو ہم تمہارے لیے پارٹی اریخ کردیں۔ "رمشہ نے کہا۔

"میں نے ایسانہیں کہا۔"وہ کچھ حیران ہوا۔

"ا گرتم بورے اسٹاف کو بارٹی نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تولے جا سکتے ہو۔"

"رمشہ! میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ۔"سالارنے ایک بار پھر معذرت کی۔

الوئی بات نہیں میں بھی آ جاؤں گی۔ "رمشہ نے کہا۔

اا نہیں ہیہ مناسب نہیں ہو گا۔"

"كيول----؟"

سالارنے بات جاری رکھتے ہوئے کہاوہ اب اپنافون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیج کرنے میں مصروف تھا۔

ال مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں پتاکسے چلا؟ اوہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔

"جناب به تومین نہیں بتاؤں گی۔بس پتا چلانا تھا۔ چلالیا۔ "رمشہ نے شگفتگی سے کہا۔ "اور ویسے بھی دوست آپس میں به سوال نہیں کرتے۔ا گردوستوں کوایسی چیزوں کا بھی پنہ نہیں ہوگا تو پھروہ دوست تو نہیں ہوئے۔"

سالارلیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتار ہا۔

"اب میں سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئی ہوں۔ آج کاڈنر تمہیں ارینج کرناچا مئیے۔"سالارنے لیپٹاپ سے نظریں ہٹاکراس کی طرف دیکھا۔

"رمشہ! میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔"

"كيول\_\_\_\_?"

"ویسے ہی۔۔۔۔"

"كوئى وجه توهو گى\_\_\_\_؟"

دوسرے لوازمات کودیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہواتھاا گرپہلے رمشہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کررہی تھی تواس دن اس نے بہت واضح انداز میں بیا دو گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار میں بیٹھا پہلی بار مشہ کے بارے میں سوچتارہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کررہاتھا کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی، جس سے رمشہ کواس میں دلچیسی پیدا ہوئی۔

اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ پچھلے پچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی مگر وہ یہ نہیں چا ہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہونے لگے۔ وہ پچھلے پچھ عرصے سے رمشہ کے اپنے لیے خاص رویئے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھ کرٹالتار ہاتھا ، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیئے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جاکر کھو لنے پر اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ انجھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہور ہاتھا، جب فرقان آگیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً س کی نظر میں آگئے۔ اواؤ، آج تو خاصے تحائف اکتھے ہور ہے ہیں۔ دیکھ لوں ؟ "فرقان نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے "واؤ، آج تو خاصے تحائف اکتھے ہور ہے ہیں۔ دیکھ لوں ؟ "فرقان نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے "واؤ، آج تو خاصے تحائف اکتھے ہور ہے ہیں۔ دیکھ لوں ؟ "فرقان نے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے

سالارنے صرف سر ہلایا، گھڑی، پر فیومز، ٹائیاں، شرٹس، وہ یکے بعد دیگرےان چیزوں کو نکال نکال کر دیکھتار ہا۔ "وهسب مر دبیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو۔ "اس نے بہانا بنایا۔

"میں سمجھتی ہوں۔"رمشے نے کہا۔

" پھر کل چلتے ہیں؟"

"کل نہیں۔۔۔۔ پھر تبھی چلیں گے۔ میں تمہیں بتادوں گا۔"

رمشہ کچھ مایوس ہوئی مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے فی الحال باہر کہیں لے جانے کاار داہ نہیں رکھتا۔

"اوکے۔۔۔۔" وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔

" مجھے اُمید ہے، تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔"سالارنے اُسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔

"نہیں بالکل نہیں۔ ''It's alrightوہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔سالار این ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔سالار این کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھاسا لگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ بیراس کی غلط فہمی تھی۔

لیج آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپر ائز پارٹی تیار تھی۔اس کے باس مسٹر پال ملرنے بڑی گرم جو شی سے سالگرہ پر مبارک باد دی تھی۔وہ پارٹی رمشہ نے اریخ کی تھی اور کیک اور

"ہم دونون کے در میان کچھ نہیں ہے۔ کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمشہ۔۔۔۔۔ مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچیبی لے رہی ہے۔ "سالانے نے ان چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔

"بہت انجھی بات ہے۔ چلوتم میں بھی کسی لڑکی نے دلچیبی لی۔ "فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پررکھتے ہوئے کہا۔

"ویسے بھی تم بہت کنوارے رہ لیے۔ لگے ہاتھوں اس سال بیر کام کرلو۔"

"جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو میں اس سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں۔"

"سالاردن ہون تم بہت impractical کیوں ہوتے جارہے ہو؟ تمہیں اب سیٹل ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سو چناچا ہئے۔ ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھر وگے۔ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چا ہئے۔ رمشہ اچھی لڑکی ہے۔ میں اس کی فیملی کو جا نتا ہوں۔ کچھ ماڈرن ضرورہ مگر اچھی لڑکی ہے اور چلوا گررمشہ نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم اپنے ہیر نٹس کی مدد کے ساتھ شادی کر لو۔ میں اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سو چناچا ہئیے۔ تمہیں ان

"بہ تمہاری بری کاسامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟"فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔"خاصا دل کھول کر گفٹس دیئے ہیں تمہارے کو لیگزنے۔"

"صرف ایک کولیگ نے۔"سالارنے مداخلت کی۔

" پیسب کچھ ایک نے دیاہے؟" فرقان کچھ حیران ہوا۔

"-טן"

ااکس نے؟"

الرمشرنے۔ افر قان نے اپنے ہونٹ سکوڑے۔

"تم جانتے ہو بیہ سب گفٹس ایک ڈیڑھ لا کھ کی رینج میں ہوں گے۔"وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔

"صرف یہ گھڑی ہی بچاس ہزار کی ہے۔ کوئی صرف کولیگ سمجھ کر تواتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا۔ تم لوگوں کے در میان کوئی۔۔۔۔۔ "فرقان بات کرتے کرتے رُک گیا۔

رمشہ نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کودیکھا۔ "لیکن سالار! بیرسب چیزیں تمہار ابرتھ ڈے گفٹ ہیں۔"

سالاراگلی صبح ایک ٹائی جھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھالا یا تھااور اب وہ رمشہ کے آفس میں تھا۔

"میں کسی سے اتنامہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا۔ ایک ٹائی کافی ہے۔"

"سالار، میں اپنے فرینڈز کواتنے ہی مہنگے گفٹس دیتی ہوں۔"رمشہ نے وضاحت کی کوشش کی۔

"یقیناً تم دیتی ہوگی مگر میں نہیں لیتا۔۔۔۔ اگر تم نے زیادہ اصر ارکیا تو میں وہ ٹائی بھی لاکر واپس تنہیں دے دول گا۔۔۔۔ "سالارنے کہااور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کا سے سے نکل آیا۔ رمشہ تھیکے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتادیکھتی رہی۔

سالار ہمیشہ کی طرح اس دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنالیکچر شروع نہیں کیا تھاجب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ تمام باتوں کے بارے میں غور کرناچا مئیے اور کم از کم دوسرے کی بات پر کچھ کہہ ضرور دینا چا مئیے۔"

فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہااس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا۔

"اس سے دوسرے کوبیہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجمعے کے سامنے تقریر نہیں کرتا رہا۔ "فرقان نے کہا۔

التم تبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچنے نہیں ہو؟"

"کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا؟" سالارنے مدھم آواز میں کہا۔" میں بھی سوچتا ہوں مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیوگے؟"

"آخری جملے کے بجائے تمہیں کہناچا مئیے تھاکہ بکواس بند کرو۔"

فرقان نے ناراضی سے کہا۔ سالار نے مسکرا کر کندھے اچکادیئے وہ اب چیزیں سمیٹ رہاتھا۔

"آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے۔"اس شخص نے اصر ار کیا۔

"ہدایت تواستاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں، کیاوہ پیرِ کامل ہو جاتے ہیں؟"

"آپ۔۔۔۔آپ گناہ نہیں کرتے۔ "وہ آدمی گڑ بڑا گیا۔

"ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا، کیونکہ گناہ سے جھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا مگرناد انسٹکی میں مجھ سے کیا سرز دہو جاتا ہے، اسے میں نہیں جانتا۔ ہوسکتا ہے ناد انسٹکی میں مجھ سے بھی گناہ سرز دہو جاتے ہوں۔ "انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔"وہ آدمی اپنے مؤقف سے بٹنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

"د عاتوماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے اور بھی بہت سے لو گوں کی قبول ہوتی ہے۔"

"لیکن آپ کی توہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔"اس نے اصر ار کیا۔

ڈاکٹر سبط علی صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔

"ڈاکٹر صاحب! آدمی کو پیر کامل مل جائے تواس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔"

سالارنے گردن موڑ کراس شخص کودیکھا،وہ وہاں پچھلے چنددن سے آرہاتھا۔

"اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے میں ہدایت پا گیا ہوں۔ میر سے الٹے کام سید ھے ہونے لگے ہیں۔ میر ادل کہتا ہے مجھے پیر کامل مل گیا ہے۔ میں ۔۔۔۔ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرناچا ہتا ہوں۔ "

وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کاہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی جھاگئی تھی۔ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے ہاتھ پر تھیکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ حچھڑالیا۔

" تقی صاحب! میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی۔ آپ کے منہ سے پیرِ
کامل کاذکر سنا۔۔۔۔۔ بیرِ کامل کون ہوتا ہے۔۔۔۔۔وہ
کیا کر تا ہے۔۔۔۔۔؟اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟"

وہ بڑی سنجید گی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے۔

"آپ پیرِ کامل ہیں۔"اس شخص نے کہا۔

" نہیں، میں پیرِ کامل نہیں ہوں۔ "ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔

"بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پار ساہوتے ہیں۔ آپ کے ار د گردایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کیاوہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟"

"نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتاہے جود کھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ دل سے عبادت کرتاہہ کی ہیں کرتا۔ دل سے عبادت کرتاہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور بارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ "ایک اور شخص نے اپنی رائے دی۔

"اپنے حلقہ ءاحباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضر ور جانتا ہوگا، جس کی عبادت کے بارے میں اسے بہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈھو نگ ہے، جس کی نیکی اور پار سائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے تو کیاوہ شخص پیر کامل ہے؟"

کچھ دیر خاموشی پھرایک اور شخص نے کہا۔

" پیر کامل ایک ایساشخص ہوتا ہے، جس کے الفاظ میں تا نیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کادل بدل دیتے ہیں۔"

اتا نیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ بچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں ، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں ، تا نیر تواسیج پر کھڑے ایک کمپیئیر اور اخبار کا کالم لکھنے والے الفاظ میں ، تا نیر تواسیج پر کھڑے ایک کمپیئیر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جر نلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے تو کیا وہ بیر کامل ہوتے ہیں ؟ "

"نہیں، ہر دعاتو قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کی دعاکر تا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں بھی ہو تیں۔"

"لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے،اس کے لیے آپ کی دعاضر ور قبول ہو جاتی ہے۔"

ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہوگئی۔

"آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہو گی، یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئیں۔"

وهاب ليجھ بول نہيں سکا۔

"آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیرِ کامل کون ہوتا ہے؟"

وہاں موجودلوگ ایک دوسرے کودیکھنے لگے پھرایک نے کہا۔

" پیرِ کامل نیک شخص ہو تاہے،عبادت گزار شخص، پارساآ دمی۔"

ڈاکٹر سبط علی نے سر ہلایا۔

" پیرکامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیز وں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے سے۔ پیرکامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے ، نیک اور پار ساہوتا ہے۔ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے۔ وہ گاترتی ہے اس پر اور وحی کسی عام انسان پر نہیں اترتی۔ صرف پیغیبر پر اترتی ہے۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار پیغیبر وں میں سے ہر پیغیبر کامل تھا مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔

ہرانسان کوزندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیرِ کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آکر ضرور کھڑی ہوجاتی ہے جب یہ لگتاہے کہ ہمارے لبوں اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں۔ہمارے سجدے اور ہمارے تھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کواپنی طرف موڑ نہیں پارہے۔ یوں لگتاہے جیسے کوئی تعلق تھاجو ٹوٹ گیاہے پھر آدمی کادل چاہتا ہے اس کی دعااللہ تدمی کادل چاہتا ہے اب اس کی دعااللہ تک پہنچائیں، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ

ایک اور شخص بولا۔" پیر کامل وہ ہو تاہے جسے الہام اور وجدان ہو،جو مستقبل کو بوجھ سکے۔"

الہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں در پیش آنے والے حالات سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی جس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔"

" پیر کامل کون ہو تاہے؟" ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے،انہوں نے پھر اپناسوال ڈہرایا۔

" پیر کامل کون ہو سکتاہے؟" سالاراُ کجھن آمیز انداز میں ڈاکٹر سبط علی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔

"کیاڈاکٹر سبط علی کے علاوہ کوئی اور پیرِ کامل ہو سکتا تھااور اگروہ نہیں تھے تو پھر کون تھااور کون ہو سکتاہے؟"

وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل ورماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ڈاکٹر سبط علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔

کون ہے جو آج باآ ئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کادعویٰ کر سکے؟

جامداور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتاہے۔

پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ بیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے میں شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟

پیر کامل صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسر اکون سار استہ اپنی طرف تھینچ رہاہے؟

کیا مسلمانوں کے لئے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟

الله اوراس کے رسول صلی الله علیه و آله وسلم اوراس کی کتاب کے علاوہ اور کون ساشخص، کون ساکلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچاسکے گا؟

جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے ،جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے ؟

موڑ دی جاتی ہوں پھر انسان پیر کامل کی تلاش نثر وغ کرتاہے، بھا گتا پھر تاہے، دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑ تھی پر کھڑا ہو۔

پیرِ کامل کی بیہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جواللہ خود انسان کے دل میں بیہ تلاش نہ اتاری جواللہ خود انسان کے دل میں بیہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغیبر ول پر مجھی یقین نہ لاتا۔ مجھی ان کی پیر وی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیرِ کامل کی بیہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اُتارے جانے والے پیغیبر ول کی طرف لے جاتی رہی پھر پیغیبر ول کی مبعوثیت کا بیہ سلسلہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیرِ کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔

کون ہے جسے اب بیا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیاجائے؟

کون ہے جسے آج یاآ ئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دے دی جائے؟

معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا۔ آپ کا اصل آپ کے منہ پر دیے مار تاہے۔ کیااللہ انسان کو نہیں جانتا ہو گا؟ اس مخلوق کو، جو اس کی اربوں کھر بوں تخلیقات میں سے ایک ہے۔

دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسلے تلاش کرنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھالیجئیے،اللہ سے خود ما تکیں۔ خود ما تکیں۔ خود ما تکیں۔ دیے تو شکر کریں، نہ دیے تو صبر ۔۔۔۔ مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔

زندگی کا قرینه اور سلیقه نهیں آر ہاتواسوہ ء حسنه صلی الله علیه وآله وسلم کی طرف چلے جائیں ، سب کچھ مل جائے گاآپ کو۔

احترام ہرایک کا کریں۔ہر ولی کا،ہر مومن کا،ہر بزرگ کا،ہر شہید کا،ہر صالح کا،ہر پارسا کا۔۔۔۔۔

مگراین زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کر دہ ہے۔

ڈاکٹر سبط علی کون ہے، کیاہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ۔۔۔۔؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ۔۔۔۔۔۔چند ہزار لوگ مگر جس پیرِ کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں توایک ارب کے قریب لوگ اپنار و حانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا، دہر اتا پھر کوئی پیرِ کامل کافرقہ بتاسکتاہے؟ نہیں بتاسکتا۔"

ڈاکٹر سبط علی کہہ رہے تھے۔

"وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جویہ یقین رکھتے تھے کہ اگروہ صراطِ متنقیم پر چلیں گے تووہ جنت میں جائیں گے ،اس راستے سے ہٹیں گے تواللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔

اور صراطِ متنقیم وہ راستہ ہے جواللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے۔صاف، دوٹوک اور واضح الفاظ میں۔وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے اور اُس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔

اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔قرآن کو کھولئے،اگراس میں کہیں دوٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغیبر کا ذکر ملے تواس کی تلاش کرتے رہئیے اورا گرایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے بیروں کو کس دلدل میں لئے جارہے ہیں۔اپنی پچاس ساٹھ سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لئے استعمال کررہے ہیں کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے،قرآن کھولئے۔ کیا ہے جووہ آپ کو نہیں بتادیتا۔وہ آپ کو

اقرار کرلیا تھا کہ پیغیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی حجود کے افرار کرلیا تھا کہ بیغیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تجزیبہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔وہ آج وہال بیٹھا پہلی باریہ کام کررہا تھا۔

یہ صرف پنجمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی، جس نے امامہ ہاشم کو گھر جھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراطِ مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی۔اس صراطِ مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اند ھوں کی طرح ڈھونڈ تا پھر تا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی صراطِ مستقیم کی طرف جاتے تھے۔

امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطاکر دہ تھی جواسے حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شاخت نہیں کر پایا تھااور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا۔ شاخت سے اطاعت تک۔۔۔۔۔اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کی ضرورت نہیں پڑی۔

سالار سکندر نے بچھلے آٹھ سالوں میں امامہ ہاشم کے لئے ہر جذبہ محسوس کیا تھا۔ حقارت، تضحیک، بچھتاوا، نفرت، محبت، سب بچھ۔۔۔۔۔ مگر آج وہاں بیٹھے بہلی باراسے امامہ ہاشم

ڈاکٹر سبط علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔انہوں نے وہاں بیٹے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھادیا تھااور آئینے میں نظر آنے والاعکس کسی کو ہولار ہاتھا،
کسی کولرزار ہاتھا۔

وہاں سے باہر آکر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹےارہا۔اس کی آئکھوں پر بند ھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔

کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھرسے نکل پڑی تھی تووہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کرلی تھی۔ اسے یقین آگیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ جھوڑ دی۔

اس نے اسلام کے بارے میں جاننا نثر وع کیا تواسے پتا چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے اور سالار سکندر نے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے اور سالار سکندر نے

لاسکتا تھا۔وہ امامہ ہاشم کے لئے کوئی بُرالفظ نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صراطِ مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے بُرالفظ نکال سکتا تھا؟

ا پنے گلا سز اُتار کراس نے اپنی آئکھیں مسلیں۔اس کے انداز میں شکست خور دگی تھی۔

" پیر کامل صلی الله علیه و آله وسلم \_\_\_\_ صراطِ مستقیم \_ "آنهٔ سال کگے تھے، مگر تلاش ختم ہو گئی تھی \_ جواب مل چکا تھا۔

\*\*\*\*

وہ دونوں ایک ریستوران میں بیٹے ہوئے تھے۔رمشہ آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔سالار بھی۔

ویٹر سے مینیو کار ڈلے کر سالارنے بند کرکے ٹیبل پرر کھ دیا۔ رمشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔وہ اپناکار ڈ کھولے ہوئی تھی۔

" کیج میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں۔" سالارنے مدھم مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا۔ سے حسد ہور ہاتھا۔ تھی کیاوہ۔۔۔۔؟ ایک عورت۔۔۔۔ ذراسی عورت۔۔۔۔ آسمان کی حور نہیں تھی۔۔۔۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیااو قات تھی اس کی۔

كيامير ب جيساآئى كيو تفااس كا؟

کیامیرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟

کیامیرے حبیباکام کرسکتی تھی وہ؟

کیامیرے جبیبانام کماسکتی تھی وہ؟

کچھ بھی نہیں تھی وہ اور اس کوسب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیااور میں۔۔۔۔ میں جس کا آئی کیولیول 150+ہے مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا؟

وہ اب آئکھوں میں نمی لیے اند هیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے برابرار ہاتھا۔

" مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں۔ وہ دنیا جس کی کوئی و قعت ہی نہیں ہے اور وہ۔۔۔۔۔وہ۔۔۔۔۔

وہ رُک گیا۔اسے امامہ پر غصہ آرہا تھا۔ آٹھ سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے "نجے" کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا مگر آٹھ سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لئے گالی نہیں

رمشہ نے اس باراصرار نہیں کیا۔وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے پھر کنچ آگیااور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔

لنج سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا، پھر سالارنے ویٹر سے کافی منگوالی۔

"مير اخيال ہے اب بات شروع كرنى چاہئيے۔"

رمشہ نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالاراب بہت سنجیدہ نظر آرہاتھا۔ وہ سرجھکائے اپنی کافی میں چیچے ہلارہاتھا۔ رمشہ کی بات پراس نے سراُٹھا کراسے دیکھا۔

"میں تم سے اس کار ڈکے بارے میں بات کر ناچا ہتا ہوں، جو تم نے دودن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ "رمشہ کا چہرہ قدرے سُرخ ہو گیا۔

دودن پہلے جب وہ شام کواپنے فلیٹ پر پہنچاتو وہاں ایک کارڈاور بکے اس کامنتظر تھا۔وہ ایک ہفتہ ہانگ کانگ میں بنک کے کسی کام کے لئے رہاتھااور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈرمشہ کا بھیجا ہوا تھا۔

" تتهمیں دوبارہ دیکھ کرمجھے کتنی خوشی ہو گیاس کااظہار ناممکن ہے۔"

سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند کمحول کے لئے ساکت رہ گیا۔اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔رمشہ اس کے لئے اپنے احساسات کا اظہار کررہی تھی۔ "اوکے۔"رمشہ بے اختیار مسکرائی پھروہ مینیو کارڈیر نظر دوڑانے گی اور سالار قرب وجوار میں۔

رمشہ نے ویٹر کو کچھ ڈشنز نوٹ کر وائیں۔جب ویٹر چلا گیا تواس نے سالارسے کہا۔

"تمہاری طرف سے کنچ کی بیہ دعوت بڑاا چھاسر پر ائز ہے میرے لئے۔ پہلے تو تم نے تبھی ایسی دعوت نہیں دی؟ بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔"

"ہاں لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرناضر وری ہو گیا تھا۔ مجھے اسی لئے تہہیں یہاں بلانابڑا۔"سالارنے کہا۔

رمشہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔

" کچھ باتیں؟ ۔۔۔۔ کون سی باتیں؟"

" پہلے گئے کر لیں،اس کے بعد کریں گے۔"سالارنے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔

المَّر النِج آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا۔ کیابیہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟"رمشہ نے قدرے بے تابی سے کہا۔

" نہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ لیج کے بعد۔"سالارنے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔

"ہو سکتا ہے یہ پر و پوزل تہ ہیں عجیب لگے لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کر ناچاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلر ط نہیں کر رہی ہوں جو کچھ کارڈ میں میں نے لکھا ہے میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔"

سالارنے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہاتھا۔

"لیکن میں تم سے شادی نہیں کر ناچاہتا۔"جب وہ خاموش ہو گئی تواس نے دوٹوک انداز میں کہا۔

"کیوں؟"

"كياس سوال كاجواب ضرورى ہے؟" سالارنے كہا۔

" نہیں، ضروری نہیں ہے مگر بتانے میں کیاحرج ہے۔"

"تم مجھ سے شادی کیوں کرناچاہتی ہو؟"سالارنے جواباً پوچھا۔

الكيونكه تم مختلف مور"

سالارایک گہری سانس لے کررہ گیا۔

"عام مر دول جیسے نہیں ہو، و قارہے تم میں، کلچر ڈاور گرومڈ ہو۔"

سالارنے اگلے دودن اس کارڈ کے بارے میں رمشہ سے کوئی تذکرہ نہیں کیالیکن اس نے ویک اینڈ پر اسے لینچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشہ کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلئیر کرنا ضروری ہوگیا تھا۔

" تنهيس كار ڈيرالگا؟"رمشەنے كہا۔

" نهيں، پيغام۔"

رمشہ کچھ شر مندہ ہو گئی۔

"آئی ایم سوری، مگر میں صرف \_\_\_\_ سالار! میں تمہیں بتاناچاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتامس کیا۔"

سالارنے کافی کاایک گھونٹ لیا۔

"تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرناچا ہتی ہول۔"

رمشہ نے چند کمحوں کے تو قف کے بعد کہا۔

ائتم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں مووکرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مر دمل سکتے ہیں۔"

"تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔"

"رمشه! میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔"

اس نے بالآخر کہہ دیا۔اس ساری گفتگو میں پہلی باررمشہ کی رنگت زر دیڑی۔

التم نے۔۔۔۔ تم نے کبھی۔۔۔۔ تم نے کبھی نہیں بتایا۔"

سالار آہستہ سے مسکرایا۔""ہمارے در میان اتنی بے تکلفی تو تبھی بھی نہیں رہی۔"

"تماس سے شادی کررہے ہو؟"

دونوں کے در میان اس بار خاموشی کاایک طویل وقفہ آیا۔

"ہوسکتاہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہوسکے۔"سالارنے کہا۔

"میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کررہے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوسکتی؟"

"چھابیاہی۔"

"میں ایسانہیں ہوں۔"

انتابت کرو۔ الرمشہ نے جیلنج کیا۔

الكرسكتا ہوں، مگر نہيں كروں گا۔ "اس نے كافى كاكپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے كہا۔

"هرم دسالار سکندرسے بہترہے۔"

"كس لحاظيء"

"ہر لحاظہے۔"

"میں نہیں مانتی۔"

"تمہارےنہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔"

"میں تمہیں جانتی ہوں، ڈیڑھ سال سے تمہارے ساتھ کام کررہی ہوں۔"

"مر دوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔"

"تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ "رمشہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔

رمشه، سالار کاچېره د کیمنتی رېې۔وه اب کسی گهری سوچ میں ڈونې ہوئی تھی۔

\*\*\*

سالاراس روز کسی کام سے لینچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پرٹریفک کا ازدھام دیکھ کراس نے دور سے ہی گاڑی موڑلی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع کرنانہیں جاہتا تھا۔

گاڑی کو پیچھے موڑ کراس نے ایک دوسری سڑک پرٹرن لے لیا۔ وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھاجب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹے دیکھا۔ وہ ایک ہائی روڈ تھی اور اس وقت بالکل سنسان تھی۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھر انے کی نظر آر ہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی پچھ چوڑیاں بھی نظر آر ہی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں سونے کی پچھ چوڑیاں بھی نظر آر ہی تھیں۔ اس نے تھیں اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جاکر روک دی۔ خاتون کی سفیدر نگت اس وقت سرخ تھی اور سانس بھولا ہوا تھا اور شاید وہ اپناسانس ٹھیک کرنے کے لئے ہی سڑک کنارے بیٹھی تھیں۔ سانس بھولا ہوا تھا اور شاید وہ اپناسانس ٹھیک کرنے کے لئے ہی سڑک کنارے بیٹھی تھیں۔

"السلام عليكم امال! كيامسكه ہے، آب يہال كيوں بليطي ہيں؟"

"سالار! تم ۔۔۔۔ تمات خبذ باتی تو نہیں ہو۔ ایک پریکٹکل آدمی ہو کرتم کس طرح کی عجیب بات کررہے ہو۔ "

رمشه استهزائيه انداز ميں ہنس دی۔

"فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر۔۔۔۔ پھر کیاتم شادی نہیں کروگے؟" "نہیں\_"

رمشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ I can't believe it ۔ (مجھے یقین نہیں آرہا)۔

"مگر ایساہی ہے، میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو دس بندرہ سال بعد ہی سوچوں گااور دس بندرہ سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں۔"

اس نے بے حد خشک کہتے ہوئے ویٹر کوہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔

"میں چاہتاہوں رمشہ! کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے در میان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں۔ میں چاہتاہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لئے اپناوقت ضائع مت کرو، میں وہ نہیں ہول، جوتم مجھے سمجھ رہی ہو۔"

ویٹر قریب آگیا تھا۔ سالاراس کالایا ہوابل اداکرنے لگا۔

گانہیں اور اس وقت سر ک سنسان ہے، آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ "

سالارنے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔خاتون نے اپنی عینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھااور پھر سالارسے کہا۔

"لو\_\_\_\_بيرساراز بور تو نقلی ہے۔"

"چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ سے بیہ تھوڑی پو جھے گا کہ بیہ زیور اصلی ہے یا نقلی۔"

سالارنے ان کے جھوٹ کاپر دہر کھتے ہوئے کہا۔

وه اب سوچ میں پڑ گئیں۔سالار کو دیر ہور ہی تھی۔

" محیک ہے امال جی! آپ اگر مناسب نہیں۔۔۔۔"

اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تواماں جی فور آبول اٹھیں۔

" نہیں، نہیں۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ پہلے ہی ٹائکیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے۔"

وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اُٹھنے کی کوشش کرنے لگیں۔

سالارنے اپنے سن گلاسز اُتارتے ہوئے کھٹر کی سے سر نکال کر پوچھا۔

"بيٹا! مجھے رکشہ نہیں مل رہا۔"

سالاران کی بات پر حیران ہوا۔وہ مین روڈ نہیں تھی۔ایک رہائشی علاقے کی ہائی روڈ تھی اور وہاں رکشہ ملنے کاامکان نہیں تھا۔

"اماں جی! یہاں سے توآپ کور کشہ مل بھی نہیں سکتا۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟"

اس خاتون نے اسے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سالار کے لئے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں جچوڑ آتا۔

"آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہاں سے آپ کور کشہ مل جائے گا۔"

سالارنے بچھلے دروازے کالاک کھولااور پھرا پنی سیٹ سے اتر گیا مگراماں جی اسے خاصی متامل نظر آئیں۔وہان کے اندیشوں کو بھانپ گیا۔

"اماں جی! ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شریف آدمی ہوں۔ آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں صرف آپ کی مدد کرناچا ہتا ہوں ، کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کور کشہ ملے سالار کے نام کامطلب یو چھنے کے بعد انہوں نے کہا۔

"میری بڑی بہوکے ہاں بیٹا ہواہے۔"

وہ حیران ہوااسے تو قع نہیں تھی کہ نام کامطلب جاننے کے بعدان کااگلاجملہ یہ ہوگا۔

"جی۔۔۔۔مبارک ہو۔" فوری طور پراسے یہی سو جھا۔

"خير مبارك\_"

انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارک باد وصول کی۔

"میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی! آپ نام بتائیں۔ میں تمہارانام دے دوں؟"

اس نے بیک وبو مررسے کچھ حیران ہو کرانہیں دیکھا۔

ارے دیں۔"

"چلوبيه مسكه توحل مواله"

اماں جی اب اطمینان سے عینک اُتار کرا پنی بڑی سی چادر کے بلوسے اس کے شیشے صاف کرنے گئیں۔سالار کوابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔

"عمر کتنی ہے تمہاری؟"انہوں نے گفتگو کاسلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔

سالارنے ان کا باز و پکڑ کرانہیں اُٹھایا۔ بیجیلی سیٹ کادر وازہ کھول کرانہیں اندر بٹھادیا۔

ہائی روڈ کو نیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آگیا۔اب وہ کسی خالہ رکشہ کی تلاش میں تھا مگراسے رکشہ نظر نہیں آیا۔وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔

"نام كيابي بيڻاتمهارا؟"

"سالار\_"

"سلار؟" انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکر ایا۔ زندگی میں پہلی باراس نے اسلار؟" انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکر ایا۔ زندگی میں پہلی باراس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پنجابی خاتون تھیں اور اس سے بمشکل اردومیں بات کررہی تھیں۔

"جی۔"سالارنے تصدیق کی۔

"به کیانام ہوا، مطلب کیاہے اس کا؟"انہوں نے یک دم ولچیسی لی۔

سالارنے انہیں اپنے نام کامطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔ اماں جی کواس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگیں۔ "كياكام كرتے ہو؟"

سالارنے اپناعہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ امال جی کے اوپر سے گزرے گا مگر وہ اس وقت ہکا بکارہ گیاجب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔

" بیرافسر ہو تا ہے نا؟"

وہ بے اختیار ہنسا۔اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔

"جی امال جی!" افسر "ہوتاہے۔" وہ محفوظ ہوا۔

التنابر هي هوتم؟"

"سوله جماعتيں\_"

اس بار سالارنے امال جی کا فار مولااستعال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔امال جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔

"بيركيابات موئى سوله جماعتيں ۔۔۔۔؟ ايم بي اے كيا ہے ياايم اے اكنامكس؟"

سالارنے بے اختیار بلٹ کراماں جی کی کودیکھا۔وہ اپنی عینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھیں۔ "تيس سال-"

"شادى شده ہو؟"

سالار سوچ میں پڑگیا۔وہ ہاں کہنا چاہتا تھا مگراس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہوجائے گااس لئے بہتریبی تھا کہ انکار کر دے اور اس کابیہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا۔

اانهدرا

"شادی کیوں نہیں کی؟"

"بس ایسے ہی۔ خیال نہیں آیا۔"اس نے جھوٹ بولا۔

"اچھا۔"

کچھ دیر خاموشی رہی۔ سالار دعائیں کرتار ہاکہ اسے رکشہ جلدی مل جائے۔اسے دیر ہور ہی تھی

الكياكرتے ہوتم؟"

"میں بینک میں کام کر تاہوں۔"

"اچھا۔۔۔۔مال باب ہیں تمہارے؟"

"-5."

"كتنے بہن بھائى ہیں؟"سوالات كاسلسله دراز ہو تاجار ہاتھا۔

" پانچے۔"سالار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آرہی تھی۔

"كتنى بهنيں اور كتنے بھائى؟"

"ا يك بهن اور چار بھائی۔"

"شاديال كتنول كي موئي ہيں؟"

"میرے علاوہ سب کی۔"

التم سب سے چھوٹے ہو؟"

"نہیں، چوتھے نمبر پر ہوں۔ایک بھائی جھوٹاہے۔"

سالار کواب پہلی باراپنے "سوشل ورک" پر پچچتاوا ہونے لگا۔

"اس کی بھی شادی ہو گئی؟"

"اماں جی! آپ کو پتاہے ایم بی اے کیا ہوتا ہے یا ایم اے اکنا مکس کیا ہوتا ہے؟"وہ واقعی حیران تھا۔

"لو مجھے نہیں بتا ہو گا؟ میرے بڑے بیٹے نے پہلے ایم اے اکنا مکس کیااد ھر پاکستان سے پھر
انگلینڈ جاکراس نے ایم بی اے کیا۔وہ بھی بینک میں ہی کام کر تاہے مگراد ھر انگلینڈ میں۔اس
کاتوبیٹا ہوا ہے۔"

سالارنے ایک گہری سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑلی۔

"تو پھرتم نے بتایا نہیں؟"

"?إ

سالار کو فوری طور پریاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا یو چھاتھا۔

"اینی تعلیم کے بارے میں؟"

"میں نے ایم بی اے کیا ہے۔"

"كہاں ہے؟"

"امریکہ سے۔"

سالار کادل چاہا کہیں ڈوب کر مر جائے۔وہ خاتون ابھی تک اپناسوال نہیں بھولی تھیں جبکہ وہ صرف اس سوال کے جواب سے بچنے کے لئے انہیں گھر جھوڑنے پر تیار ہوا تھا۔

"نہیں امال جی! ایسی کوئی بات نہیں۔"

اس نے اس بار سنجید گی سے کہا۔

"الحمد للله ـ "وه امال جی کی اس "الحمد لله "کاسیاق وسباق سمجھ نہیں پایا تھااور اس نے اس کا تر د د بھی نہیں کیا۔

امال جی اب اس کے ماں باپ کے بارے میں کرید کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرمار ہی تھیں۔ سالار واقعی مصیبت میں کچنس گیا تھا۔

سب سے بڑی گڑ بڑاس وقت ہوئی جب وہ امال جی کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچا اور اس نے امال جی سے مطلوبہ گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی در خواست فرمائی اور امال جی نے کمال اطمینان سے کہا۔

"اب بیہ تومجھے پتہ ہے کہ اس علاقے میں گھرہے مگر پتہ مجھے معلوم نہیں۔"

وه بھونچکارہ گیا۔

"-3."

"تو پھرتم نے شادی کیوں نہیں کی ؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں؟"

اس بار سالار کے پیروں کے بنیچے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی۔وہ ان کی قیافہ شناسی کا قائل ہونے لگا۔

"اماں جی! رکشہ نہیں مل رہا۔ آپ مجھے ایڈریس بتادیں، میں آپ کوخود جیبوڑ آتا ہوں۔"سالارنےان کے سوال کاجواب گول کر دیا۔

دیر تواسے پہلے ہی ہو چکی تھی اور رکشے کا ابھی بھی کہیں نام ونشان نہیں تھااور وہاس بوڑھی خاتون کو کہیں سڑک پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔

امال جی نے اسے بتا بتا یا۔

سالار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ایک چوک میں کھڑے ٹریفک کانسٹیبل کواس نے وہ بتاد وہر اکر مدد کرنے کے لئے کہا۔ کانسٹیبل نے اسے علاقے کارستہ سمجھایا۔

سالارنے دوبارہ گاڑی چلاناشر وع کی۔

"تو پھرتم نے مجھے بتایا نہیں کہ کہیں محبت کا چکر تو نہیں تھا؟"

"میں سعیدہ امال کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ میاں بیچارے تودس سال پہلے فوت ہو
گئے۔ ان کو تولوگ بھول بھال گئے اور گلی کا میں تمہیں بتارہی ہوں، بہت بڑی گلی ہے۔ تین
دن پہلے گٹر کے دوڈھکن لگا کر گئے ہیں، بالکل نئے۔ سیمنٹ سے جوڑ کر گئے ہیں۔ ہر ماہ کوئی نہ
کوئی اُتار کر لے جاتا تھا، اب بے فکری ہوگئی ہے۔ "

سالارنے بے اختیار گہر اسانس لیا۔

"اماں جی! کیا میں کہہ کرلو گوں سے آپ کی گلی کا پوچھوں کہ گٹر کے دونے ڈھکنوں والی گلی آپ وہاں کے کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جسے لوگ جانتے ہوں جو قدرے معروف ہو۔"

"وہ مرتضیٰ صاحب ہیں جن کے بیٹے مظفر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کل صبح۔"

"امال جي! پيه کوئي تعارف نہيں ہو تا۔"

وهاس کی بات پر برامان گئیں۔

"لو بھلا، اب کیا ہر گھر میں ٹانگ ٹو ٹتی ہے کسی ناکسی کی۔"

سالار چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا۔ آس پاس کی دوکانوں سے اس نے سعیدہ امال کے بتائے ہوئے "کو ائف" کے مطابق گلی تلاش کرنا شروع کی ، مگر جلد ہی اسے بتا چل گیا کہ ان نشانیوں کے ساتھ وہ کم از کم آج کی تاریخ میں گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔

"اماں جی! تو گھر کیسے پہنچاؤں میں آپ کو۔ پنتے کے بغیراس علاقے میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟"

وہ اپنے گھر پر لکھانمبر اور نام بتانے لگیں۔

"نہیں اماں جی! آپ مجھے گلی کانام بتائیں۔"

وہ گلی کے نام کی بجائے نشانیاں بتانے لگیں۔

"حلوائی کی ایک د کان ہے گلی کے کونے میں۔۔۔۔بہت کھلی گلی ہے۔۔۔۔پرویز صاحب کا گھر بھی وہیں ہے، جن کے بیٹے نے جر منی میں شادی کی ہے پچھلے ہفتے۔۔۔۔پہلی بیوی اس کی اد ھر ہی ہے ہمارے محلے میں۔۔۔۔شادی کی اطلاع ملنے پر بے چاری نے رور و کر محلہ سرپر اٹھالیا۔ "وہ نشانیاں بتاتے بتاتے کہیں اور نکل گئیں۔

سالارنے سوک کے کنارے گاڑی کھڑی کردی۔

"امال جی! آپ کے شوہر کا کیانام ہے؟ گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں ،اس طرح تو میں کبھی بھی آپ کو گھر نہیں پہنچا سکول گا۔"

اس نے تخل سے کام لیتے ہوئے کہا۔

انہوں نے فخریہ بتایا۔

سالارنے سکون کاسانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔

" محمیک ہے اد هر ہی جلتے ہیں۔ وہاں کا پہتہ بتائیں۔"

" پیته تو مجھے نہیں پتا۔"

سالاراس بار صدمے سے پچھ دیر کے لئے بول بھی نہ سکا۔

"تو پھر گئیں کیسے تھیں آپ؟"

"بیٹا!اصل میں جہاں جاناہوہمسائے کے بچے جھوڑ آتے ہیں،ان ہی کو گھر کا پہتہ ہے۔ بچھلے دس سال سے مجھے وہی لے کر جارہے ہیں۔ وہ جھوڑ آتے ہیں اور پھر وہاں سے بلال وغیر ہ واپس جھوڑ جاتے ہیں۔اور پھر مہاں سے بلال وغیر ہ بھی پہلے میرے محلے میں ہی رہتے تھے۔ یہی واپس جھوڑ جاتے ہیں۔اصل میں یہ بلال وغیر ہ بھی پہلے میرے محلے میں ہی رہتے تھے۔ یہی کوئی دس بارہ سال پہلے ادھر گئے ہیں اس لئے میرے پورے محلے کوان کے گھر کا پتاہے۔"

سالارنے کچھ نہیں کہا۔اسے اب بھی امید تھی کہ جہاں سے اس نے ان خانون کو پک کیا ہے بلال وغیرہ کا گھر وہیں کہیں ہوگا۔

سعیدہ امال کی گفتگو جاری تھی۔

وه ما يوس ہو كروا پس لوڻا۔

"اماں جی !گھر میں فون ہے آپ کے ؟گاڑی کے اندر گھتے ہی اس نے پوچھا۔

سالارنے سکون کاسانس لیا۔

"اس كانمبر بتائيں مجھے۔"سالارنے اپنامو بائل نكالتے ہوئے كہا۔

النمبر كاتومجھے نہيں پتا۔"

وہ ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔

"فون نمبر بھی نہیں پتا۔؟اس نے شدید صدمے کے عالم میں کہا۔

"بیٹا! میں نے کون سائبھی فون کیا ہے۔ میر سے بیٹے خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں یاضر ورت ہو تو بیٹی فون ملادیتی ہے۔"

"اد هر ماڈل ٹاؤن میں کس کے پاس گئی تھیں؟"

سالار کویک دم خیال آیا۔

"اد هر کچھ رشتہ دار ہیں میرے۔ بوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی۔"

" نہیں، میں نے نہیں لیا۔"

سعیدہ امال نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔

سالار نے ان کے لیجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا گھر اس سالار نے ان کے لیجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا گھر اس سرٹر ک پر ہی کہیں تھا۔ وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔

ااتم سگريٹ پيتے ہو؟!!

خاموشی یک دم ٹوٹی۔وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔

119-----

اس نے بیک ویومر رمیں دیکھا۔ سعیدہ امال بھی بیک ویومر رمیں ہی دیکھ رہی تھیں۔

الم \_\_\_\_ نهيس ال

وه سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔

"كو ئى اور نشه وغير ٥- "

وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیر ان ہوا تھا۔

"آج توابیباہوا کہ بلال کے گھر پر کوئی تھاہی نہیں، صرف ملازمہ تھی۔ میں پچھ دیر ببیٹھی رہی پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے تو میں نے سوچاخو د گھر چلی جاؤں اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔"

"امال جی! آپر کشے والے کو کیابتا تیں؟"

"وہی جو تنہیں بتایا ہے۔"

وهان کی ذہانت پر باغ باغ ہو گیا۔

"اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتاکر گھر پہنچی ہیں؟"

اس نے قدر سے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی رپورس کرتے ہوئے یو جھا۔

"نه ۔۔۔۔ کبھی نہیں۔۔۔۔ضرورت ہی نہیں بڑی۔"

سعیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کھے بغیر گاڑی سڑک پرلے آیا۔

"اب تم كهال جار ہے ہو؟"

سعیدهامان زیاده دیر چپ نهیس ره سکیس \_

"جہاں سے میں نے آپ کولیا تھا گھر اسی سڑک پر ہوگا، آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟"

سالارنے بیک وبومر رسے انہیں دیکھتے ہوئے بوجھا۔

"آپ تو پتاہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟"

سعیدہ اماں اس کے سوال پر برامان گئیں۔

الکیوں بھئی۔۔۔۔دوبیٹے ہیں میرے، مجھے نہیں پتاہو گاکہ گرل فرینڈ کیاہوتی ہے۔جب انہیں باہر پڑھنے کے لئے بھیجا تھاتو کہہ کر بھیجا تھامیرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہئیے اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھادونوں کا۔"

سكنل كل گيا-سالار مسكراتے ہوئے سيدها ہو گيااور ايكسيليٹر پرياؤں دباديا-

سعیدہ امال نے بات جاری رکھی۔

"میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھاکر بتائیں، انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں۔ جب تک شادیاں نہیں ہو گئیں۔ ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھاکر یہی بتایا کرتے تھے مجھے۔ سلام بھی بعد میں کیا کرتے تھے۔ "

وہ فخریہ انداز میں بتاتی جار ہی تھیں۔

"بڑے تابعدار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی۔"

"آپنے اپنی پسندسے دونوں کی کہیں شادیاں کی ہیں؟"

"آپ کیول پوچھ رہی ہیں؟"

"بس ویسے ہی۔اب اتنالمبار استہ میں خاموش کیسے رہوں گی۔"

انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔

"آپ کو کیا لگتاہے، میں کرتاہوں گا کوئی نشہ؟"

سالارنے جواباًان سے بوچھا۔

" نہیں، کہاں۔۔۔۔اسی لئے تو میں پوچھ رہی ہوں۔۔۔۔ تو پھر نہیں کرتے؟"

ان کے انداز نے اس بار سالار کو محظوظ کیا۔

"نہیں۔"اس نے مختصر اً کہا۔ وہ اب سکنل پرر کے ہوئے تھے۔

"کوئی گرل فرینڈ ہے؟" سالار کولگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔اس نے پلٹ کر سعیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"آپنے کیا یو چھاہے؟"

"میں نے کہا، کوئی گرل فرینڈ ہے؟"سعیدہ اماں نے "گرل فرینڈ" پر زور دیتے ہوئے کہا۔

سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

"ماشاءاللد\_\_\_\_ماشاءاللد\_" وهايك بار چراس ماشاءالله كاسياق وسباق سمجھنے ميں ناكام رہا\_

"گھراپناہے؟"

"نہیں کرائے کاہے۔"

"کوئی ملازم وغیرہ ہے؟"

"مستقل تونہیں ہے مگر صفائی وغیرہ کے لئے ملازم رکھا ہوا ہے۔"

"اور به گاڑی تواینی ہی ہو گی؟"

"-5."

"اور تنخواه کتنی ہے؟"

سالارروانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چو نکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جار ہی تھی، فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔

"سعیدہ اماں! آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں۔ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتیں؟" جاتیں؟"

سالارنے موضوع بدلا۔

سالارنے بوچھا۔

" نہیں، دونوں نے اد ھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں۔"

انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار قہقہہ نکلا۔

"كيابهوا؟"سعيرهامال نے سنجير گی سے بوچھا۔

" کچھ نہیں، آپ کی بہوئیں انگریز ہیں؟"

" نہیں، پاکستانی ہیں مگر وہیں رہتی تھیں۔میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھیں مگرتم ہنسے

کیوں؟"

سعيده امال نے اپناسوال دہر ایا۔

"كوئى خاص بات نہيں۔"

سعیدہ امال کچھ دیر خاموش رہیں پھر انہوں نے کہا۔

"توتم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ۔۔۔۔"

سالارنے بات کاٹ دی۔

" نہیں ہے سعیدہ اماں! گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔"

"آپ کوان کانام ٹھیک سے یاد ہے؟"

وہ تھک ہار کر سعیدہ اماں کے پاس آیا۔

"مال \_\_\_\_ لو بھلااب مجھے نام بھی پتانہیں ہو گا۔"

سعیدہ امال نے برامانا۔

"لیکن اس نام کے کسی آ دمی کا گھریہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔"

سالارنے گاڑی کادروازہ کھول کراندر بیٹھتے ہوئے کہا۔

" ہاں تو۔۔۔۔ بیر ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔"

سعیدہ امال نے پچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔

"لیکن سعیدہ اماں! آپ نے کہاتھا کہ گھراسی سڑک پر ہے۔"سالارنے کہا۔

"میںنے کب کہاتھا؟" وہ متعرض ہوئیں۔

"میں نے آپ سے بوچھاتھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا۔ آپ نے کہا نہیں۔"سالارنے انہیں یاد کرایا۔

"ہاں،میرایپی ارادہ ہے۔پہلے تومیر ادل نہیں چاہتا تھا مگراب بیہ سوچاہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی۔اکیلے رہتے رہتے ننگ آگئی ہوں۔"

سالاراب اس سڑک پر آگیا تھا جہاں سے اس نے سعیدہ امال کو پک کیا تھا۔

"میں نے آپ کو بہاں سے لیا تھا۔ آپ بتائیں، ان میں سے کون ساگھر ہے؟"سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔

"نمبر کانہیں پتا، گھر کی تو پہچان ہو گی آپ کو؟"

سعیده امال بغور گھر وں کو دیکھر ہی تھیں۔

"ہاں۔۔۔۔ہاں گھر کی پیجان ہے۔"

وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگیں جواتی ہی مبہم تھیں، جتناان کے اپنے گھر کا پہتہ۔وہ سڑک کے آخری سرے پر بہنچ گئے۔ سعیدہ امال گھر نہیں بہجان سکیں۔ سالار، بلال کے والد کانام پوچھ کرگاڑی سے نیچے اتر گیااور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سعیدہ امال کے بارے میں پوچھنے لگا۔

آدھ گھنٹہ کے بعد وہ اس سڑک پر موجو دہر گھر میں جاچکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔

سالار کو یقین تفاوہ سڑک نہیں ہوگی مگراس نے گاڑی اس سڑک پر موڑلی۔ بیہ توطے تھا کہ آج اس کاساراد ن اسی طرح ضائع ہو ناتھا۔

اگلاایک ڈیڑھ گھنٹہ وہ آس پاس کی مختلف سڑ کول پر سعیدہ امال کولے کر پھر تارہا مگراسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سعیدہ امال کوہی گھر دور سے شناسالگتا۔ پاس جانے پر وہ کہنا نثر وع کر دیتیں۔

"نہ۔۔۔۔۔نہ۔۔۔۔نہ

وہ بالآخر کالونی میں تلاش جھوڑ کرانہیں واپس اسی محلہ میں لے آیاجہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈ تارہاتھا۔

مزیدایک گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کرواپس گاڑی کے بیس آیاتو شام ہو چکی تھی۔

سعیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھیں۔

"?IL"

انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی یو چھا۔

"وہ تو میں نے کہاتھا مگریہ ہوتا کیاہے؟"

سالار كادل ڈوبا\_

الرن؟"

"ہاں یہی۔"

"آپ کسی اور سر کے سے تومر کریہاں نہیں آئیں؟"

"لوتواس طرح كهونا\_"سعيده امال كوتسلى هوئى\_

"میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی۔ تھک گئی تھی چل چل کراوریہ سڑک تو چھوٹی سی ہے۔ یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی؟"

سالارنے گاڑی سٹارٹ کرلی۔وہ دن بہت خراب تھا۔

"كس سر ك سے مر كريہاں آئيں تھيں آپ؟"

اس نے سعیدہ امال سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔

"مير اخيال ہے۔۔۔۔"وہ پہلی سڑک کود مکھتے ہوئے الجھیں۔

"يه ہے۔"انہوں نے کہا۔

"لیکن میں توانہیں آپ کے حوالے کر دیناچا ہتا ہوں۔"سالار معترض ہوا۔

"دیکھیں، بوڑھی خاتون ہیں، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تورات کہاں رہیں گی پید۔۔۔۔اورا گر پچھ دن اور گزر گئے۔۔۔۔۔"

بولیس انسکٹر کہتا گیا۔ سعیدہ امال نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔

"نہیں، مجھے اد ھر نہیں رہنا۔ بیٹا! میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں اد ھر کہاں بیٹھوں گی آ د میوں میں۔"

سالارنے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔

"الیکن میں تو۔۔۔۔اکیلار ہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا، پھراسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔

"اچھاٹھیک ہے چلیں۔"اس نے ایک گہراسانس لیتے ہوئے کہا۔

باہر گاڑی میں آکراس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ قائم کیا۔وہ انہیں فرقان کے ہاں عظہر اناجا ہتا تھا۔ فرقان انجی ہاسپٹل میں ہی تھا۔اس نے موبائل پر ساری صورت حال اسے بتائی۔

"نہیں، اب تورات ہور ہی ہے۔ تلاش بے کار ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ کرادیتا ہوں آپ کی۔ آپ کی۔ آپ کی بٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی ۔ ۔ ۔ ۔ پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ "

سالارنے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔

" چے۔۔۔۔ تیجے۔۔۔۔ آمنہ بیچاری پریشان ہور ہی ہو گی۔"

سعیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کادل چاہاوہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس سٹیشن لے آیا۔

ر پورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سعیدہ امال بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔

"آپ بیٹھیں۔۔۔۔آپ یہیں رہیں گی۔"

سالارنے ان سے کہا۔

"نہیں۔۔۔۔ ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں، ہم نے کسی سے رابطہ کیاتو ہم انہیں آپ کا پیتہ دے دیں گے۔ "بولیس انسکٹرنے کہا۔

اس نے راستے میں رک کرایک ریسٹورنٹ سے کھانالیا۔ بھوک سے اس کا براحال ہور ہاتھا اور یک دم اسے احساس ہوا کہ سعیدہ امال بھی دو پہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پئے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سعیدہ امال کے ساتھ سیب کا تازہ جو س پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتناوقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہور ہاتھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔

فلیٹ میں پہنچ کروہ ابھی سعیدہ امال کے ساتھ کھانا کھار ہاتھاجب فرقان آگیا۔

اس نے سعیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کر ایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹوں میں ہی وہ سعیدہ اماں کے ساتھ اتنی ہے تکلفی کے ساتھ ٹھیٹھ پنجا بی میں گفتگو کر رہاتھا کہ سالار کورشک آنے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھاتھا۔ اس کے گفتگو کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایساضر ورتھا کہ دوسر ااپنادل اس کے سامنے کھول کرر کھ دینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ استے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔

دس منط بعد وه و ہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکاتھا جبکہ فرقان اور سعید ہ امال مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ سعید ہ امال بیہ جان کر کہ فرقان "نوشين تو گاؤل گئ ہوئی ہے۔"فرقان نے اسے بتايا۔

الا مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہیں کہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مختاط ہورہے ہو۔ "

" نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہاتھا۔ آکورڈنہ لگے انہیں۔"سالارنے کہا۔

" نہیں لگتایار! پوچھ لیناتم ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں تھہر ادیں گے، عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔"

"اچھا،تم آؤ پھر دیکھتے ہیں۔"

سالارنے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔

"کوئی بات نہیں بیٹا! میں تمہارے پاس ہی رہ لول گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو مجھے اعتماد ہے تم پر۔"

سعیدہ امال نے مطمئن کہجے میں کہا۔

سالارنے صرف مسکرانے پراکتفا کیا۔

"ہاں، وہ میری عزیزہ ہیں، ہم انہیں تلاش کررہے تھے چند گھنٹوں سے۔ بولیس سے رابطہ کیا توسالار کانام اور نمبر دیے دیاا نہوں نے۔"

فرقان نے انہیں سعیدہ امال کے بارے میں بتایا اور پھر سعیدہ امال کی بات فون پر ان سے کرائی۔ سالار بھی باہر لاؤنج میں آگیا۔

سعیده امال فون پر گفتگو میں مصروف تھیں۔

"ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں ہیں۔"

فر قان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آکر کہا۔

"ڈاکٹر سبط علی صاحب کی ؟" سالار جیران ہوا۔

"ہاں،ان ہی کی۔"

سالارنے بے اختیار اطمینان بھر اسانس لیا۔

"بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کرانے کو۔"

سعیدہ امال نے فرقان سے کہا۔

ڈاکٹر ہے،اس سے طبی مشورے لینے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھیں کہ وہ اپنامیڈیکل باکس لا کران کا چیک اپ کرے۔

فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ او نکولوجسٹ تھا۔ وہ بڑی تخل مزاجی سے اپنابیگ لے آیا۔ اس نے سعیدہ امال کا بلڈ پریشر چیک کیا پھر اسٹیتھو سکو پے سے ان کے دل کی رفتار کو ما پااور آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یادل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔

سعیدہ اماں ایک دم بے حد ہشاش بشاش نظر آنے لگیں۔سالاران کے در میان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھو تار ہا۔وہ دونوں لاونج کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔

پھراسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سن۔ فرقان نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سبط علی تھے۔ سلام دعاکے بعدانہوں نے کہا۔

"سالارنے یولیس اسٹیشن پر کسی سعیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔"

فر قان حیران ہوا۔

"جی وہ میہیں ہیں،ہمارے پاس۔"

"الله كاشكر ہے۔ " ڈاكٹر سبط على نے بے اختيار كہا۔

ا گلے دس منٹ میں وہ پنچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھااور اس کے باوجود بچھلی سیٹ پر بیٹھی سعیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کوراستے کے بارے میں ہدایات بھی دیتا جارہا تھا۔

بہت تیزر فآری سے ڈرائیو نگ کرتے ہوئے وہ بیس منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔سعیدہ امال کواب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی۔وہ اپنی گلی کو بہجانتی تھیں۔

وہ فخریہ انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئیں۔

"حلوائی کی دوکان۔۔۔۔ گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن۔۔۔۔ پر ویز صاحب کا گھ

"جی!"سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتارہا۔

اس نے ان کو بیہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں۔ صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھیں۔

"آمنہ بیچاری پریشان ہور ہی ہوگی۔"انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نماد و منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275 د فعہ کہا۔

فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھااور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ڈاکٹر سبط علی اسے ایڈریس لکھوار ہے تھے۔

سعیدہ اماں نے قدرے جیرانی سے لاؤنج کے دروازے میں کھٹرے سالار کو دیکھا۔

"تم کیا کررہے ہو؟"ان کی نظریں سالار کے ایپر ن پر جمی تھیں۔

وه پچھ شر منده ہو گیا۔

"میں ۔۔۔۔ برتن دھور ہاتھا۔"

سالار واپس کچن میں آیااوراس نے ایپر ن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔

"سالار! آؤ پھرانہیں چھوڑ آتے ہیں۔"

اسے اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی۔

"بيه كام بعد ميں كرلينا۔"

"تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔"سالارنے کہا۔

فر قان نے کہا۔اندر سے قدموں کی آواز آرہی تھی۔سعیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آرہی تھی۔ سعیدہ اماں اور فر قان کی آوازیں سن لی تھیں، تھی اور اس نے درواز ہے سے بچھ فاصلے پر ہی سعیدہ اماں اور فر قان کی آوازیں سن لی تھیں، اس لئے اس نے بچھ بھی پوچھے بغیر درواز ہے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا ساکھول دیا۔

"ا چھاسعیدہ اماں! خداحافظ۔" فرقان نے سعیدہ اماں کو دروازے کی سیڑ ھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سالاراس سے پہلے ہی پلٹ چکاتھا۔

گاڑی میں بیٹھ کراسے سٹارٹ کرتے ہوئے سالارنے فرقان سے کہا۔

"تمہاری سب سے نابیندیدہ ڈش، پالک گوشت ہے اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟"

فر قان نے قہقہہ لگایا۔ "کہنے میں کیاحرج ہے، ویسے ہو سکتاہے وہ واقعی میں اتناا جھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔"

"تم جاؤگے ان کے گھر؟"

فر قان نے آگے بڑھ کر بیل ہجائی۔ سالار قدرے ستائش انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پر انی حویلی تھی مگر مسلسل دیچھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باو قارلگ رہی تھی۔

"تم لو گوں کواب میں نے چائے بیئے بغیر نہیں جانے دینا۔"سعیدہ امال نے کہا۔

"میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی۔خاص طور پر سالار کو۔ بچہ مجھے سارادن لیے پھر تار ہا۔ "سعیدہ امال نے سالار کے کند ھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

"كوئى بات نہيں، سعيد ه امال! چائے ہم چر كبھى پئيں گے، آج ہميں دير ہور ہى ہے۔"

"ہاں سعیدہ اماں! آج چائے نہیں پئیں گے۔ کبھی آکر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے۔"

فر قان نے بھی جلدی سے کہا۔

"د کی لینا، ایسانه هو که یاد بی نه رہے تمہیں۔"

"لیں، بھلا کھانا کیسے بھولیں گے ہم۔وہ جو آپ بالک گوشت کی ترکیب بتار ہی تھیں،وہی بنا کر کھلا پئے گا۔"

"میں تو نہیں جاؤں گا، میرے پاس اتناوقت نہیں ہے۔ تم ہو آنا، کافی ہے۔"سالارنے لاپر واہی سے کہا۔

"تم ان کے خاص مہمان ہو، تمہارے بغیر توسب کچھ بھیکار ہے گا۔"

سالار کواس کالہجہ بچھ عجیب سالگا۔اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔وہ مسکرارہاتھا۔

الكيامطلب؟"

"میراخیال ہے انہیں تم داماد کے طور پر پسند آگئے ہو۔"

"فضول باتیں مت کرو۔" سالارنے اسے ناراضگی سے دیکھا۔

"اچھا۔۔۔۔د کیے لینا، پر و پوزل آئے گاتمہارااس گھرسے۔سعیدہ امال کو تم ہر طرح سے
انجھے لگے ہو۔ ہر بات پو چھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں۔ یہ بھی کہ تمہارا
شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی
کوئی اچھا پر و پوزل ملاوہ فوراً گرلے گا پھر وہ اپنی بٹی کے بارے میں بتانے لگیں۔اب جتنی
تعریفیں وہ اپنی بٹی کی کررہی تھیں اگر ہم اس میں سے بچاس فیصد بھی سے سمجھ لیں تو بھی وہ
لڑکی۔۔۔۔ کیانام لے رہی تھیں۔۔۔۔۔ہاں آمنہ۔۔۔۔ تمہارے لئے بہترین ہو
گی۔"

سالار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیر ان ہوا۔

"بالكل جاؤل گا، وعده كياہے ميں نے اور تم نے۔"

" میں تو نہیں جاؤں گا۔ " سالارنے انکار کیا۔

"جان نه بهجاِن، منه الله اکران کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤں۔"

"ڈاکٹر سبط علی صاحب کی فرسٹ کزن ہیں وہ اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ۔"فرقان نے کہا۔

"وہ اور معاملہ تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، میں نے کردی اور بس اتناکا فی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں ہوتے تواور بات تھی لیکن اس طرح اکیلی عور توں کے گھر تو میں کبھی نہیں جاؤں گا۔"سالار سنجیدہ تھا۔

"میں کون سااکیلا جانے والا ہوں یار! بیوی بچوں کوساتھ لے کر جاؤں گا۔ جانتا ہوں میر ا اکیلاان کے ہاں جانامناسب نہیں ہے۔ نوشین بھی ان سے مل کرخوش ہو گی۔"

"ہاں، بھا بھی کے ساتھ چلے جانا، کوئی حرج نہیں۔"سالار مطمئن ہوا۔

"میں جاؤں۔۔۔۔؟ تم کو بھی توساتھ چلناہے، انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے۔"

سعیدہ امال کے ساتھ ان کار ابطہ وہیں ختم نہیں ہوا۔

کچھ د نول کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر سبط علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کوروک لیا۔

"سعیدہ آبا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں، میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ بہیں مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں۔"

فر قان نے معنی خیز نظروں سے سالار کودیکھا۔وہ نظریں چراگیا۔

ا نہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لئے نہیں جاپائے۔ ''فرقان نے جوابا کہا۔ جوابا کہا۔

وہ دونوں ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ ان کے ڈرائینگ روم میں چلے آئے جہاں کچھ دیر بعد سعیدہ اماں بھی آگئیں اور آنے ہی ان کی شکایات اور ناراضی کا سلسلہ شر وع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھارہا۔

فر قان سنجيده هو گيا۔

"میں کوئی غلط بات نہیں کر رہاہوں، تمہارے لئے توبیہ اعزاز کی بات ہونی چاہئیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر سبط علی صاحب کے خاندان میں ہو۔۔۔۔"

"جسٹ اسٹاپ اٹ فرقان! بیر مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا،اب ختم کرو۔ "سالارنے سختی سے کہا۔

"چلوٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں پھر تبھی بات کریں گے۔"

فرقان نے اطمینان سے کہا۔ سالارنے گردن موڑ کر چبجتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔

"ڈرائیونگ کررہے ہو، سڑک پردھیان رکھو۔"فرقان نے اس کا کندھا تھیتھیا یا۔ سالار کچھ ناراضی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔

\*\*\*\*

سالارنے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔

"میری باتوں کی وجہ سے نہیں۔تم صاف صاف سے کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرناچاہتے۔"

فر قان یک دم سنجیده هو گیا۔

"اوکے۔۔۔۔وساف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا پھر۔۔۔۔؟"

سالارنے سرومہری سے کہا۔

" بيرايك بحيگانه سوچ ہے۔ "فرقان اسے بغور ديکھتے ہوئے بولا۔

"اوکے، فائن۔ بجپگانہ سوچ ہے پھر؟"سالارنے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔

Then you should get rid of it (تب تهمیں اس سے چھٹکار احاصل کرنا چاہئے)۔ فرقان نے نرمی سے کہا۔

I don't want to get rid of it.... So? کی اس سے چھٹکارا نہیں ا چاہتا۔۔۔۔۔ پھر؟)۔ اگلے ویک اینڈ پر فرقان نے سالار کو سعیدہ اماں کی طرف جانے کے پر و گرام کے بارے میں بتا یا۔ سالار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا۔ اس لئے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سعیدہ امال سے معذرت کرلی۔

ویک اینڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سعیدہ امال کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔

"سالار! میں سعیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملاتھا۔"

فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا۔

"بہت اچھی لڑکی ہے، سعیدہ امال کے بر عکس خاصی خاموش طبع لڑکی ہے۔ بالکل تمہاری طرح، تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی۔نوشین کو بھی بہت اچھی گئی ہے۔"

"فرقان! تم صرف دعوت تک ہی رہوتو بہتر ہے۔"سالارنے اسے ٹوکا۔

"میں بہت سیریس ہوں سالار!" فرقان نے کہا۔

"میں بھی سیریس ہوں۔"سالارنے اسی انداز میں کہا۔" تمہیں پتاہے فرقان! تم جتناشادی پراصر ارکرتے ہو، میر اشادی سے اتناہی دل الطقاجاتا ہے اور بیرسب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے۔"

اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت و قاراور کھہراؤ آگیا ہے۔

انہوں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا اور انہیں اس پر خوشگوار جیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین انجیس انہیں بری طرح خوار اور پریثان کیا تھا اور ایک وقت تھا، جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے انداز سے تاریک لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے انداز سے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔

طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی۔

سالارنے چند کاجواٹھا لئے۔

"میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کر ناچا ہتا ہوں۔"

کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا۔اس کے چبرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر عثمان اور طبیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔

"اب تمهیس شادی کر ہی لینی چاہئیے سالار"!

سالارنے ترکی بہ ترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کراسے دیکھتار ہا۔

"میرے سامنے دوبارہ تم سعیدہ امال کی بیٹی کی بات مت کر نااور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں بھی تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔"
"او کے ، نہیں کروں گااس بارے میں تم سے بات فصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔" فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا۔

"مجھے تم سے کچھ ضروری ہاتیں کرنی ہیں اس لئے تمہیں بلوایا ہے۔ "سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کااشارہ کیا۔وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالاران کے فون کرنے پراس ویک اینڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔

سکندر عثمان نے قدر سے ستائش نظروں سے اپنے تیسر سے بیٹے کود یکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعداب کپڑے تبدیل کرکے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قبیض اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چیل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے باوجود بہت باو قارلگ رہاتھا۔ شاید بیداس کے چہرے کی سنجیدگی تھی یا پھر شاید وہ آج پہلی بارکئ سالوں کے بعد

وہ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ان کاسوال بہت "واضح" تھا۔

"اچھی ہے۔"اس نے چند کمحوں کے بعد کہا۔

التمهيل بيندي؟"

"كس لحاظ سے؟"

"میں رمشہ کے پر وبوزل کی بات کر رہاہوں۔" سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

"زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ ایک دو باروہ ہماری طرف آیا بھی ہے۔ ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں۔ پچھلے ویک اینڈ پر رمشہ سے بھی ملے ہیں۔ بچھلے ویک اینڈ پر رمشہ سے بھی ملے ہیں۔ مجھے اور طیبہ کو تو بہت اچھی لگی ہے۔ بہت well behaved ہے اور تہمار سے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خوا ہش ہے بلکہ اصر ار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ "

" پایامیری رمشہ کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔" سالار نے مدھم اور تھہرے ہوئے انداز میں کہا۔

"وہ میری کولیگ ہے، جان پہچان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کرناچا ہتا۔" سکندرنے کہا۔ سالارنے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجود و بارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیئے۔

"میں اور طبیبہ توجیران ہورہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لئے آرہے ہیں۔"

سکندرنے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔

"میں نے سوچا، کچھ بات وات کریں تم سے۔"

وه چپ چاپ انہیں دیکھتار ہا۔

"زاہد ہمدانی صاحب کو جانتے ہو؟" عثمان سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل سمپنی کے ہیڈ کانام لیا۔

"جی۔۔۔۔ان کی بیٹی میری کولیگ ہے۔"

"رمشه نام ہے شاید؟"

"-5."

"کیسی لڑکی ہے؟"

سكندر كوجيسے ایک شاك لگاتھا۔ ان كاخیال تھاوہ اسے بھلاچكاتھا۔ آخریہ آٹھ سال پر انی بات تھی۔

"اب تک تووہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اوراس کی شادی توکب کی ختم ہو چکی۔"

سكندرنياس سے كہا۔

"نہیں پایا!اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی۔"اس نے پہلی بار سراٹھا کر کہا۔

"تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھااور۔۔۔۔ مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈ نا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو۔"

سکندرنے جیسے اسے یاد کرایا۔

"میں نے اسے ڈھوندا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا ختیار ہے۔وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔"

"سالار! آٹھ سال گزر چکے ہیں۔ ایک دوسال کی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئ ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری ہیوی ہی ہو۔" "تم كهين اورانشر سٹر مو؟"

سکندرنے اس سے بوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندراور طبیبہ کے در میان نظروں کا تبادلہ ہوا۔

"ا گرتمهاری کہیں اور دلچیبی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے اور یقیناً ہم تم پر بھی کوئی دباؤ نہیں دالیں گے اس سلسلے میں۔"

سکندرنے نرمی سے کہا۔

"میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکاہوں۔"

ایک کمبی خاموشی کے بعداس نے اسی طرح سرجھ کائے ہوئے مدھم کہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی د شواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کااشارہ کس طرف تھا۔ان کے چہرے پریک دم سنجیدگی آگئی۔

"امامه کی بات کررہے ہو؟"

وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔

"اتنے عرصے سے اس لئے شادی نہیں کر رہے؟"

سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسر سے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے سے ۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جس لڑکی کے لئے وہ آٹھ سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لئے تیار تھا، اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی ہے اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضروت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمباوقفہ آیا پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفہ پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔

"امامه نے مجھے سے رابطہ کیا تھا۔"

وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔

 سکندرنے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔

"میرے علاوہ تو کوئی دوسر ااسے بیہ نہیں بتاسکتا تھااور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتا یا اور شادی نہیں کرنی۔" نہیں بتا یا اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔"

"تمہارا کا نٹیکٹ ہے اس کے ساتھ ؟" سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔

اانهیں۔ ا

"آٹھ سال سے اس سے تمہارار ابطہ نہیں ہوا۔ا گر ساری عمر نہ ہواتب تم کیا کروگے؟"

وہ خاموش رہااس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔

سکندر عثمان کچھ دیراس کے جواب کاانتظار کرتے رہے۔

"تم نے مجھ سے کبھی ہے نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف و قتی طور پراس کی مدد کی تھی وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔وغیرہوفغیرہ۔"

سالاراس بارتجى خاموش رہا۔

پڑی ٹیبل پرر کھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیراسے دیکھتار ہا پھراسے ٹیبل پرر کھے رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔

ڈئیرانکل سکندر!

مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کاسامنا کر ناپڑا، میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم اداکرنی تھی۔ وہ میں آپ کو بھجوار ہی ہوں۔

خداحافظ

امامه ہاشم

سالار کولگاوہ واقعی مرگیاہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھا مااور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندراور طبیبہ دم بخو داسے دیکھ رہے تھے جب وہ سکندر کے پاس سے گزر نے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہوگئے۔

"سالار\_\_\_\_"

جانتی ہو گی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تووہ خود گواہ تھی۔ میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتاسکانہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کرایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھاتوتم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے، میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کرالوں۔ یہ قانونی باجائز تھاکہ نہیں اس کا پتانہیں مگر میں نے اسے تیار کرالیا تھااور میں امامہ کواس کے بارے میں بتاناجا ہتا تھااور اسے تمام پییر زنجی دیناجا ہتا تھا مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبرٹریس آؤٹ کرایاوہ کسی بی سی او کا تھا۔اس کے کچھ دنوں بعد بیس ہزار کے کچھ ٹرپولرز چیک مجھےاس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی۔اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تنہ ہیں اس لئے نہیں بتایا کیو نکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالوہو۔ میں امامہ کی قیملی سے خو فنر دہ تھا۔ مجھے اندیشه تھاکہ وہ تب بھی تمہاری تاک میں ہوں گے اور میں چاہتا تھاتم اپنا کیرئیر بناتے رہو۔"

وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتارہا، کسی نے بہت آ ہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔اس نے لفافے کو ٹیبل پرر کھ دیا۔وہ نہیں چاہتا تھا کہ طبیبہ اور سکندراس کے ہاتھ کی کیکیا ہٹ کو دیکھ سکیں۔۔۔۔وہ دیکھ چکے تھے مگراس کے حواس چند کمحول کے لئے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔اپنے سامنے

"پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کیااس کی بہتری کے لئے کیا۔وہ سمجھ حائے گا۔"

وہ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگاسکتی تھیں۔ سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکرلگارہے تھے۔

" به میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے سالار سے بو بچھے بغیریااس کو بتائے بغیر به سب کچھ نہیں کرناچا مئیے تھا۔ مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ بھی نہیں بولناچا مئیے تھا۔۔۔۔۔۔"

وہ بات اد هوری حجبوڑ کر تاسف امیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھینچے ہوئے کھڑ کی میں جاکر کھڑے ہوگئے۔

گاڑی بہت مخاط انداز میں نسڑک پر مجسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی باراس سڑک پر رات کے اس بہر گاڑی چلار ہاتھا۔ وہ رات اس کی آئھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔اسے لگاآٹھ سال اڑکر غائب ہو گئے تھے۔سب بچھ وہی تھا۔ وہیں تھا۔ "جو کچھ بھی ہوا۔۔۔۔ ادانسٹگی میں ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم۔۔۔ اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہو تیں تو میں کبھی پیرسب نہ کرتا۔ میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہار ارابطہ کرادیتا۔ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا۔"

سالارنے سر نہیں اٹھا یا۔ان سے نظر نہیں ملائی مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سکندر نے اس کے کند ھے سے ہاتھ ہٹالیا۔

وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا، سکندر چاہتے تھے وہ وہ ہاں سے چلا جائے۔انہوں نے اس
کے ہو نٹوں کو کسی بچے کی طرح کیکیا تے ہوئے دیکھا تھا۔وہ بار بارانہیں بھینچ کرخو دیر قابو
بانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ سکندر
اپنے بچھتا وے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔

طیبہ نے اس ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی۔

اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی مگر وہ جانتا تھااس نے اس کا کون ساقر ض لوٹا یا تھا۔
مو بائل فون کی قیمت، اور اس کے بلز، وہ خالی الذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹے نیم تاریک
کمرے کی کھٹر کیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو دیکھتار ہا۔ ساری دنیا یک دم جیسے ہر
زندہ شے سے خالی ہوگئ تھی۔

اس نے خطیر تاریخ بڑھی، وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً ڈھائی سال بعد بھیجا گیا تھا۔

ڈھائی سال بعدا گروہ بیس ہزار روپے اسے بھجوار ہی تھی تواس کا مطلب تھاوہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی لیکن اگراس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سالار مرچکا تھا تو پھر وہ اس کی زندگی سے بھی نکل چکا گیا تھا اور اس کا کیا مطلب تھاوہ یہ بھی جانتا تھا۔

کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹے ارہا پھریتا نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اپنابیگ پیک کرکے وہ گھرسے نکل آیا۔

اوراب وہ اس سڑک پر تھا۔ اسی د ھند میں ، اسی موسم میں ، سب کچھ جیسے د ھواں بن رہاتھا یا چھر د ھند۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ اسی ہوٹل نما سر وس سٹیشن کے بیاس جا پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ د ھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے

کوئی بڑی آ ہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آ بیٹھا۔ الوژن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے کھلی آ نکھوں کے ساتھ۔ کوئی اب سسکیوں کے ساتھ رور ہاتھا۔

ڈئیرانکل سکندر!

مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کاسامنا کر ناپڑا، میں اس کے لئے معذرت خواہ ہول۔ مجھے سالار کو پچھر قم ادا کرنی تھی۔وہ میں آپ کو بھجوار ہی ہول۔

خداحافظ

امامه بإشم

ایک بار پھراس خط کی تحریراس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔

وہ سکندر عثمان کے پاس سے آگر بہت دیر تک خط لئے اپنے کمرے میں بیٹھار ہا۔

آدمی کاؤنٹر کے عقب میں اب اسٹوو جلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔

"آپ کہاں سے آئے ہیں؟"اس نے چائے کے لئے کیتلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔

اس شخص نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چائے پینے کے لئے آنے والاوہ شخص کمرے کے ایک کونے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بالکل پنھر کے کسی مجسمے کی طرح بے حس وحر کت۔

وہ نماز پڑھ کراس کے بالمقابل میز کے دوسری جانب کرسی پر آبیٹھی تھی۔ کچھ کھے بغیراس نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھا یا اور اسے پینے لگی۔ لڑکا تب تک ہر گرلے آیا تھا اور ابٹیبل پر ہر گرر کھ رہا تھا۔ سالار تیکھی نظروں کے ساتھ ہر گرکی پلیٹ کود کیھ رہا تھا، جو اس کے سامنے رکھی جارہی تھی۔ جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی توسالار نے کانے کے ساتھ ہر گرکا اوپر والا حصہ اٹھا یا اور تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا بھر چھری اٹھا کر اس نے لڑکے سے کہا جو اب امامہ کے ہرگرکی پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔

"بیشامی کباب ہے؟"

وه filling کی اوپر والی تهه کوالگ کررها تھا۔

" بير آمليك ہے؟"اس نے نيچے موجود آمليك كو حچرى كى مددسے تھوڑااونجاكيا۔

اتار کراندر لے آیا۔ پھر در وازہ کھول کرنیچاتر آیا، آٹھ سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کاراج تھا۔ صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔اس نے ہارن نہیں دیا،اس لئے اندر سے کوئی نہیں فکا۔ ہر آمدے میں اب وہ پانی کاڈر م نہیں تھا۔ وہ ہر آمدے سے گزر تے ہوئے اندر جانے لگا، تب ہی اندر سے ایک شخص نکل آیا،اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سالار نے اس سے کہا۔

"میں چائے بینا چاہتا ہوں۔"

اس نے جماہی لی اور واپس مڑ گیا۔

" أجائيل ----"

سالار اندر چلا گیا۔ بیہ وہی کمرہ تھا مگر اندر سے پچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میز وں اور کر سیوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔

"چائے لیں گے پاساتھ کچھ اور بھی؟"اس آدمی نے مڑ کراچانک بوچھا۔

"صرف چائے۔"

سالارایک کرسی تھینچ کر بیٹھ گیا۔

" ٹھیک ہے جاؤ۔" سالارنے کہا۔

لڑے نے بھیناً سکون کاسانس لیااور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھری اور کانٹے کور کھ کر سالار کے نے بائیں ہاتھ سے بر گر کواٹھالیا۔ بر گر کھاتے ہوئے امامہ نے پہلی بار پلیٹ سے سالار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ میں بر گر کے سفر کو تعجب آمیز نظروں سے دیکھااور یہ تعجب ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر بر گر کھانے میں مصروف تھی۔ سالار نے اپنے بر گر کو دانتوں سے کاٹاایک لمحہ کے لئے منہ چلا یااور پھر بر گر کو اپنی پلیٹ میں اچھال دیا۔

افضول بر گر ہے۔ تم کس طرح کھار ہی ہو؟ اسالار نے لقمے کو بمشکل حلق سے نگلتے ہوئے

"اتنابرانہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہاہے۔"امامہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔

"ہر چیز میں تمہار ااسٹینڈر ڈبڑالوہے امامہ! وہ چاہے بر گرہو یاشوہر۔"

بر گر کھاتے ہوئے امامہ کا ہاتھ رک گیا۔ سالارنے اس کے سفید چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر ایک تیاد بینے والی مسکر اہٹ آئی۔

"میں جلال انصر کی بات کررہاہوں۔"اس نے جیسے امامہ کو یاد دلایا۔

"" تم طیک کہتے ہو۔ "امامہ نے پر سکون کہجے میں کہا۔

"اور بیر کیجیپ، تو چکن کہاں ہے؟ میں نے تمہیں چکن بر گرلانے کو کہاتھانا؟"

اس نے اکھڑ کہجے میں لڑکے سے کہا۔

امامہ تب تک خاموشی سے ہر گراٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔

" یہ چکن بر گرہے۔" لڑے نے قدرے گڑ بڑا کر کہا۔

"کیسے چکن بر گرہے؟اس میں کہیں چکن نہیں ہے۔"سالارنے چیلنج کیا۔

" ہم اسے ہی چکن بر گر کہتے ہیں۔" وہ لڑ کااب نروس ہور ہاتھا۔

"اورجوساده برگرہے اس میں کیاڈالتے ہو؟"

"اس میں بس شامی کباب ہوتا ہے۔انڈہ نہیں ہوتا۔"

"اورانڈہڈال کرسادہ بر گرچکن بر گربن جاتا ہے، چو نکہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی نکلتی ہے اور مرغی کے گوشت کو چکن کہتے ہیں اس لئے directly نہیں تو paindirectly یہ چکن بر گربنتا ہے۔"

سالارنے بڑی سنجید گی سے کہا۔ وہ لڑ کا کھسیانے انداز میں ہنسا۔امامہ ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیتے بغیر ہاتھ میں پکڑا بر گر کھانے میں مصروف تھی۔

"ساتھ میں کچھ اور چاہئیے؟"آدمی نے کھڑے کھڑے کھڑے پھر پوچھا۔

"نہیں،بس چائے کافی ہے۔"سالارنے چائے کاکپ اپنی طرف تھینچتے ہوئے کہا۔

"آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟"اس نے پوچھا۔

"אַט\_\_\_\_ן

"لا ہور جارہے ہیں؟"اس نے ایک اور سوال کیا۔

اس بار سالارنے سرکے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہاتھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوااس نے چائے پینے والے شخص کی آئکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی ہے۔

"میں کچھ دیریہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔"اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کھا۔

وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا ہواوا پس کچن میں جلا گیااور ثانوی نوعیت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سالار پر نظرین دوڑا تار ہا۔

پورے بندرہ منٹ بعداس نے سالار کو ٹیبل جھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچن سے کمرے میں واپس آیا مگراس سے پہلے کہ وہ سالار کے بیجھے باہر "میر ااسٹینڈر ڈواقعی بہت لوہے۔"وہ ایک بارپھر بر گر کھانے لگی۔

" میں نے سوچاتم بر گرمیر ہے منہ پر دے ماروگی۔"سالار نے دنی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
"میں رزق جیسی نعمت کو کیوں ضائع کروں گی۔"

" بیرا تنابرابر گرنعمت ہے؟"اس نے تضحیک آمیز انداز میں کہا۔

''اور کون کون سی نعمتیں ہیں اس وقت تمہار ہے پاس۔۔۔۔''

"انسان الله کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذا گفتہ جکھنے کی جو حس ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تواس میں اس کاذا گفتہ محسوس کر سکتی ہوں۔ "ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔"

"اوران لو گوں میں ٹاپ آف دی لسٹ سالار سکندر کانام ہو گا، ہے نا؟"

اس نے امامہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کا ٹی۔

"سالار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کرانجوائے نہیں کر سکتا۔"

اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سالاریک دم چونک گیا۔ سامنے والی کرسی اب خالی تھی۔ سکندراور طبیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔

"كهال جلے گئے۔۔۔۔؟ گاؤں؟"

"نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سالار کانمبر ڈائل کیا۔ موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کانمبر ڈائل کیا۔

وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتے کی میزیر آبیٹھے۔

" فون پر کا نٹیکٹ نہیں ہوا؟" طبیبہ نے بوجھا۔

"نہیں موبائل آف ہے۔اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگاہواہے۔ بیانہیں کیوں چلا گیا؟"

"آپ پریشان نه هول \_\_\_\_ناشته کریں \_"طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی \_

ااتم کرو۔۔۔۔میر اموڈ نہیں ہے۔"

وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔طیبہ بے اختیار سانس لے کررہ گئی۔

جاتا، میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا۔ وہ بھو نجکا سااس نوٹ کو دیکھتار ہا، پھر اس نے آگے بڑھ کراس نوٹ کو پکڑااور تیزی سے کمرے سے باہر آگیا۔ سالار کی گاڑی اس وقت رپورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جار ہی تھی۔ اس آدمی نے جیرانی سے اس دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا پھر ہاتھ میں پکڑے اس ہزار روپے کے نوٹ کو بر آمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔

"نوٹ اصلی ہے مگر آ دمی بے و قوف۔۔۔۔"

اس نے اپنی خوشی پر قابویاتے ہوئے زیر لب تنصر ہ کیااور نوت کو جیب میں ڈال لیا۔

سکندر عثمان صبح ناشنے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سالار کاہی خیال آیا تھا۔

"سالار كهال ہے؟اسے بلاؤ۔"

انہوں نے ملازم سے کہا۔"سالار صاحب تورات کو ہی چلے گئے تھے۔"

"تو پھرتم ۔۔۔۔سرمیں دردہے؟ میگرین؟"

فر قان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہاتھا۔

" نہیں۔۔۔۔ "سالار نے مسکرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔اس نے اپنی آئکھوں کو مسلا۔

"تو پھر ہواکیاہے تمہیں؟ آئکھیں سرخ ہور ہی ہیں۔"

"میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتار ہاہوں۔"

سالارنے بڑے عام سے انداز میں کہا۔

"تواب سوجاتے۔ یہاں آکر فلیٹ پر، صبح سے کیا کررہے ہو؟"فر قان نے کہا۔

المجھ بھی نہیں۔۔۔۔"

"سوئے کیوں نہیں۔۔۔۔؟"

اا نیند نهیں آر ہی۔۔۔۔ ا

"تم توسلینگ پلزلے کر سوجاتے ہو، پھر نیندنہ آنا کیا معنی رکھتاہے؟"

فرقان كو تعجب ہوا۔

سالارنے اپنے فلیٹ کادر وازہ کھولا، باہر فر قان تھا۔وہ پلٹ کراندر آگیا۔

"تم كب آئے؟"فر قان نے قدرے حيراني سے اس كے پیچھے اندر آتے ہوئے كہا۔

"آج صبح۔۔۔۔"سالارنے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔

"كيول\_\_\_\_" كاوُل جاناتها؟" فرقان نے اس كى پشت كود يكھتے ہوئے كہا۔

"میں تو بار کنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آگیا۔ بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔"

سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔

"کیاہوا؟"فر قان نے پہلی باراس کے چہرے کودیکھااور تشویش میں مبتلاہوا۔

"كياهوا؟"سالارنے جواباً كہا۔

"میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہواہے؟"فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

المجمع نهيل ال

الگھر میں سب خیریت ہے؟"

"------

رمشہ نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔اس نے ریسیشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑ کیوں کے چند کھلے ہوئے بلا ئنڈز میں اسے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور میں سے جانے کی بجائے وہ رک گئی۔سالار ٹیبل پر اپنی کمنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا میر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشہ جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار میگرین کا در دہوتا تھا۔وہ ریسیشن کی طرف جانے کی بجائے اس کے کمرے کا در وازہ کھول کر اندر آگئی۔

سالاراسے دیکھ کرسیدھاہو گیا۔وہاب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہاتھا۔

"تمہاری طبیعت طھیک ہے؟"رمشہ نے فکر مندی سے بوچھا۔

" ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔۔۔۔''

اس نے رمشہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشہ واپس جانے کی بجائے آگے بڑھ آئی۔
"نہیں تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔"اس نے سالار کے چہرے کو غورسے دیکھتے ہوئے کہا۔
"تم پلیزاس فائل کو لے جاؤ۔۔۔۔۔اسے دیکھ لو۔۔۔۔ میں دیکھ نہیں پار ہا۔۔۔۔"
سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پراس کی طرف کھسکا

"بس آج نہیں لیناچا ہتا تھا میں۔ یابیہ سمجھ لو کہ آج میں سونانہیں چاہتا تھا۔"

"كھاناكھاياہے؟"

" نہیں، بھوک نہیں لگی۔۔۔۔"

"دونجرہے ہیں۔"فرقان نے جیسے اسے جتایا۔

"میں کھانا بھجواتا ہوں کھالو۔۔۔۔ تھوڑی دیر سوجاؤ پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لئے۔"

" نہیں، کھانامت بھجوانا۔ میں سونے جارہاہوں۔ شام کواٹھوں گاتو باہر جاکر کہیں کھاؤں

"\_6

سالار کہتے ہوئے صوفہ پرلیٹ گیااور اپنا بازو آئکھوں پرر کھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھااسے دیکھتار ہا، پھراٹھ کر باہر چلا گیا۔

"جہاری طبیعت ٹھیک ہے؟"

مستقبل کے منصوبے اور بلاننگ

اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف تھینے نہیں پار ہی تھی۔

وہ جس امکان کے بیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آگیا تھاوہ "امکان" ختم ہو گیا تھا۔اوراسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لئے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لئے جدوجہد کررہا تھا اور وہ ناکام ہورہا تھا۔

محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی۔ سالار سکندر کے لئے اتناہی جان لیوا تھا جتناماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئ ہواور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا تھاوہ واحد جگہ تھی جواس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی۔

وہ احرام باند سے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا۔دور دور تک کسی وجود کانشان نہیں تھا۔رات کے پچھلے بہر آسمان پر چانداور ستاروں کی روشنی نے صحن "میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ۔"

رمشہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔

"ہاں، بہتر ہے۔ میں گھر چلا جاؤں۔"اس نے اپنا بریف کیس نکال کراہے کھولااور اپنی چیزیں اندرر کھناشر وع کر دیں۔رمشہ بغوراس کا جائزہ لیتی رہی۔

\*\*\*

وہ گیارہ بجے آفس سے واپس گھر آگیا تھا۔ یہ چو تھادن تھاجب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یک دم، ہر چیز میں اس کی دلچیبی ختم ہو گئی تھی۔

بینک میں اپنی جاب

لز (LUMS) کے لیکچرز

ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ نشست۔۔۔۔

فر قان کی سمپنی

گاؤں كااسكول\_

پوری وقت سے گو نجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑر ہی تھی، اس کی آواز خلا کی و سعتوں تک جاری تھی۔

"لبيك الهم لبيك \_\_\_\_"

ننگے پاؤں، نیم برہنہ وہاں کھڑاوہ اپنی آواز پہچان رہاتھا۔

"لبيك لا شريك لك لبيك \_\_\_\_وه صرف اس كى آواز تقى \_ ﷺ إن الحمد والنعمة لك والملك \_ "

اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسواس کی تھوڑی سے بنیچاس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔

"لاشريك لك\_\_\_\_\_"

اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔

"لبيك الهم لبيك \_\_\_\_"

اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو یک دم بہت روشن دیکھا۔ اتناروشن کہ وہ جگرگانے لگی تھیں۔ آسان پر ستاروں کی روشنی بھی اجانک بڑھ گئی۔وہ ان آیات کودیکھ رہا

کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کوایک عجیب سی دود صیار وشنی میں نہلادیا تھا۔ چانداور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔

خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات، سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روش تھے۔ ہر طرف گہر اسکوت تھااوراس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑر ہی تھی۔اس کی آواز۔۔۔۔
اس کی اپنی آواز۔۔۔۔وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا۔اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں اور وہ سراٹھائے بلند آوازسے کہنے لگا۔

"لبيك اللهم لبيك المبيك الأشريك لك لبيك الألبيك المالكدوالنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله المريك الله المريك لك المريك المر

(حاضر ہوں میر بے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیراکوئی نثریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و ثنا تیر ہے لئے ہے، نعمت تیری ہے، باد شاہی تیری ہے کوئی تیرانٹریک نہیں)۔ "لبيك الهم لبيك \_\_\_\_"

وهاس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔

"لبيك لاشريك لك\_"

وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہر ارہی تھی۔

"البيك إن الحمد والنعمة ـ "

آواز دائیں طرف نہیں تھی بائیں طرف تھی۔ کہاں۔۔۔۔اس کی پشت پر۔ چند قدم کے فاصلے پر۔

"لك والملك لا شريك لكــ"

اس نے جھک کراپنے پاؤل پر گرنے والے آنسوؤں کودیکھااس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔

اس نے سراٹھاکر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھل چکاتھا۔ اندرروشنی تھی۔ دودھیاروشنی۔ انتی روشنی کہ اس نے بے اختیار کھنے طیک دیئے۔ وہ اب سجدہ کر رہاتھا، روشنی کم ہورہی تھی۔ اس نے سجدے سے سراٹھایا، روشنی کم ہورہی تھی۔

تھا۔ مبہوت سحر زدہ، کسی معمول کی طرح، زبان پرایک ہی جملہ لئے۔۔۔۔اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آ ہستہ ہستہ کھلتے دیکھا۔

"لبيك الهم لبيك \_\_\_\_\_"

اس کی آوازاور بلند ہو گئے۔ایک درد کی طرح،ایک سانس،ایک لے۔

"لبيك لاشريك لك لبيك \_\_\_\_\_"

اس وقت پہلی باراس نے اپنی آ واز میں کسی اور آ واز کو مدغم ہوتے محسوس کیا۔

°° إن الحمد والنعمة \_\_\_\_"

اس کی آؤاز کی طرح وہ آوازبلند نہیں تھی۔ کسی سر گوشی کی طرح تھی۔ کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھاوہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی۔ وہ کوئی اور آواز تھی۔

"لك والملك \_ \_ \_ \_ "

اس نے پہلی بارخانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجود گی کو محسوس کیا۔

"لاشريك لك\_\_\_\_"

خانه کعبه کادروازه کھل رہاتھا۔

آئکھوں سے ابلتے گرم پانی کور گڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا۔ یہ حرم نثریف تھا۔
یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں سب آنسو بہانے کے لئے ہی
آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لئے۔ اس پر رقت طاری ہور ہی تھی۔ وہ سر جھکائے
بہت دیر وہاں بیٹھاروتارہا۔

پھراسے یاد آیا، وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لئے آیا کر تا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کر تا تھا۔

وہ اس کی عافیت اور کمبی زندگی کے لئے بھی دعامانگا کرتا تھا۔

وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لئے بھی دعاما نگا کرتا تھا۔

اس نے وہاں حرم شریف میں اسے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لئے ہر دعاما نگ جھوڑی تھی۔ جہاں بھر کی دعائیں۔ گر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو بھی اپنے لئے نہیں مانگا تھا۔ جہاں بھر کی دعائیں۔ گر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لئے بھی دعانہیں کی تھی۔ اس کے آنسویک دم تھم گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔خانہ کعبہ کادر وازہ اب بند ہور ہاتھا۔روشنی اور کم ہوتی جارہی تھی اور تب سے اس نے ایک بارپھر سر گوشی کی صورت میں وہی نسوانی آ واز سنی۔

اس باراس نے مڑ کر دیکھا تھا۔

سالار کی آنکھ کھل گئ۔وہ حرم شریف کے ایک بر آمدے کے ستون سے سرٹکائے ہوئے تھا۔وہ کچھ دیر سستانے کے لئے وہاں بیٹھاتھا مگر نیندنے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔

وہ امامہ تھی۔ بے شک امامہ تھی۔ سفید احرام میں اس کے بیچھے کھٹری۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک د کیھی تھی مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لئے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ خالہ الذہنی کے عالم میں لوگوں کواد ھرسے ادھر جاتے د کیھ کر بے اختیار دل بھر آیا۔

آٹھ سال سے زیادہ ہو گیا تھااسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم نثریف میں دیکھا تھا کسی زخم کو پھراد ھیڑا گیا تھا۔ اس نے گلا سزاتار دیئے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھانب لیا۔

ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجو دیر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سواکوئی بشر ہوں جسے تیرے سواکوئی راستہ دکھانے والا نہیں،اور وہ عورت،وہ عورت میر کازندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے۔ مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی یا تواس کی محبت کواس طرح میرے دل سے زکال دے کہ مجھے کہیں جانے کہیں تا تک نہ آئے یا پھر اسے مجھے دے دے دوہ نہیں ملے گی تومیں ساری زندگی اس کے لئے ہی روتار ہوں گا۔وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لئے ساری زندگی اس کے لئے ہی روتار ہوں گا۔وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لئے آنسو نہیں بہاسکوں گا۔میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔

میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عور توں میں سے ایک کوما نگتا ہوں۔

میں امامہ ہاشم کوما نگتا ہوں۔

میں اپنی نسل کے لئے اس عورت کومانگنا ہوں، جس نے آپ کے پیغمبر طلق کیالہم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ جس نے ان کے لئے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو جھوڑ دیا۔

ا گرمیں نے اپنی زندگی میں مجھی کوئی نیکی کی ہے ، توجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ توجاہے توبیراب بھی ہوسکتا ہے۔اب بھی ممکن ہے۔

مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔میری زندگی کو آسان کر دے۔

وضوکے بعداس نے عمرے کے لئے احرام باندھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس باراتفا قاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئ۔ وہاں، جہاں اس نے اپنے آپ کوخواب میں کھڑے دیکھا تھا۔

ا پنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنانٹر وع کی۔

"یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء د عامانگا کرتے تھے۔ان کی دعاؤں میں اور میری دعامیں بہت فرق ہے۔"

وه گر گرار ما تھا۔

اامیں نبی ہوتاتو نبیوں جیسی دعاکر تا مگر میں توعام بشر ہوں اور گناہ گار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑ ہے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لئے نہیں رویا ہو گا۔ میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا۔۔۔۔۔ حرم پاک میں کھڑا۔۔۔۔۔ حرم پاک میں کھڑا۔۔۔۔۔ ایک عورت کے لئے گڑ گڑار ہا ہوں مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔

یہ میں نہیں تھاجس نے اس عورت کواپنے دل میں جگہ دی، یہ تونے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لئے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑ ابھی اس کو یاد کر رہا فرقان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔

"كيامطلب\_\_\_\_"سالار جيراني سے مسكرايا\_

"كيامطلب كاكيامطلب؟ ميں بي النج ڈی كرناچا ہتا ہوں۔"

"يول اجانك \_\_\_\_؟"

"اچانک تونہیں۔ پی ایج ڈی کرنی تو تھی مجھے۔ بہتر ہے ابھی کرلوں۔"سالاراطمینان سے بتا رہاتھا۔

وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آرہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کررہا تھاجب سالارنے اچانک اسے اپنی پی ایچ ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا۔

"میں نے بینک کو بتادیا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچاہے۔ لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ابھی میں نے سوچانہیں کہ ان کی اس آفر کو قبول کر لوں یاریزائن کر دوں۔"

التم ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہو۔ ا

"ہاں یار۔۔۔۔ میں مذاق نہیں کررہا۔۔۔۔ میں واقعی اگلے سال پی ایچ ڈی کے لئے جارہا ہوں۔" آٹھ سال سے میں جس تکلیف میں ہوں مجھے اس سے رہائی دے دے۔

سالار سکندر پرایک بار پھررحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔

وہ سر جھکائے وہاں بلک رہاتھا۔اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کوخواب میں دیکھاتھا مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔

بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی۔خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقعہ نور بناہوا تھا۔ لو گوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا۔ خواب کی طرح خانہ کعبہ کا در وازہ بھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کواپنے اندر سکون اتر تامحسوس ہوا تھا۔

وہ اس کیفیت سے باہر آرہاتھا جس میں وہ بچھلے ایک ماہ سے تھا۔ ایک عجیب ساقرار تھا جواس دعاکے بعد اسے ملاتھااور وہ اسی قرار اور طمانیت کو لیے ہوئے ایک ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔

\*\*\*\*

"میں اگلے سال پی ایکے ڈی کے لئے امریکہ جارہا ہوں۔"

ضرورت نہیں پڑے گی مگر میں مکمل طور پراسسے قطع تعلق نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس کو دیکھتار ہوں گا۔ پہلے بھی توابیا ہی کیا کرتا دیکھتار ہوں گا۔ پہلے بھی توابیا ہی کیا کرتا تھا۔"

وہ اب تھر مس میں سے چائے کپ میں ڈال رہاتھا۔

" پی ایچ ڈی کے بعد کیا کروگے ؟ " فرقان نے سنجید گی سے پوچھا۔

"واپس آؤں گا۔ پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا۔ ہمیشہ کے لئے نہیں جارہا ہوں۔"

سالارنے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا۔

"كياچند سال بعد نہيں جاسكتے تم؟"

"نہیں،جو کام آج ہوناچا ہئیےاس آج ہی ہوناچا ہئیے۔ میر اموڈ ہے پڑھنے کا۔چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے۔"

سالارنے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہاوہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کوٹیون کرنے میں مصروف تھا۔ "چندماه پہلے تک تو تمہار اایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔"

"ارادے کا کیاہے، وہ توایک دن میں بن جاتاہے۔"

سالارنے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑ کی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"میں ویسے بھی بینکنگ سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں لیکن یہاں میں پیچھلے کچھ سالوں میں اتنامصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں پی ایجاؤی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کر الوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ "

فرقان کچھ دیرخاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتار ہا پھراس نے کہا۔

"اوراسكول\_\_\_\_؟اس كاكبامو گا؟"

"اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی چلتارہے گا۔اس کا انفر اسٹر کچر بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ بور ڈ آف گور نرزہے ، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ تم ہو۔۔۔۔ میں نے پاپاسے بھی بات کی ہے وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔۔۔۔ میر بے نہ ہونے سے بچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے۔ آئندہ بھی اسے ان کی "السلام عليكم! كيسي بين آپ؟"

"الله كاشكر ہے میں بالكل ٹھيك ہوں، تم كیسے ہو؟"

انہوں نے بڑی گرم جو شی کے ساتھ اس کے سرپر اپنے دونوں ہاتھ بھیرے۔

"میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں۔"

اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میک لگ تو نہیں رہے ہو۔ کمزور ہورہے ہو، چہرہ بھی کالا ہور ہاہے۔" انہوں نے اپنی عینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا۔

"رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔"سالارنے بے اختیارا پنی مسکراہٹ روکی۔وہ ان کے ساتھ جاتا ہوااندر آگیا۔

"لو بھلاشیو کیوں نہیں کی۔اچھاداڑ ھی رکھناچاہتے ہو۔۔۔۔بہت اچھی بات ہے۔ نیکی کا کام ہے۔ بہت اچھا کررہے ہو۔"

وه صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔

"روٹری (Rotary) کلب والے اگلے ویک اینڈ پر ایک فنکشن کررہے ہیں، میرے پاس انو یٹیشن آیا ہے۔ چلو گے ؟"

اس نے ریڈیو کوٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔

"کیوں نہیں چلوں گا۔ان کے پر و گرام دلچسپ ہوتے ہیں۔"

فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کاموضوع بدل چکاتھا۔

\*\*\*\*

اس دن اتوار تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا۔

اخبار لے کرسر خیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا۔ شیو نہیں کی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلاڈھالا سویٹر پہن لیااس نے کتیلی میں چائے کا پانی ابھی رکھاہی تھاجب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آگیا، دروازہ کھولنے پراسے حیرت کا ایک جھٹکالگاجب اس نے سعیدہ امال کو وہاں کھڑا پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔

وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سنناچا ہتا تھا،اس لئے موضوع بدلا۔

"ناشاكرىي گى؟"

"نہیں، میں ناشاکر کے آئی ہوں۔ صبح چھے سات بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں۔ گیارہ ساڑھے گیارہ تو میں دو بہر کا کھانا بھی کھالیتی ہوں۔"

انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔

"تو پھر دوپہر کا کھانا کھالیں۔ساڑھے دس توہورہے ہیں۔"

"نہیں ابھی تو مجھے بھوک ہی نہیں۔تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔"

"میں آتا ہوں ابھی۔۔۔۔"

وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آگیا۔

"پورے چھ ماہ سے تمہار اانتظار کررہی ہوں۔ تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی۔ حالا نکہ وعدہ کیا تھاتم نے۔"

اسے کچن میں ان کی آواز سنائی دی۔

" میں بہت مصروف تھااماں جی۔۔۔۔"

"نہیں اماں! داڑھی نہیں رکھ رہاہوں۔۔۔۔ آج اتوار ہے۔ دیر سے اٹھاہوں کچھ دیر پہلے ہیں۔ اس لئے شیو نہیں کی۔ "وہ ان کی بات پر محظوظ ہوا۔

"دیرسے کیوںاٹھے۔۔۔۔بیٹا! دیرسے نہاٹھاکرو۔ صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو۔۔۔۔ چہرے پررونق آتی ہے۔اسی لئے تو تمہارا چبرہ مر جھایا ہواہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے پھر سیر کو چلا جائے۔صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔"

سالارنے ایک گہر اسانس لیا۔

"میں نماز پڑھ کر سویا تھا۔ صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں۔ ورنہ روز صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔"

وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگیں۔

"بہت اچھی بات ہے۔۔۔۔۔اسی لئے تو تمہار اچہرہ چمک رہاہے۔رونق نظر آرہی ہے۔"

انہوں نے اپنے بیان میں ایک بارپھر تبدیلی کی۔

"آپ کیالیں گی؟"

سالارنے چائے کا کپان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔انہیں اس کی بات پر جھٹکالگا۔

"بيه كيابات موئى، كياكياجاسكتاہے؟ ارب بيج! دنيالر كيوں سے بھرى موئى ہے۔ تمہارے تواپنے مال باپ بھى ہیں۔ان سے كہو۔۔۔۔ تمہارار شتہ طے كریں۔ ياتم چاہو تومیں كوشش كروں۔"

سالار کو یک دم صورت حال کی سنگینی کااحساس ہونے لگا۔

"نہیں، نہیں اماں جی! آپ چائے پئیں میں بہت خوش ہوں، اپنی زندگی سے۔۔۔۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تووہ تو ہمارے پیغیبر طلع کیا لیم میں کر لیا کرتے تھے۔"

"الواب تم كہاں سے كہاں پہنچ گئے۔ میں تو تمہارى بات كرر ہى ہوں۔"وہ كچھ كڑ بڑا گئيں۔

"آپ پیر بسکٹ لیں اور کیک بھی۔۔۔۔"

سالارنے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔

"ارے ہاں، جس کام کے لئے میں آئی ہوں وہ تو بھول ہی گئے۔"

انہیں اچانک یاد آیا، اپنے ہاتھ میں بکڑا بڑا سابیگ انہوں نے کھول کر اندر بچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے لئے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔

"لوالیں بھی کیامصروفیت۔۔۔۔۔ارے بچے! مصروف وہ ہوتے ہیں، جن کے بیوی بچے ہو ہوتے ہیں، جن کے بیوی بچے ہو ہوتے ہیں نہ تم گھر الول کے ساتھ رہ رہے ہو۔۔۔۔ پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔۔۔۔"

وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا۔

"اب یمی دیکھو، یہ تمہارے کرنے کے کام تو نہیں ہیں۔"

وہ اسے چائے کی ٹر ہے لاتے دیکھ کر خفگی سے بولیں۔

"میں تو کہتی ہوں بیہ کام مر دے کرنے والے ہیں ہی نہیں۔"

وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میزیر برتن رکھنے لگا۔

"اب دیکھو بیوی ہوتی توبیہ کام بیوی کررہی ہوتی۔ مرداچھالگتاہی نہیں ایسے کام کرتے ہوئے۔"

"آپ ٹھیک کہتی ہیں امال جی! مگراب مجبوری ہے۔اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جاسکتا ہے۔"

" چلیں اماں جی! آپ کی فکر تو ختم ہو گئی۔"

سالارنے "میری"کے بجائے"آپ کی "کالفظ استعمال کیا۔

"ہاں اللہ کاشکرہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا۔ میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ جلی جاؤں گی۔"

سالارنے کارڈپرایک سرسری سی نظردوڑائی۔

"به کار ڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں۔۔۔۔اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ تمہیں شادی پر آناہے۔ بھائی بن کرر خصت کرناہے بہن کو۔"

سالارنے اپنی مسکر اہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔

"آپ فکرنه کریں، میں ضرور آؤں گا۔"

وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔

" یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں میں۔۔۔۔اس کو بھی دینے جانا ہے۔"

انہیں اب فرقان کی یاد ستانے لگی۔

"تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔"

سالار کوچائے پیتے بے اختیار اچھولگا۔

"میری بہن کی۔۔۔۔۔اماں جی!میری بہن کی شادی تو پانچ سال پہلے ہو گئی تھی۔"

اس نے پچھ ہکابکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ بر آمد کر چکی تھیں۔

"ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں۔ آمنہ کی ، تمہاری بہن ہی ہوئی نا۔۔۔۔

انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کارڈ تھایا۔

سالار کوبے اختیار ہنسی آئی کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں اور اب یک دم بہن بنادیا، مگر اس کے باوجو د سالار کوبے تحاشاا طمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب ایک اب سے باان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔

بہت مسرور ساہو کراس نے کارڈ پکڑلیا۔

"بہت مبارک ہو۔۔۔۔کب ہور ہی ہے شادی؟"اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔

"ا گلے ہفتے۔۔۔۔"

دس منٹ بعد جب بیہ گفتگو ختم ہوئی توسالار ناشتہ کر چکا تھا۔ بر تن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا۔ خیال آیا۔

"آئی کس کے ساتھ تھیں آپ؟"وہ باہر نکل آیا۔

"اپنے بیٹے کے ساتھ۔"سعیدہ امال نے اطمینان سے کہا۔

"اجيها، بيڻاآ گياآپ کا؟ جيموڻاوالا يابر اوالا؟"

سالارنے دلچیپی لی۔

"میں ساتھ والوں کے راشد کی بات کررہی ہوں۔"سعیدہ امال نے بے اختیار برامانا۔

سالارنے ایک گہر اسانس لیا۔اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سعیدہ امال کے لئے ہر لڑ کا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی۔وہ بڑے آرام سے رشتے گھڑلیتی تھیں۔

"تووه کہاں ہے؟"سالارنے یو چھا۔

"وہ چلاگیا، موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ۔ آندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے۔ نو بجے بیٹھی ہوں، پورے ساڑھے دس بجاد ھر پہنچادیااس نے۔ میری ایک نہیں سنی اس نے۔ سارار استہ۔۔۔۔ بار باریہی کہتار ہا آہستہ چلار ہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت کہنے لگا آپ "فرقان کوتوآج بھا بھی کے ساتھ اپنے سسر ال جانا تھا۔ اب تک تونکل چکا ہوگا۔ آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا۔ "سالارنے کہا۔

التم اگر بھول گئے تو؟ "وہ مطمئن نہیں ہوئیں۔

"میں نہیں بھولوں گا،اچھامیں فون پراس سے آپ کی بات کرادیتا ہوں۔"

وہ یک دم خوش ہو گئیں۔

"ہاں یہ طھیک ہے، تم فون پراس سے میری بات کرادو۔"

سالارا تھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کامو بائل نمبر ڈائل کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔

"فرقان! سعیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس۔"

فرقان کے کال ریسیو کرنے پراس نے بتایا۔

"ان سے بات کرو۔"

وہ خاموش ہو گیا، اب فرقان اور سعیدہ امال کے در میان بات ہور ہی تھی۔

دو پہر کا کھانااس نے ان کے ساتھ کھایا۔اس نے ان کے سامنے فریزرسے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سنناچا ہتا تھا۔اس نے ایک ریسٹورنٹ فون کر کے لیج کا آر ڈر دیا۔ایک گھنٹے کے بعد کھانا آگیا۔

کھانے کے وقت تک راشد نہیں آیاتوسالارنے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لئے کہا۔

"میں گاڑی پر جھوڑ آتا ہوں آپ کو۔"

وه فوراً تيار هو گئيں۔

"ہاں یہ ٹھیک ہے،اس طرح تم میر اگھر بھی دیکھ لوگے۔"

"امال جي! ميں آپ کا گھر جانتا ہوں۔"

سالارنے کار کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔

آدھہ گھنٹہ کے بعدوہ اس گلی میں تھاجہاں سعیدہ اماں کا گھر تھا۔وہ گاڑی سے اتر کرانہیں اندر گلی میں دروازے تک جھوڑ گیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔

"آج نہیں۔۔۔۔آج بہت کام ہیں۔"

کے ساتھ موٹر سائکل پر میر اآخری سفر تھا۔ دوبارہ کہیں لے کر جانا ہواتو پیدل لے کر جاؤں گاآپ کو۔۔۔۔" جاؤں گاآپ کو۔۔۔۔"

سالار کو ہنسی آئی۔ آدھہ گھنٹہ میں طے ہونے والے راستے کوڈیڑھ گھنٹے میں طے کرنے والے کی جھنجھلا ہٹ کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزار ناخاصا مشکل کام تھا۔ بیہ وہ سعیدہ امال کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔

"توواپس کیسے جائیں گی۔راشد لینے آئے گاآپ کو؟"

"ہاں،اس نے کہاتوہے کہ میج ختم ہونے کے بعد آپ کولے جاؤں گا۔اب دیکھو کب آتا ہے۔"

وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے سسر ال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگیں۔

وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرمانبر داری سے سنتار ہا۔

اس فشم کی معلومات میں اسے کیاد کچیبی ہوسکتی تھی مگر سعیدہ امال اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں نہیں آرہی کے بارے میں نو گفتگو نہیں کر سکتی تھیں۔ان کی باتیں رتی بھر اس کی سمجھ میں نہیں آرہی تھیں مگروہ بول ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے۔

فرقان نے اگلے دن شام کواس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔

"نہیں، میں تواس ویک اینڈ پر کراچی جارہا ہوں۔ آئی بی ای کے ایک سیمینار کے لئے۔ اتوار کو میں ہوگی۔ میں توآ کربس سوؤں گا۔

"Nothing else" تم چلے جانا۔، میں لفافہ دے دوں گا،وہ تم میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے دے دیا۔ "سالارنے کہا۔

" کتنے افسوس کی بات ہے سالار! وہ خود کار ڈ دے کر گئی ہیں، اتنی محبت سے بلایا ہے۔"

فر قان نے کہا۔

"جانتا ہوں لیکن میں اد ھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا۔"

"ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے۔"

"فرقان! میری واپسی کنفرم نہیں ہے۔ ہو سکتاہے میں اتورا کو آہی نہ سکوں یااتوار کی رات کو آؤں۔"

"بے حد فضول آدمی ہوتم۔وہ بڑی مایوس ہوں گی۔"

وهاین بات کهه کر پیچتایا۔

" بیچاسی لئے کہتی ہوں شادی کرلو۔ بیوی ہوگی توخود سارے کام دیکھے گی۔ تم کہیں آ جاسکو گے۔اب بیہ کوئی زندگی ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھر کے کام لے کر بیٹھے رہو۔ "انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔

"جى آپ مليك كهه رہى ہيں۔اب ميں جاؤں؟"

اس نے کمال فرمانبر داری کامظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔

"ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر یادر کھنا شادی پر ضرور آنا۔ فرقان سے بھی ایک بار پھر کہہ دینا کہ وہ بھی آئے اور اس کو کارڈ ضرور پہنچادینا۔"

سالارنےان کے در وازے پر لگی ہوئی ڈور بیل بجائی اور خداحا فظ کہتے ہوئے پلٹا۔

ا پنے پیچھے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔سعیدہ امال اب اپنی بیٹی سے بچھ کہہ رہی تھیں۔

" پھر کیاپر و گرام ہے، چلو گے ؟"

"ا چھا، میں بھی نہیں کر تا تمہیں مجبور۔ نہیں جاناچاہتے تومت جاؤ۔"

فرقان نے کہا۔

سالارایک بارپھراپنےلیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو چکاتھا۔

\*\*\*\*

وہ ایک سر سبز وہ سیجے سبز ہ زارتھ جہاں وہ دونوں موجو دہتے۔ وسیعے کھلے سبز ہ زار میں درخت سے مگر زیادہ بلند نہیں۔ خوبصورت بھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف خاموشی میں۔ دود ونوں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کے بجائے ایک بھولدار جھاڑی کے قریب دھوپ میں بیٹھے سے۔ امامہ اپنے گھٹنوں کے گر دباز ولپیٹے ہوئے بیٹھی تھی اور وہ گھاس پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آئیسیں بند تھیں۔ ان دونوں کے جوتے بچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہو ہے امامہ نے اس کی آئیسیں بند تھیں۔ ان دونوں کے جوتے بچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ہوئے ہوئی تھی۔ امامہ نے اس بار خوبصورت سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے در میان گفتگو ہور ہی تھی۔ امامہ اس سے بچھ کہتے ہوئے دور کسی چیز کود بھے رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اس کی چادر کے ایک پلوسے اپنے چرے کوڈھانپ لیا۔ یوں جیسے دھوپ کی شعاعوں سے کی چادر کے ایک پلوسے اپنے چرے کوڈھانپ لیا۔ یوں جیسے دھوپ کی شعاعوں سے آئیسوں کو بچانا چا ہتا ہو۔ اس کی چادر نے اسے عجیب ساسکون اور سر شاری دی تھی۔ امامہ

" کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ ہونے سے ان کی بیٹی کی شادی تو نہیں رک جائے گی۔ ہوسکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہواور ویسے بھی فرقان! تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان نہیں ہیں۔ "

سالارنے لاپر واہی سے کہا۔

"بہر حال میں اور میری بیوی تو جائیں گے ، چاہے ہم کم اہم مہمان ہی کیوں نہ ہوں۔" فرقان نے ناراضی سے کہا۔

"میں نے کبرو کاہے، ضرور جاؤ، تمہیں جانا بھی چاہئیے۔سعیدہ امال کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے۔ "سالارنے کہا۔

" مگر سعید ہ امال کو میرے ہجائے تمہار ازیادہ خیال رہتا ہے۔ " فرقان نے جتایا۔

"وہ مروت ہوتی ہے۔"سالارنے اس کی بات کو سنجیر گی سے لئے بغیر کہا۔

"جو بھی ہوتاہے بہر حال تمہاراخیال توہوتاہے انہیں۔ چلواور کچھ نہیں توڈاکٹر سبط علی کی عزیزہ سمجھ کر ہی تم ان کے ہاں چلے جاؤ۔ "فرقان نے ایک اور حربہ آزمایا۔

"ڈاکٹر صاحب توخود یہاں نہیں ہیں۔وہ توخود شادی میں شرکت نہیں کررہے اورا گروہ یہاں ہوتے بھی تو کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔" "كيون؟ ميں نے تمہيں بتاياتھا، ميں تو۔۔۔۔"

فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔

"میں جانتا ہوں، تم نے مجھے کیا بتایا تھا مگریہاں کچھ ایمر جنسی ہو گئی ہے۔"

"كىسى ايمر جنسى ؟"سالار كوتشويش ہوئی۔

"تم يهال آؤگے تو پتا چل جائے گا۔ تم فوراً يهال پہنچو، ميں فون بند كرر ہاہوں۔"

فرقان نے فون بند کر دیا۔

سالار کچھ پریشانی کے عالم میں فون کو دیکھتار ہا۔ فرقان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیاتھا کہ وہ پریشان تھا مگر سعیدہ امال کے ہاں پریشانی کی نوعیت کیا ہو سکتی تھی۔

پندرہ منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گاڑی میں تھا۔ فرقان کی اگلی کال اسنے کار میں ریسیو کی۔

"تم کچھ بتاؤتوسہی، ہوا کیاہے؟ مجھے پریشان کر دیاہے تم نے۔"سالارنے اس سے کہا۔

"پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اد هر ہی آرہے ہو۔ یہاں آؤگے تو تمہیں پتا چل جائے گا۔ میں فون پر تفصیلی بات نہیں کر سکتا۔" نے چادر کے سرے کواس کے چہرے سے ہتانے یا تھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ دھوپاس کے جہرے سے ہتانے یا تھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ دھوپاس کے جسم کو تراوٹ بخش رہی تھی۔ آئکھیں بند کئے وہ اپنے چہرے پر موجو د چادر کے کمس کو محسوس کررہا تھا۔ وہ نینداسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔

سالارنے یک دم آئکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ کسی چیز نے اس کی نیند کو توڑ دیا تھا۔ وہ آئکھیں کھولے کچھ دیر بے یقینی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتار ہا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے ہو ناچا ہئیے تھا۔ ایک اور خواب۔۔۔۔۔ایک اور الو ژن۔۔۔۔
اس نے آئکھیں بند کر لیں اور تب اس کو اس مو بائل فون کی آ واز نے متوجہ کیا، جو مسلسل اس کے سر ہانے نج رہا تھا۔ یہ فون ہی تھا جو اسے اس خواب سے باہر لے آیا تھا۔ قدر سے جھنجھلاتے ہوئے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس نے مو بائل اٹھایا۔ دوسری طرف فرقان تھا۔

الکہاں تھے سالار! کب سے فون کررہاہوں۔اٹینڈ کیوں نہیں کررہے تھے؟ "فرقان نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔

"میں سور ہاتھا۔"سالارنے کہااور اٹھ کر بیڈیر بیٹھ گیا۔اس کی نظراب پہلی بار گھڑی پر پڑی جو چار بجار ہی تھی۔

"تم فوراً سعیدہ امال کے ہال چلے آؤ۔ "دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔

"ان لو گوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سعیدہ امال کویہ سب فون پر بتا کر ان سے معذرت کی ہے۔ وہ لوگ اب بارات نہیں لارہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ان لو گوں کے ہاں گیا ہوا تھا، مگر وہ لوگ واقعی مجبور ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اس لوگ واقعی مجبور ہیں۔ انہیں صرف فون پر ہی اس کی اطلاع دی ہے۔ "فرقان تفصیل بتانے لگا۔

"اگروہ لڑکا شادی نہیں کر ناچا ہتا تھا تواسے بہت پہلے ہی مال باپ کو صاف صاف بتادینا چا مئیے تھا۔ بھاگ کر شادی کر لینے کی ہمت تھی تو مال باپ کو پہلے اس شادی سے انکار کر دینے کی بھی ہمت ہونی چا مئیے تھی۔"سالارنے نابیندیدگی سے کہا۔

"سعیدہ امال کے بیٹوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہئیے تھا، وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہے۔

"لیکن اب وه نهیں ہیں تو کسی نه کسی کو توسب کچھ دیکھنا ہے۔"

"سعیدہ اماں کے کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہیں؟"سالارنے یو چھا۔

"نہیں، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے داکٹر سبط علی صاحب سے بات کی ہے فون پر۔ "فرقان نے اسے بتایا۔ فرقان نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔

تیزر فآری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے آدھے گھنٹے کاسفر تقریباً بیس منٹ میں طے کیا۔
فرقان اسے سعیدہ امال کے گھر کے باہر ہی مل گیا۔ سالار کا خیال تھا کہ سعیدہ امال کے ہاں
اس وقت بہت چہل پہل ہوگی مگر ایسانہیں تھا۔ وہاں دور دور تک کسی بارات کے آثار نہیں
تھے۔ فرقان کے ساتھ وہ بیر ونی در وازے کے بائیں طرف بنے ہوئے ایک پر انی طرز کے
ڈرائینگ روم میں آگیا۔

"آخر ہواکیا ہے جو تمہیں مجھے اس طرح بلاناپڑ گیا؟"

سالاراب الجهربانها\_

"سعیدہ امال اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک مسکلہ ہو گیا ہے۔ "فرقان نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔

الكيبامسكه؟"

"جس لڑکے سے ان کی بیٹی کی شادی ہور ہی تھی اس لڑکے نے کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کرلی ہے۔" شادی کرلی ہے۔"

"مائی گڈنیس۔"سالارکے منہ سے بے اختیار نکلا۔

وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کراس کے راستے میں حاکل ہو گیا۔

"كياسوچ كرتم نے بيہ بات كهى ہے۔"سالارا پني آواز پر قابونہيں ركھ سكا۔

"میں نے بیرسب تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔"سالار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔

"تم نے انہیں میر انام کیوں دیا؟"

"میں نے نہیں دیاسالار! انہوں نے خود تمہارانام لیاہے۔ انہوں نے مجھ سے کہاتھا کہ میں تم سے درخواست کروں کہ میں اس وقت سعیدہ امال کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی مدد کروں۔ "

کسی نے سالار کے پیروں کے بنیجے سے زمین تھینچی تھی یاسر سے آسان،اسے اندازہ نہیں ہوا۔وہ پلٹ کروالیں صوفے پر بیٹھ گیا۔

"میں شادی شدہ ہوں فرقان! تم نے انہیں بتایا۔"

"ہاں میں نے انہیں بتادیا تھا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر پھروہ لڑکی وہ لڑکی دوبارہ تمہیں نہیں ملی۔"

"لیکن ڈاکٹر صاحب بھی فوری طور پر تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں ہوتے تواور بات تھی۔"سالارنے کہا۔

"انہوں نے مجھ سے کہاہے کہ میں تمہاری فون پران سے بات کراؤں۔"فر قان کی آواز اس بار کچھ دھیمی تھی۔

"ميري بات \_\_\_\_ليكن كس لئة ؟ سالار يجه حيران موا\_

"ان کا خیال ہے کہ اس وقت تم سعیدہ اماں کی مدد کر سکتے ہو۔"

"میں؟"سالارنے چونک کر کہا۔"میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟"

"آمنہ سے شادی کر کے۔"

سالاردم بخود پلکیں جھپکائے بغیراسے دیکھارہا۔

"تمہاراد ماغ تو طھیک ہے؟"اس نے بمشکل فرقان سے کہا۔

"ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔"سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔

" پھر تمہیں پتانہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔"

"اسے ڈھونڈا جاسکتا ہے۔"

"ہاں، ڈھونڈا جاسکتا ہے مگریہ کام اس وقت نہیں ہوسکتا۔"

"ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لئے غلطانتخاب کیا ہے۔ میں۔۔۔۔میں آمنہ کو کیادے سکتا ہوں۔ میں تواس آدمی سے بھی برتر ہوں جوابھی اسے چپوڑ گیا ہے۔"

سالارنے بے چار گی سے کہا۔

"سالار! انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے، ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، جوسب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اسنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آرہے ہو، کیاڈا کٹر سبط علی صاحب کی مدد نہیں کر سکتے۔"

" میں نے لوگوں کی بیسے سے مدد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے بیسہ نہیں مانگ رہے۔"

اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہنااس کے موبائل پر کال آنے لگی۔اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سالار کی طرف بڑھادیا۔

"ڈاکٹر صاحب کی کال آرہی ہے۔"

سالارنے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑلیا۔

115 % 11

"وہاس کے باوجودیمی چاہتے ہیں کہ تم آمنہ سے شادی کرلو۔"

"فرقان۔۔۔۔میں۔۔۔۔"وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔

"اورامامه \_\_\_\_اس کا کیا ہو گا؟"

"تمہاری زندگی میں امامہ کہیں نہیں ہے۔اتے سالوں میں کون جانتا ہے، وہ کہاں ہے۔ ہے بھی کہ نہیں۔"

"فرقان ــــــــ" سالارنے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ "اس بات کور ہنے دو کہ وہ ہے یا نہیں ۔ مجھے صرف بیہ بتاؤ کہ اگر کل امامہ آ جاتی ہو تو۔۔۔۔ تو کیا ہو گا؟"

التم بيربات ڈاکٹر صاحب سے کہو۔ "فرقان نے کہا۔

" نہیں، تم یہ سب کچھ سعیدہ امال کو بتاؤ، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کی ہے۔"

"وہ اگر بارات لے کر آ جاتاتو شاید بیہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ آ منہ سے دوسری شادی پر بھی تیار نہیں ہے۔"

سالارنے سراٹھا کراسے دیکھا پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پراس کامو بائل رکھ دیا۔

"میں رخصتی ابھی نہیں کراؤں گا۔بس نکاح کافی ہے۔"

اس نے چند کمحوں بعد کہا۔وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہاتھا۔فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔وہ'' مقدر ''کاشکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔

\*\*\*\*

سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔رات بہت تیزی سے گزرتی جار ہی تھی۔ گہری د ھندایک بار پھر ہر چیز کواپنے حصار میں لے رہی تھی۔

سڑک پر جلنے والی سٹریٹ لائٹس کی روشنی دھند کو چیر تے ہوئے اس بالکونی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں منڈیر کے پاس ایک اسٹول پر، سالار بیٹھا ہوا تھا۔ منڈیر پر اس کے سامنے کافی کا ایک مگ پڑا ہوا تھا، جس میں سے اٹھنے والی گرم بھاپ دھند کے پس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھی اور وہ۔۔۔۔ وہ سینے پر دونوں ہاتھ لیپٹے منظر میں بجیب سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا جو دھند کے اس غلاف میں بہت عجیب نظر آرہی تھی۔

وہاں بیٹے موبائل کان سے لگائے سالار کو پہلی باراحساس ہور ہاتھا کہ زندگی میں ہر بات، ہر شخص سے نہیں کہی جاسکتی۔وہ جو کچھ فرقان سے کہہ سکتا تھاوہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔انہیں دلائل دے سکتا تھانہ بہانے بناسکتا تھا۔انہوں نے مخصوص نرم لہج میں اس سے درخواست کی تھی۔

"اگرآپاپنے والدین سے اجازت لے سکیں توآمنہ سے شادی کرلیں۔وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ آپ سمجھیں میں اپنی بیٹی کے لئے آپ سے در خواست کر رہا ہوں، آپ کو نکلیف دے رہا ہوں لیکن میں ایسا کرنے کئے مجبور ہوں۔"

"آپ جبیباچاہیں گے میں ویساہی کروں گا۔"

اس نے مدھم آواز میں ان سے کہا۔

"آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں۔ "اس نے خود کو کہتے پایا۔

فرقان تقریباً دس منٹ کے بعد اندر آیا۔ سالار موبائل فون ہاتھ میں پکڑے گم صم فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔

"ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی تمہاری؟"

فرقان نے اس کے بالمقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔

# اس نے کافی کی تلخی اینے اندر اتاری۔

"اوراب کیا میں پچھتاؤں کہ کاش میں بھی سعیدہ اماں کواس سڑک پر نہ دیکھ پاتا یا میں ان کو لفٹ نہ دیتا۔ ان کا گھر مل جاتا اور میں انہیں وہاں ڈراپ کر کے آ جاتا۔ ان کواپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھتے، نہ وہ اس شادی پر مجھے بلاتیں یا پھر کاش میں آج کرا چی میں ہی نہ ہوتا۔ یہاں ہوتا ہی نہیں یا میں موبائل آف کر کے سوتا۔ فون کاریسیورر کھ دیتا۔ فرقان کی کال ریسیوہی نہ کرتا یا پھر کاش میں ڈاکٹر سبط علی کو نہ جانتا ہوتا کہ ان کے کہنے پر مجھے مجبور نہ ہونا پڑتا یا پھر شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چا ہئے کہ امامہ میرے لئے نہیں ہے۔ "اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈ بر پر رکھ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے پر اپنا والٹ نکال لیا۔ والٹ نکال لیا۔ والٹ کی ایک جیب سے اس نے ایک تہہ شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔

## دُّ ئيرانگل سکندر!

مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کاسامنا کر ناپڑا، میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو پچھر قم اداکرنی تھی۔ وہ میں آپ کو بھجوار ہی ہوں۔ رات کے دس نجر ہے تھے اور وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ سعیدہ امال کے گھر نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اسے وہاں عجیب سی و حشت ہور ہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد شام سے رات تک سڑکوں پر پھر تارہا۔ اس کامو بائل آف تھا۔ وہ بیر ونی دنیا سے اس وقت کو فی رابطہ نہیں کرناچا ہتا تھا۔ مو بائل آن ہو تا تو فر قان اس سے رابطہ کرتا۔ بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا یاڈا کٹر سبط علی رابطہ کرتے ، اس کا شکریہ اوا کرناچا ہتے۔

وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کاش خواب ہی ہوتا۔ اسے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگی جانے والی دعایاد آئی۔

"توكيااسے ميري زندگي سے نكال دينے كافيصلہ ہواہے۔"اس نے تكليف سے سوچا۔

"تو پھریہ اذیت بھی توختم ہونی چاہئیے۔ میں نے اس اذیت سے رہائی بھی تومانگی تھی۔ میں نے اس اذیت سے رہائی بھی تومانگی تھی۔ میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو چاہاتھا۔ "اس نے منڈیر برر کھا گرم کافی کا کپ اپنے سر د ہاتھوں میں تھام لیا۔

"توامامہ ہاشم بالآخرتم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکل گئ۔"

تھا۔اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ وہ انہیں نہیں بتایا یا تھااب وہ ان سے کہہ دینا چا ہتا تھا۔ اسے اب پر واہ نہیں تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔

\*\*\*

رمضان کی چار تاریخ تھی، جب ڈاکٹر سبط علی واپس آگئے تھے۔ وہ رات کو کافی دیر سے آئے تھے اور سالار نے اس وقت انہیں ڈسٹر ب کرنامناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ رات کوان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا مگر دو پہر کو خلاف تو قع بینک میں ان کا فون آگیا۔ سالار کے نکاح کے بعد بیدان کا سالار سے تیسر ارابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا حال احوال دریافت کرتے رہے بھرانہوں نے اس سے کہا۔

"سالار! آپ آج رات کونه آئیں، شام کو آجائی۔ افطاری میرے ساتھ کریں۔"

" میں ہے میں آ جاؤں گا۔" سالارنے حامی بھرتے ہوئے کہا۔

کچھ دیران کے در میان مزید گفتگو ہوتی رہی پھر ڈاکٹر سبط علی نے فون بند کر دیا۔

وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جب ان کے پال بہنچااس وقت افطاری میں ایک گھنٹہ باقی تھا۔

خداحافظ

امامه ہاشم

اس نے نوماہ میں کتنی باراس کاغذ کو پڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کھا ہواا پنانام ۔۔۔۔ کاغذ پر اس کاغذ میں امامہ کالمس محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کھا ہواا پنانام ۔۔۔۔ کاغذ پر تحریران چند جملوں میں اس کے لئے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کواس کی موت کی خبر پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خبر اس کے لئے ڈھائی سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ اسے کیسے افسوس ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چند جملے اس لئے بہت اہم ہو گئے تھے۔

اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیریں۔اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا۔۔۔۔ پھر کاغذ کو دوبارہ اسی طرح تہہ کرکے والٹ میں رکھ لیا۔

منڈیر پر کافی کامگ سر دہو چکاتھا۔ سالارنے ٹھنڈی کافی کے باقی مگ کوایک گھونٹ میں اپنے اندرانڈیل لیا۔

ڈاکٹر سبط علی ایک ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں جو کچھ وہ اتنے سالوں سے انہیں نہیں بتاسکا تھاوہ انہیں اب بتانا چاہتا ڈاکٹر سبط علی کچھ دیراسے دیکھتے رہے پھرانہوں نے کہا۔

"آپات سالوں سے میرے پاس آرہے ہیں آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں۔ تب بھی نہیں جب ایک دوبار آپ سے شادی کاذ کر ہوا۔"

سالارنے سراٹھا کرانہیں دیکھا۔

"میں آپ کو بتاناچا ہتا تھا مگر۔۔۔۔وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔

"سب کچھا تناعجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا۔"اس نے دل میں کہا

الکب ہواتھا آپ کا نکاح؟ "ڈاکٹر سبط علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ "ساڑھے آٹھ سال پہلے، تب میں اکیس سال کا تھا۔ "اس نے کسی شکست خودہ معمول کی طرح کہا۔ پھروہ آہتہ آہتہ آہتہ انہیں سب کچھ بتا تا گیا۔ ڈاکٹر سبط علی نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹو کا تھا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک وہ چپ رہے تھے۔

بہت دیر بعدانہوں نے اس سے کہا تھا۔

"آمنه بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ خوش قسمت ہے کہ اسے ایک صالح مر د ملاہے۔"

ان کی بات سالار کوایک چابک کی طرح لگی۔

ڈاکٹر سبط علی کاملازم اسے اجتماع والے بیر ونی کمرے کے بجائے سید صااندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغلگیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چو ما۔

" پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے یہاں آتے تھے، آج آپ گھر کاایک فرد بن کریہاں آئے ہیں۔"

وه جانتا تقاان كااشاره كس طرف تقاـ

"آیئے بیٹھے۔"وہ اسے بیٹھنے کااشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفہ پر بیٹھ گئے۔

"بہت مبارک ہو۔اب توآپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔"

سالارنے خاموش نظروں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔وہ مسکرار ہے تھے۔

"میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی ہے۔ وہ میرے لئے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہے اور اس رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔"

سالارنے نظریں جھکالیں۔اس کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باب نہ لکھا ہوا ہو تا تو شایدان کے منہ سے یہ جملہ سن کروہ اپنے آپ پر فخر کرتا مگر سارا فرق امامہ ہاشم تھی۔سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کررہی تھی وہ جو تھی اور نہیں تھی۔

سالار کی آنکھوں میں نمی آگئی انہوں نے ایک بار پھرامامہ ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا اس کامطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لئے اس کی زندگی سے نکل گئی؟ کیا اس کامطلب تھا کہ وہ آئندہ بھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی؟ اسے اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ ہی گزار نے پڑے گی؟ اس کادل ڈو با۔ وہ ڈا کٹر صاحب کے منہ سے امامہ کے ساتھ ہی گزار نے پڑے گی؟ اس کادل ڈو با۔ وہ ڈا کٹر صاحب کے منہ سے امامہ کے حوالے سے کوئی تسلی ، کوئی دلا سا ، کوئی امید چا ہتا تھا۔

ڈاکٹر صاحب خاموش تھے۔وہ چپ چاپ انہیں دیکھتار ہا۔

"میں آپ کے لئے اور آمنے کے لئے بہت دعاکروں گابلکہ میں بہت دعاکر کے آیا ہوں خانہ کعبہ میں آپ کے لئے اور آمنے کے لئے بہت دعاکر وں گابلکہ میں بہت دعاکر کے آئے تھے۔

کعبہ میں ۔۔۔۔۔ روضہ رسول طلق آلہ ہم پر۔ "وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کے آئے تھے۔

سالار نے سر جھکالیا۔ دوراذان کی آواز آر ہی تھی۔ ملازم افتاری کے لئے میز تیار کر رہا تھا۔

اس نے بوجھل دل کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا پھر وہ اور ڈاکٹر سبط علی علی نماز پڑھنے کے لئے قریبی پر اس نے ڈاکٹر سبط علی میں نماز پڑھنے کے لئے قریبی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر سبط علی کے ہاں کھانا کھایا اور پھر اپنے فلیٹ پر واپس آگیا۔

"صالح؟ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب! میں تو۔۔۔۔اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے لئے مجھی بیہ لفظ استعال نہ کرتے نہ اس لڑکی کے لئے میر اانتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔"

"ہم سبا پن زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر "زمانہ جاہلیت "سے ضرور گررتے ہیں، بعض گرر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گرر چکے ہیں۔ آپ کا پچھتا وابتارہا ہے کہ آپ گرر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتا وے سے رکوں گانہ تو بہ اور دعا سے، آپ پر فرض ہے کہ آپ این ساری زندگی یہ کریں، مگراس کے ساتھ ساتھ ساتھ یہ شکر بھی اداکریں کہ آپ نفس کی تمام بھاریوں سے چھٹکارا پاچکے ہیں۔"

اگردنیاآپ کواپن طرف نہیں کھینچق، اگراللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں، اگردوزخ کا تصور آپ کوڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہئے، اگر نیکی آپ کواپنی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں۔ پچھ صالح ہوتے ہیں، پچھ صالح بنتے ہیں، صالح ہوناخوش قسمتی کی بات ہے، صالح بنناد و دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ صالح ہیں کیونکہ آپ صالح بنے ہیں، اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ "

"ہاں، چلوں گا۔"

"تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔"

اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، فون بند ہو گیا۔

\*\*\*

"تم اس سے امامہ کے بارے میں بات کرناچاہتے ہو؟"فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سالارسے پوچھا۔

" نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرناچا ہتا ہوں۔"

"فار گاڈسیک سالار! گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش مت کرو۔ "فرقان نے ناراضی سے کہا۔

"اس کومیری ترجیحات اور مقاصد کا پتاہو ناچا ہئیے۔اب اسے ساری زندگی گزار نی ہے میرے ساتھ۔"

"کل میرے ساتھ سعیدہ امال کے ہاں چل سکتے ہو؟"

اس نے ڈاکٹر سبط علی کے گھرسے واپسی کے بعد دس بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھااس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔

"ہاں، کیوں نہیں۔ کوئی خاص کام ہے؟"

"میں آمنہ سے کچھ باتیں کرناچاہتاہوں۔"

فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سالار کالہجہ بہت ہموار تھا۔ وہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔

"کیسی با تیں؟"

"كوئى تشويش ناك بات نہيں ہے۔"سالارنے جيسے اسے تسلى دى۔

" پھر بھی۔" فرقان نے اصر ار کیا۔

"تم پھرامامہ کے بارے میں بات کرناچاہتے ہو؟"

"تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلوگے؟"

سالارنے اس کی بات کاجواب دینے کی بجائے پوچھا۔

"میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس لئے ضروری ہے۔" سالارنے دو ٹوک انداز میں کہا۔

"وہ ڈاکٹر سبط علی کی رشتہ دار ہیں، میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے سے نہیں کہا ہوتا توبیر رشتہ قائم بھی نہ ہوتالیکن میں۔۔۔۔۔"

فر قان نے اس کی بات کاٹ دی۔

"طیک ہے، تم کواس سے جو کہناہے، کہہ لینالیکن امامہ کے ذکر کوذرا کم ہی رکھنا کیونکہ وہ اگر کسی بات سے ہر ط ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی، باقی چیزوں کی پر واہ وہ شاید نہ کر ہے۔ آفٹر آل کے وسری بیوی ہونایا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔"

فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔

"اور میں چاہتاہوں وہ یہ بات محسوس کر ہے، سوچے اس کے بارے میں۔۔۔۔انجی تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تم کہتے ہو وہ خوبصور ت ہے، پڑھی لکھی ہے،اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔۔۔۔۔"

فرقان نے ایک بار چراس کی بات کائی۔

سالارنے اس کی ناراضی کی پرواہ کئے بغیر کہا۔

" پتا چل جائے گااسے، سمجھ دار لڑکی ہے وہ اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کربتانا۔ وہاں پینیڈ ورا باکس کھول کرمت بیٹھنا۔"

"گھرلا کر بتانے کا کیافائدہ، جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ میں جا ہتا ہوں وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔"

"اب کوئی فیصله نہیں کر سکتی وہ۔ تمہار ااور اس کا نکاح ہو چکاہے۔"

"رخصتی تو نہیں ہو گی۔"

"اسسے کیافرق پڑتاہے۔"

الکیوں نہیں پڑتا۔ اگراس کو میری بات پراعتراض ہواتو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کرسکتی ہے۔ "سالارنے سنجیدگی سے کہا۔

فرقان نے چھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔

"اوراس نظر ثانی کے لئے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہواس کے سامنے؟"

الہیں چند باتیں، جو وہ اس سے کرنا چاہتا ہے مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ افر قان نے انہیں تسلی دی۔

سعیدہ اماں ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگیں۔اس نے نظریں چرالیں۔

"اچھا۔۔۔۔ پھرتم میرے ساتھ آجاؤبیٹا! آمنہ اندرہے۔ادھر آکراس سے مل لو۔"

سعیدہ اماں کہتے ہوئے در واز ہے سے باہر نکل گئیں۔سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا پھر وہ خود بھی سعیدہ اماں کے بیجھے چلا گیا۔

بیٹھک بیر ونی در وازے کے بائیں جانب تھی۔ دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑ ھیاں تھیں۔
بیر ونی در وازے سے پچھ آگے بالکل سامنے پچھ سیڑ ھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور
پر انی طرز کا بہت بڑادر وازہ تھا جو اس وقت کھلا ہوا تھا اور وہاں سرخ اینٹوں کا بڑاو سیع صحن
نظر آرہا تھا۔

سعیدہ اماں کارخ انہی سیڑ ھیوں کی طرف تھا۔ سالاران سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سعیدہ اماں اب سیڑ ھیاں چڑھ کے میں داخل ہو گئیں توسالار اب سیڑ ھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہو گئیں توسالار مجھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑ ھیاں چڑھنے لگا۔

"ختم کرواس موضوع کوسالار! تم کواس سے جو کچھ کہنا ہے،اسے جو سمجھانا ہے جاکہ کہہ لینا۔۔۔۔۔"

"میں اس سے اکیلے میں بات کرناچا ہتا ہوں۔"سالارنے کہا۔

"میں سعیدہ امال سے کہہ دول گا۔وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کرادیں گی۔"

فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔

وہ آدھ گھنٹہ میں سعیدہ اماں کے ہاں پہنچ گئے۔ در وازہ سعیدہ اماں نے ہی کھولا تھااور سالار اور فرقان کو دیکھے کروہ جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھیں۔ وہ ان دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئیں۔

"سعيده امال! سالار، آمنه سے تنہائی میں کچھ باتیں کرناچا ہتاہے۔"

فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سعیدہ امال کچھ الجھیں۔

"کیسی با تنیں؟" وہ اب سالار کی طرف دیکھر ہی تھیں جو خود بھی بیٹھنے کے بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھٹرا تھا۔

اس کے اور آمنہ کے در میان بہت فاصلہ تھاآ سنین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سعیدہ امال پربڑی۔

"سالاربيثاآياہے۔"

سعیدہ امال بہت آگے بڑھ آئی تھیں۔ آمنہ نے گردن کو تر چھاکرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے دیکھا، پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چار پائی سے دو پیٹہ اٹھاتے دیکھا۔ دو پیٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے اس کے ایک پلوکے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔

سالاراب اس کی بیثت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا مگراسے آ منہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا، وہاں کوئی گھبر اہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔

سعیدہ امال نے مڑ کر سالار کو دیکھا بھر اسے در وازے میں ہی کھڑے دیکھ کرانہوں نے کہا۔

"ارے بیٹا! وہاں کیوں کھڑے ہو،اندر آؤ۔ تمہاراا پناہی گھرہے۔"

آمنہ نے دو پیٹہ اوڑ ھنے کے بعد مڑ کراسے ایک بار پھر دیکھا تھا۔وہ اب بھی اسے ہی دیکھر ہا تھا۔ پلکیں جھ پکائے بغیر، دم بخود، بے حس وحرکت۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں جن میں لگے ہوئے سبزیودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراونڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی اور دن کے اس حصے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو پچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ حصے میں بھی وہ دھوپ بے حد تیز تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو پچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔

آہستہ آہستہ سیڑ ھیاں چڑھ کر سالار نے صحن میں قدم رکھ دیااور وہ ٹھٹک کررک گیا۔ صحن کے دھوپ والے جھے میں رکھی چار پائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چار پائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمرسے پچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھر ہے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دو پٹے چار پائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کمنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی۔

سالار سانس نہیں لے سکا۔اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔وہ یقیناً آمنہ تھی۔اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لیا تھا۔دھڑ کن رکی تھی یارواں وہ جان نہیں سکا۔

سعیدہ امال نے اس بار سالار کو مخاطب کیا۔

سعیدہ اماں کہتے ہوئے اندر بر آمدے کی طرف بڑھیں۔ سالار نے آمنہ کو سرجھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا۔وہ وہ ہیں کھڑا اسے اندر جاتاد بکھتار ہا۔ سعیدہ اماں کمرے کادروازہ کھول کر اندرداخل ہو گئیں۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کرمڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سالار نے برق رفتاری سے نظریں جھکالیں۔ آمنہ نے مڑکراسے دیکھا پھر شایدوہ حیران ہوئی۔سالار اندرکیوں نہیں آرہا تھا۔ سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرجھکائے قدم آگے بڑھادسے۔

سالار جب کمرے میں داخل ہواتو سعیدہ اماں پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ آ منہ لائٹ آن کررہی تھی۔ سالار کو دھوپ سے اندر آ کر خنگی کااحساس ہوا۔

البیٹوبیٹا! اسعیدہاماں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پران کے بالمقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئا۔

سالار منتظر تھا کہ سعیدہ اماں چند کمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرناچا ہتا تھا، مگر چند کمحوں کے بعد سالار کو آمنہ کے چہرے پرایک رنگ آکر گزر گیا۔ وہ اب آگے گیا تھا۔

" یہ آمنہ ہے، میری بیٹی۔ "سعیدہ امال نے اس کے قریب آنے پر تعارف کرایا۔

"السلام علیم!" سالارنے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنامشکل ہو گیا تھا۔

وہ نروس ہور ہاتھا۔ آمنہ نے اس کی گھبر اہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔

"سالار! تم سے کچھ باتیں کرناچاہتاہے۔"

سعیدہ امال نے آمنہ کو بتایا۔

آمنه نے ایک بار پھر سالار کودیکھا۔ دونوں کی نظریں میل، دونوں نے بیک وقت نظریں چرائیں۔

آ منہ نے سعیدہ امال کو دیکھااور سالارنے آ منہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے بھرے ہاتھوں کو۔

یک دم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے پچھ نہیں کہہ سکتا۔

"سالاربیٹا!اندر کمرے میں چلتے ہیں۔وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کرلینا۔

کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی ہی محسوس ہور ہی تھی۔ شاید بیراس کے احساسات تھے یا پھر۔

مجھے اپنے optician سے آج ضرور ملنا چاہئیے۔ قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔

سالار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹر ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی آ منہ کو وہ دیکھ نہیں پار ہاتھا۔

اس نے ایک بار پھر نظر قالین پر جمادی پھر اس نے یک دم آ منہ کواٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جاکر پچھ اور لائٹس آن کرر ہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سالار جیران ہوا۔ آ منہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی، پھر اچانک اسے احساس ہواوہ بھی نروس تھی۔

آمنہ دوبارہ پھراس کے سامنے کا وُج پر آکر نہیں بیٹی ۔ وہ اس سے پچھ فاصلے پر سعیدہ اماں کے باس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس بارا سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح قالین کو گھور تارہا۔ سعیدہ امال کا صبر بالآخر جو اب دے گیا۔ پچھ دیر بعد انہوں نے گھنگھار کر سالار کو متوجہ کیا۔

"كروبيٹا! وہ باتيں، جوتم نے آمنہ سے تنہائی میں كرنی تھيں۔"

اندازہ ہو گیا کہ اس کابیہ انتظار بے کارتھا۔ وہ شاید بیہ بھول گئی تھیں کہ سالار تنہائی میں آ منہ سے ملناچا ہتا تھا یا بھران کا بیہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لئے تھی۔ سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا یا بھروہ انجی سالار کواتنا قابل اعتبار نہیں سمجھیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتیں۔

سالار کو آخری اندازه صحیح لگا۔وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چا ہتا تھا، سعیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چا ہتا تھا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔اس نے اپنے ذہن کو کھنگا لنے کی کوشش کی۔اسے کچھ تو کہنا ہی تھا، وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا۔اس کاذہمن خالی تھا۔

نیم تاریک خنک کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔

آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔اونچی دیواروں والا فرنیچرسے بھر اہواوہ وسیع و عریض کمرہ شاید سیٹنگ روم کے طور پر استعال ہوتا تھا۔اس میں بہت زیادہ در واز بے تھے اور تمام در واز بے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی بر آمدے میں تھلتی تھی اور اس کے آگے پر دے تھے۔فرش کو بھاری بھر کم میرون نقش و نگار کے قالین سے ڈھکا گیا تھااور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہور ہی تھی۔

سالارنے نرمی سے سعیدہ امال کی بات کائی۔

"آپ ہے سمجھ لیں کہ میں با قاعدہ رخصت کروانے کے لئے ہی آیا ہوں۔"

سعیدهامال کچھ دیراس کا چېره دیکھتی رہیں پھر بولیں۔

" ٹھیک ہے بیٹا! تم اگرایسا چاہتے ہو توابیا ہی سہی مگرا فطار کے لئے رکو۔ چند گھنٹے ہی باقی ہیں ، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ "

" نہیں، مجھے اور فرقان کو بچھ کام ہے۔ میں اسے صرف ایک گھنٹے کے لئے لے کر آیا تھا۔ زیادہ دیرر کناممکن نہیں ہے میرے لئے۔ "وہ کھڑے کھڑے کہہ رہاتھا۔

"لیکن امان! مجھے توسامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔"

آ منہ نے وہیں کرسی پر بیٹے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سالار نے مڑ کراسے دیکھے بغیر سعیدہ امال سے کہا۔

"سعیدہ اماں! آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کرلیں، میں باہر انتظار کروں گا۔ جتنی دیریہ چاہیں۔"

وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا۔

انہوں نے سالار کو بڑے پیارسے یاد دلایا۔

"ا تنی دیر سے چپ بیٹے ہو، میر اتودل ہول رہاہے۔"

سالارنے ایک گہر اسانس لیا، پھر سعیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔

" کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔"

اس نے اپنے لہجے کو حتی الا مکان ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ سعیدہ امال کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔

"تواتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈراہی دیا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں۔ بیوی ہے تمہاری۔ "وہاٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

"آپان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کرلیں، میں باہر انتظار کرتاہوں۔"

وہ در وازے کی طرف بڑھتا ہواسعیدہ امال سے بولا۔ آمنہ نے چونک کراسے دیکھا۔ سعیدہ امال بھی جیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔

"مگر بیٹا! تم توصرف کچھ باتیں کرناچاہتے تھے اس سے، پھر رخصتی۔۔۔۔میر امطلب ہے میں چاہتی تھی با قاعدہ رخصت کروں اور۔۔۔۔" ۱۱ چلیس؟۱۱

اا نهيس اا

"كيول؟"

"میں آمنہ کوساتھ لے کر جارہاہوں۔"

الكيا؟ الفرقان بهونچكاره گيا\_

"تم تواس سے بات کرنے کے لئے آئے تھے۔"

سالار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔

"به یک دم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟"

اابس سوچ لیا۔"

اس بار فر قان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

فرقان نے جیرانی سے سالار کو دیکھا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہور ہاتھا۔

"تم ا تنی جلدی واپس آ گئے ، میں توسوچ رہاتھاتم خاصی دیر کے بعد واپس آؤگے۔"

سالار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔

فرقان نے اس کے چہرے کو غورسے دیکھا۔

الخريت ہے؟"

"يال\_"

"آمنه سے ملا قات ہوئی؟"

"-ען"

115 % 11

ال پھر کیا؟!!

افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لئے نکل آیا تھا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔

مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ کار بار کنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اس سے کہا۔

التم بہت زیادہ خاموش ہو۔ "سالارنے ایک نظراسے دیکھا مگریچھ کہے بغیر چلتار ہا۔

"كياتمهيں کھ كہنانہيں ہے؟"

وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کررہاتھا۔ سالارنے سراٹھا کر آسمان کو دیکھا۔

مغرب کے وقت ہی د ھند نمو دار ہونے لگی تھی۔ایک گہر اسانس لے کراس نے فرقان کو دیکھا۔

اانہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔"

چند کمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بر مرااتے سنا۔

"میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔"

فرقان كوبِ اختيار اس پرترس آيا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سالار كاكندھا تھپتھيايا۔

دوگفٹے کے بعد آمنہ جب فرقان اور سالار کے ساتھ سالار کے فلیٹ پر بہنچی، تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سالار نے افطاری کا سامان راستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لئے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا مگر سالار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوالیا۔

افطاری کے لئے ٹیبل فرقان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدوکرنے کی کوشش کی تھی جسے فرقان اوراس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سالار نے مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا۔ لاونج میں بیٹھے کھڑ کیوں کے شیشوں کے پار آمنہ نے اسے بالکونی میں مٹلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آرہاتھا۔

اس نے سعیدہ امال کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھاجو وقاً فوقاً اسے مخاطب کرتار ہاتھا اور اب بھی یہی ہور ہاتھا۔

سالارنے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سر دمہری کو محسوس کیا تھا۔

\*\*\*\*

"میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس نے جو چاہمو پالیا ہو پھر شکوہ کس بات کا۔ آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔"

وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کادروازہ کھولا مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سالار کے دونوں کندھوں پرہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے دونوں گالوں کونرمی سے چوما۔

"تمہیں یادر کھناچاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کااجرا گر تمہیں یہاں نہیں ملے گاتواگلی دنیامیں مل جائے گا۔"

وہ اب سالار کے چبرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لئے ہوئے کہہ رہاتھا۔ سالار سر کو ہاکاساخم کرتے ہوئے تھوڑاسامسکرایا۔

فر قان نے ایک گہر اسانس لیا۔ آج کے دن بیر پہلی مسکر اہٹ تھی جواس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکر اتے ہوئے سالار کی پیشت تصبیحیا ئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔

میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں مگر زندگی میں بیہ سب ہوتار ہتا ہے، تم امامہ کے لئے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا۔ آٹھ نوسال کم نہیں ہوتے۔ جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا۔ آٹھ نوسال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگریہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں۔ "

سالارنے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔

"اس گھر میں آناامامہ کامقدر نہیں تھا،آمنہ کامقدر تھا۔ سووہ آگئ۔اس سے نکاح ہوئے سات دن ہوئے بیں اور آ ٹھویں دن وہ یہاں ہے۔امامہ کے ساتھ نکاح کونوسال ہونے والے ہیں وہ ج تک تمہارے پاس نہیں آسکی۔ کیاتم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔"

وہ پوری د کجمعی سے اسے سمجھانے کی کوشش کررہاتھا۔

"ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ بعض خواہشات اللہ بوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہوسکتا ہے اللہ نے تہہیں آمنہ کرتا۔ ہوسکتا ہے اللہ نے تہہیں آمنہ کے لئے ہی رکھا ہو۔ ہوسکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ "

وہ دونوں اب پار کنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔

فر قان دم بخود دور جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھتار ہا۔ وہ کیا کہہ گیا تھااس کی سمجھ میں نہیں آیا۔

"شاید میں طھیک سے اس کی بات نہیں سن پایا۔۔۔۔ یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔۔۔۔ یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔۔۔۔ یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔۔۔۔ امامہ ہاشم ۔۔۔۔ ؟"سالاراب بہت دور نظر آرہا تھا۔

لاہور پہنچنے کے بعداس کے لئے اگلامر حلہ کسی کی مد دھاصل کرناتھا مگر کس کی؟ وہ ہاسٹل نہیں جاسکتی تھی۔ وہ جو پر بیداور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کرسکتی تھی کیونکہ اس کے گھر والے اس کی دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں وہ اسے لاہور میں ڈھونڈ نے والے تھے، بلکہ ہوسکتا ہے اب تک اس کی تلاش شر وع ہو چکی ہواور اس صورت حال میں ان لوگوں سے رابطہ کرناخطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کے لئے صبیحہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ انجی پیٹاور سے واپس آئی تھی یا نہیں۔

ائتم کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کوئی ایساانسان نہیں دیکھا، جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو۔ "

سالار کھڑ کی پر جھکے پُر سکون آواز میں اس سے کہہ رہاتھا۔ فرقان نے البجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پُر سکون اور مطمئن نظر آرہاتھا۔

" پھرتم مجھے دیکھو کیونکہ وہ انسان میں ہوں، جس نے آج تک جو بھی چاہا سے وہ مل گیا۔"

فرقان کولگااس کاذہن غم کی وجہ سے متاثر ہور ہاتھا۔

"جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میر ا"اجر "ہے جو مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے۔ مجھے آخر ت کے انتظار میں نہیں رکھا گیااور میر امقدر آج بھی وہی ہے جو نوسال پہلے تھا۔ "

وہ تھہر کھہر کر گہری آواز میں کہہ رہاتھا۔

" مجھے وہی عورت دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی،امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پہ ہے،خداحا فظ۔"

ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔اس نے ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ صبیحہ کو فون کیا۔وہ اس کی کال پر جیران تھی۔

اس نے مختصر طور پر اپناگھر چھوڑ آنے کے بارے میں بتایا۔اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں بتایا۔اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا کیو نکہ وہ نہیں جانتی تھی صبیحہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گی۔

"امامہ! تمہارے لئے سب سے بہتر بہ ہے کہ تم اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو۔ تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو۔"صبیحہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا۔

"میں بیے کرنانہیں چاہتی۔"

اكيول؟"

الصبیحہ! میں پہلے ہی اس مسکلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر ور سوخ سے واقف ہو۔ پریس تو طو فان اٹھادے گا۔ میری فیملی کو بہت ساری پریشانیوں کاسامنا کرناپڑے گا۔ میں بیہ تو نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھر اؤہو، میری وجہ سے میرے گھر پر پتھر اواوں کی زندگی کو خطرہ ہواور آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کرکے سے میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہواور آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کرکے

صبیحہ کے گھر پر ملازم کے سوااور کوئی نہیں تھا۔وہ لوگ انجمی پیثااور میں ہی تھے۔

"واپس کب آئیں گے؟"اس نے ملازم سے پوچھا۔وہ اسے جانتا تھا۔

"كياآپ كے پاس وہاں كافون نمبرہے؟"اس نے قدرے مايوسى كے عالم ميں پوچھا۔

"جی، وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے۔" ملازم نے اس سے کہا۔

"وہ آپ مجھے دیے دیں۔ میں فون پراس سے بات کرناچا ہتی ہوں۔"

اسے پچھ تسلی ہوئی۔ملازم اسے اندر لے آیا۔ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کراس نے وہ نمبر لادیا۔اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیحہ کورنگ کیا۔فون پشاور میں گھر کے کسی فرد نے اٹھایا تھا۔اور اسے بتایا کہ صبیحہ باہر گئی ہوئی ہے۔

امامہ نے فون بند کر دیا۔

"صبیحہ سے میری بات نہیں ہو سکی۔ میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی۔"اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔

"تب تک میں تہیں بیٹھوں گی۔"

بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں اور آج میں ابوسے بات کرتی ہوں ہم کوشش کریں گے، کل لا ہور واپس آ جائیں۔"

امامہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ صبیحہ نے ملازم کو پچھ ہدایت دیں اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔

"میں صبیحہ بی بی کا کمرہ کھول رہاہوں، آپ وہاں چلی جائیں۔" ملازم نے اس سے کہا۔

وہ صبیحہ کے کمرے میں چلی آئی مگراس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ صبیحہ کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی تھی کہ خود صبیحہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے۔ اس معاملے میں صبیحہ کے اندیشے درست تھے۔ اگرہاشم مبین کو یہ پتا چل جانا کہ اسے صبیحہ کی فیملی نے پناہ دی تھی تووہ ان کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اس لئے صبیحہ نے اس سے قانون کی مدد لینے کے لئے کہا تھا مگریہ راستہ اس کے لئے زیادہ دشوار تھا۔

جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کااس طرح مذہب چھوڑ دینا پوری جماعت کے منہ پر طمانچ کے متر ادف تھااور وہ جانتے تھے کہ اس سے پورے ملک میں جماعت اور خودان کے خاندان کو کتنی زک پہنچ گی اور وہ اس بے عزتی سے بچنے کے لئے کس حد تک جاسکتے سے مامہ جانتی نہیں تھی مگر اندازہ کر سکتی تھی۔

کورٹ پروٹیکشن لینے کی کوشش کی ہےان کے ساتھ کیا ہواہے۔ کورٹ دار الامان بھجوادیت ہے۔ وہ جیل بھجوانے کے متر ادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو، کچھ بتا نہیں۔

گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں۔ کتنے سال اس طرح گزر جائیں گے، کچھ پتانہیں ہوتا اگر کسی کو کورٹ آزادر ہنے کی اجازت دے بھی دے تو وہ لوگ استے مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں نہ تو دار الامان میں اپنی زندگی برباد کرناچا ہتی ہی نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار ناچا ہتی ہوں۔ "

"میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امامہ! لیکن مسائل تو تمہارے لئے ابھی بھی کھڑے گئے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کازور لگادیں گے اور ان لوگوں کے لئے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے اور وہ جب تمہیں ڈھونڈ ناشر وع کریں گے تو مجھ تک پہنچنا توان کے لئے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کرکے ہمیں بہت خوشی ہوگی مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد حجے پر کر کرنے کی بجائے کھل کر کی جائے اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو۔ میں اس

"میں مریم سے بات کر ناچاہتی ہوں، میں ان کی دوست ہوں۔"

اس نے اپنا تعارف کروایا۔اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا۔

"میں بات کر واتاہوں۔"انہوں نے فون ہولڈر کھنے کا کہا۔ پچھ سینڈز کے بعد امامہ نے دوسری طرف مریم کی آواز سنی۔

الهيلو\_\_\_\_ا

" ہیلومریم! میں امامہ بات کررہی ہوں۔"

"امامه ۔۔۔۔۔امامہ ہاشم؟"مریم نے حیرانی سے پوچھا۔

"ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔"

وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی گئی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا۔

"تماس وقت کہاں ہو؟"

"میں صبیحہ کے گھر پر ہوں، مگر صبیحہ کے گھر پر کوئی نہیں ہے۔صبیحہ بیثاور میں ہے۔"

اس نے صبیحہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں اسے نہیں بتایا۔

وہ صبیحہ کے کمرے میں داخل ہور ہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جھما کے کے ساتھ سیدہ مریم سبط علی کا خیال آیا تھا۔ وہ صبیحہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی۔ وہ اس سے کئی بار ملتی رہی تھی۔ ایک بار صبیحہ کے گھر پر ہی مریم کو اس کے قبول اسلام کا پتا چلا تھا۔ وہ شاید صبیحہ کی واحد دوست تھی جسے صبیحہ نے امامہ کے بارے میں بتادیا تھا اور مریم بہت جیران نظر آئی تھی۔

" تنههیں اگر کبھی میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانابلکہ بلا جھجک میرے پاس آجانا۔"

اس نے بڑی گرمجو شی کے ساتھ امامہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بعد میں بھی امامہ سے ہونے والی ملا قاتوں میں وہ ہمیشہ اس سے اسی گرم جوشی کے ساتھ ملتی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیوں خیال آیا تھا یاوہ کس حد تک اس کی مدد کر سکتی تھی مگر اس وقت اس نے اس سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موبائل سے فون کر ناچا ہا مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اسے ری چارج کرنے کے لئے لگا یا اور خود لاؤنج میں آکر اپنی ڈائری سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے گئی۔

فون ڈاکٹر سبطنے اٹھایا تھا۔

"بال----"

" مگر صبیحہ بی بی تو کہہ رہی تھیں کہ آپ یہاں رہیں گی۔"

"نہیں۔۔۔۔ میں جارہی ہوں۔۔۔۔ اگر صبیحہ کا فون آئے توآپ اسے بتادیں کہ میں چلی گئی ہوں۔"اس نے دانستہ طور پر اسے بیہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جارہی تھی۔

وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی۔اس کا خیال تھا کہ وہاں جاکراسے ایک بار پھر مریم اوراس
کے والدین کواپنے بارے میں سب کچھ بتاناپڑے گا۔وہ ذہنی طور پر خود کو سوالوں کے لئے
تیار کرر ہی تھی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔

"هم لوگ توناشته کر چکے ہیں تم ناشته کرلو۔"

مریم نے پورچ میں اس کا استقبال کیا تھا اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر لاؤنج میں ڈاکٹر سبط علی اور ان کی بیوی سے اس کا تعارف کروایا گیا۔ وہ بڑے تیاک سے ملے۔ امامہ کے چہرے پراتنی سراسیمگی اور پریشانی تھی کہ ڈاکٹر سبط علی کو اس پر ترس آیا۔

اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر سبط کے گھر کی جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی تھی ورنہ سکندر عثمان ڈاکٹر سبط علی کے گھر بھی بہنچ جاتے اور اگرامامہ کویہ خیال آ جاتا کہ وہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تووہ لا ہور آگرایک بار بھی موبائل استعمال نہ کرتی۔

یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر سبط علی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے کے لئے بھی جوایا تھا، ورنہ صبیحہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی اور صبیحہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان جاتے کہ وہ صبیحہ کے گھرسے کہاں گئی تھی۔

\*\*\*

آدھ گھنٹہ بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔وہ اپنابیگ اٹھانے لگی۔

"كياآپ جار ہی ہيں؟"

"تم بالکل ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ سب بچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سمجھو کہ تم اپنے گھر میں ہو۔ "وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی ایک بارپھر کمرے سے باہر نکل گئی۔

صبح کے ساڑھے نو نگر ہے تھے مگر ابھی تک باہر بہت دھند تھی اور کمرے کی کھڑ کیوں پر پر دے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیر ایچھ اور گہر اہو گیا تھا۔ اس نے کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس کے بغیر نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے بہت سے خیالات آرہے تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنامشکل ہوجاتا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنے اعصاب پر ایک غنودگی طاری ہوتی محسوس کی۔

### \*\*\*

وہ جس وقت دوبارہ اسٹی اس وقت کمرہ مکمل طور پرتاریک ہو چکاتھا۔ وہ بیڈسے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی اور اس نے لائٹ جلادی۔ وال کلاک پررات کے ساڑھے گیارہ بجے تھے۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی کہ بیا تنی کمبی نیند ٹیبلٹ کااثر تھی یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سوسکنے کی۔

وہ جب کپڑے بدل کر آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا۔اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔

"امامہ! اب آپ جاکر سوجائیں۔ میں آفس جارہا ہوں، شام کو واپسی پر ہم آپ کے مسکے پر بات کریں گے۔"

ڈاکٹر سبط علی نے اسے ناشتہ ختم کرتے دیکھ کر کہا۔

"مریم! تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ "وہ خود لاؤنج سے نکل گئے۔

وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔

"امامہ!اب تم سوجاؤ۔۔۔۔۔ تمہارے چہرے سے لگ رہاہے کہ تم بچھلے کئ گھنٹوں سے نہیں سوئیں۔عام طور پر تھکن اور پریشانی میں نیند نہیں آتی اور تم اس وقت اس کا شکار ہوگ۔ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں اگر نیند آگئ تو ٹھیک ورنہ ٹیبلٹ لے لینا۔"

وہ کمرے سے باہر نکل گئی، کچھ دیر بعداس کی واپسی ہوئی پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ سائیڈ ٹیبل پررکھتے ہوئے اس نے کہا۔

انہوں نے ایک سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہاوہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکرا سکی نہ شکر بیاداکر سکی۔وہ صرف انہیں دیکھتی رہی۔

"امامہ! آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی دورائے نہیں ہوسکتی مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اورا تنے بڑے فیصلے کرنے کے لئے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔خاص طور پراس کم عمری میں، مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لئے اتنی جرات کی ضرورت نہیں ہوتی جنتی ان پر قائم رہنے کے لئے ہوتی ہے۔آپ کو پچھ عرصہ بعداس کا اندازہ ہوگا۔"

وہ بڑے گھرے ہوئے لیجے میں کہہ رہے تھے۔

"میں آپ سے یہ جانناچا ہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لئے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے۔"

وه چونک کرانہیں دیکھنے لگی۔

"میر اخیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پریہ سوال پوچھناچا ہیے کہیں ایساتو نہیں کہ آپ کسی لڑے میں دلچیبی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پریااس کے لئے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہویا مذہب بدلنے کا۔ اس سوال کاجواب دینے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ اگرایسی کوئی وجہ

"جو پچھ بھی تھاوہ صبح سے بہت بہتر حالت میں تھی۔اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراداس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں۔ بہت آ ہستگی سے وہ در وازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئی۔ڈاکٹر سبط علی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ در وازہ کھلنے کی آ وازسن کرانہوں نے سراٹھا کر دیکھااور اسے دیکھ کر مسکرائے۔

"ا چھی نیند آئی؟" وہ بڑی بشاشت سے بولے۔

"جی۔۔۔۔!"اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔

"اب ایسا کریں کہ وہ سامنے کچن ہے، وہاں چلی جائیں۔ کھانار کھا ہواہے۔ گرم کریں۔ وہاں گئیبل پر ہی کھالیں اس کے بعد چائے کے دو کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں۔"

وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی۔ فریخ میں رکھا ہوا کھانا نکال کراس نے گرم کیااور کھانے کے بعد چائے لے کرلاؤنچ میں آگئی۔ چائے کاایک کپ بناکراس نے ڈاکٹر سبط علی کودیا۔

وہ کتاب میز پرر کھ چکے تھے۔ دوسراکپ لے کروہان کے بالمقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔وہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرناچاہتے تھے۔

"چائے بہت اچھی ہے۔"

لئے ایک بہت بڑاد ھچکاہے۔ آپ کوڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لئے وہ زمین آسان ایک کردیں گے۔"

" مگر میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیاہے۔"

"گھر آپ نے جیموڑ دیاہے۔اب آپ آگے کیا کریں گی؟"امامہ کواندیشہ ہوا کہ وہ اسے کورٹ میں جانے کامشورہ دیں گے۔

"میں کورٹ میں نہیں جاؤں گی۔ میں کسی کے بھی سامنے آنا نہیں چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آکر میرے لئے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔"

" پھر آپ کیا کرناچاہتی ہیں؟"انہوں نے بغوراسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"سامنے نہ آنے کامطلب سے ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی اسٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی۔"

"میں جانتی ہوں۔"اس نے چائے کا کپر کھتے ہوئے افسر دگی سے کہا۔

"میں ویسے بھی خود تو میڑیکل کی تعلیم افورڈ کر بھی نہیں سکتی۔"

ہو گی تومیں آپ کو براسمجھوں گایا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس کئے پوچھ رہا ہول کہ اگرابیاہوا تو پھر مجھے اس لڑ کے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملناہو گا۔"

ڈاکٹر سبطاب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔اس وقت امامہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر بچھتاوا ہواا گر سالار کی بجائے ڈاکٹر سبط، جلال سے یااس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید۔۔۔۔ "اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلادیا۔

"ایسا کھ نہیں ہے۔"

"کیاآپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟"انہوں نے ایک بار پھر پر سکون انداز میں اس سے کہا۔

"جی۔۔۔ میں نے اسلام کسی لڑ کے کے لئے قبول نہیں کیا۔" وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی،اس نے اسلام واقعی جلال انصر کے لئے قبول نہیں کیا تھا۔

" پھر آپ کواندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کاسامنا کرناپڑے گا۔"

"مجھے اندازہ ہے۔"

"آپ کے والد ہاشم مبین صاحب سے میں واقف ہوں۔ جماعت کے بہت سر گرم اور بار سوخ لیڈر ہیں اور آپ کاان کے مذہب سے تائب ہو کراس طرح گھر سے چلے آناان کے

پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جاناچا ہتیں؟ میں آپ کواس کے لئے مجبور کھی نہیں کروں گااور آپ کو یہ ڈر نہیں ہوناچا ہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گایا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ "

انہوں نے اس رات اسے بہت سی تسلیاں دی تھیں۔اسے ڈاکٹر سبط علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے۔وہ بو حجل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔

\*\*\*

دوسرے دن ڈاکٹر سبط علی شام پانچ بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔

"صاحب آپ کواپنی اسٹڈی میں بلارہے ہیں۔"

وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آخراسے پیغام دیا۔

"آؤامامہ! بیٹھو۔"اسٹڈی کے دروازے پردستک دے کراندرداخل ہونے پرڈاکٹر سبط علی نے اسٹے کہاوہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ بیپر زنکال رہے تھے وہ وہاں رکھی ایک کرسی پربیٹھ گئی۔

"اورا گرکسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہرے یاصوبے میں آپ کی مائیگریشن کروادی جائے تو؟"

ا نہیں، وہ مجھے ڈھونڈلیں گے۔ان کے ذہن میں بھی سب سے پہلے بہی آئے گا کہ میں مائیگریشن کروانے کی کوشش کرول گی اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالجز میں مجھے ڈھونڈ نابہت آسان کام ہے۔"

"?\_\_\_\_\_\_\_

ا میں بی ایس میں کسی کالجے میں ایڈ میشن لیناچاہتی ہوں مگر کسی دوسر بے شہر میں۔۔۔۔ لا ہور میں وہ ایک ایک کالجے جیھان ماریں گے اور میں اپنانام بھی بدلواناچاہتی ہوں۔۔۔۔اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مد دکر سکیں تو میں بہت احسان مندر ہوں گی۔''

ڈاکٹر سبط علی بہت دیر خاموش رہے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھرانہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔

"امامہ! ابھی کچھ عرصہ آپ کو بہیں رہناچاہیے، پہلے توبہ دیکھناہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرناہے۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں۔۔۔۔ آپ کواس حوالے سے کوئی

"آپ کے والد نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے، آپ کواغوا کرنے کے الزام میں۔"

امامہ کے چہرے کی رنگت اور زر دہو گئی۔اسے تو قع نہیں تھی کہ سالار سکندرا تنی جلدی پکڑا جائے گااور اب سے گھروالے بقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے اور وہ نکاح اور اس کے گھروالے بقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیاوہ یہاں آ جائیں گے۔

"کیاوہ پکڑا گیا؟" بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔

"نہیں۔۔۔۔یہٹریس آؤٹ کرلیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لا ہور تک آیا تھالیکن اس کا اصر ارہے کہ وہ آپ نہیں تھیں۔ کوئی دوسری لڑکی تھی۔اس کی کوئی گرل فرینڈ۔۔۔۔۔اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔"

ڈاکٹر سبط علی نے دانستہ طور پر بیہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔

" پولیس اسے گرفتاراس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا بہی اصر ارہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔امامہ! کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟"

ڈاکٹر سبط نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک بوجھا۔

"آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کررہے ہیں۔"

انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا۔

"پیرسالار سکندر کون ہے؟"

ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑ کن کو چند کمحوں کے لئے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔اس کے چہرے کی فق ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لئے اجنبی نہیں تھا۔

"سالار۔۔۔۔! ہمارے ساتھ۔۔۔۔والے۔۔۔۔گھر۔۔۔۔ میں۔۔۔۔ رہتا۔۔۔۔ہے۔"اس نے اگلتے ہوئے کہا۔

"اس نے میری بہت مدد کی ہے۔گھر سے نکلنے میں۔۔۔۔۔اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔"

وه دانسته رک گئی۔

"كياس كے ساتھ نكاح كے بارے میں بھی بتاناچاہئے؟"وہ كو مكو میں تھی۔

انہوں نے اسے ہدایت دیں۔

"میرے پاس موبائل ہے۔اس پر بھی کا نٹیکٹ نہیں کر سکتی؟"

وه چونگے۔

"آپ کاموبائل ہے؟"

" نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔"

وہ سالار تک بہنچے گئے تو مو بائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔'' وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔

"جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس مو بائل سے کی تھی؟"اس باران کی آواز میں سے می تھویش تھی۔ مجھ تشویش تھی۔

" نہیں، وہ میں نے صبیحہ کے گھرسے کی تھی۔"

"آپاباس موبائل په دوباره کوئی کال کرنانه کال ریسیور کرنا۔"

وہ چھ مطمئن ہو گئے۔

\*\*\*

"بہت برا۔" بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا۔ "بہت ہی برا۔"

" مگر آپ توبیہ کہہ رہی تھیں کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔۔۔۔ پھر۔۔۔۔

"ہاں، اس نے میری مدد کی ہے مگر وہ بہت برے کردار کالڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس نے کی ہے کیو نکہ میں نے ایک باراسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔اس نے خود کشی کی کوشش کی تھی تب۔۔۔۔۔اور شاید اس لئے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیو نکہ میر ابھائی اس کا دوست ہے۔ورنہ وہ بہت برالڑ کا ہے۔وہ ذہنی مریض ہے۔ پتانہیں عجیب باتیں کرتا ہے۔عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ "عجیب حرکتیں کرتا ہے۔"

امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کئے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پوراراستہ حجمخچھلا ہے گار ہوتی رہی تھی۔ڈا کٹر سبط علی نے سر ہلا یا۔

"پولیس آپ کی فرینڈ زسے بھی پوچھ کچھ کررہی ہے اور صبیحہ کے گھر تک بھی پولیس گئ ہے۔ صبیحہ بیثا ورسے واپس آ گئ ہے، مگر مریم نے صبیحہ کو بیہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب صبیحہ سے رابطہ مت کریں۔اسے فون بھی مت کریں کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کوانڈر آ ہزرویشن رکھیں گے اور فون کو بھی وہ خاص طور پر جیک کریں گے، بلکہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پر کا نٹیکٹ مت کرنانہ ہی یہاں سے باہر جانا۔"

### \*\*\*\*

چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبط علی کے ہاں محفوط ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تواس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے زکاح کے بیپر زلینا چاہتی تھی اور تب پہلی باریہ جان کر اس کے بیر وں کے بیچ سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔

ڈا کٹر سبط علی کے گھر پہنچنے کے بعداس نے پہلی بار موبائل کا استعال کیا تھا اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعدا سے اپنی جماقت کا شدت سے احساس موا۔۔۔۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتاد نہیں کرناچا ہے تھا اور اسے بہیر زکود کیھنے میں کتناوقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں و کیھنے سے اجتناب کیا اور پھر آخر اس نے بہیر زکو دیکھنے میں کتناوقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں کی کے اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔

اسے اب اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ شخص اس کے لئے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا اور آئندہ آنے والے دنوں میں ۔۔۔۔۔وہ اب ہر بات پر بجھتار ہی تھی۔ اگراسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبط

اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سبط سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے مگر وہ بے حد باو ثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈ اجار ہاتھا۔ میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز۔۔۔۔ہاسٹل، روم میٹس اور فرینڈ ز۔۔۔۔ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈ نے کے لئے نیوز بیپر کاسہار انہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لئے رسواکن ثابت ہوتا۔

وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کو شش کر سکتے تھے کررہے تھے، مگروہ پولیس کی مدد حاصل کئے ہوئے تھے۔ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کررہی تھی۔

وہ لوگ صبیحہ تک پہنچ گئے تھے مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعداس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ صبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی۔ ورنہ شاید صبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کاسامنا کرنا پڑتا۔

مریم نے صبیحہ کوامامہ کی اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔اس نے مکمل طور پریوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈ نٹس کی طرح اس کے لئے بھی جیران کن بات تھی۔

ہو گیا تھاا گراس نے میری تلاش نثر وغ کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے گی۔

اس کاوزن بیدم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی مگراب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی د باؤ میں تھی اور بیہ سب کچھ ڈاکٹر سبط علی اور ان کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھاان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جانے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔

"تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگی تھیں مگر اب ایک دوہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے امامہ؟"

سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں بو چھا۔

" نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔بس میں گھر کومس کرتی ہوں۔"

امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔

"نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی۔ آخراب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو۔ چہرہ زر دہو گیا ہے۔ آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے لگے ہیں اور وزن کم ہوتا جارہا ہے۔ کیاتم بیار ہونا چاہتی ہو؟"

علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تووہ تبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو تبھی بھی نہیں۔

اورا گراسے بقین ہوتا کہ ڈاکٹر سبط علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تووہ کم از کم سالار
کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے، مگر اب جب وہ
انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی
بھی طرح انوالو نہیں تھی تواس نکاح کا انکشاف اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ ۔۔۔۔۔
جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر سبط علی سے بات کر چکی تھی اور جس کے بارے میں
وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا۔ وہ نہیں
جانتی تھی کہ وہ اگر اب ڈاکٹر سبط علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی توان کار دعمل
کیا ہوگا اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لئے تیار نہیں تھی۔

اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی۔ مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا اور سالار سکندر۔۔۔۔اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہور ہی تھی کہ اگروہ اس کے سامنے آجاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کرتے رہتے۔ پہلے اگراسے صرف اپنے گھر والوں کاخوف تھا تواب اس خوف کے ساتھ سالار کاخوف بھی شامل

پتانہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ شاید اس نے سوچاہوگا کہ اس طرح اس کاذہن بٹ جائے گا۔

\*\*\*\*

ڈاکٹر سبط علی کی تین بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسر ی بیٹی تھی۔ان کی بڑی دونوں بیٹیوں
کی شادی ہو چکی تھی۔جب کہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کررہی تھی۔ڈاکٹر سبطنے
امامہ کواپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھیں
اوران کارابطہ زیادہ ترفون کے ذریعہ ہی ہوتا تھا مگریہ اتفاق ہی تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے
چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے وہاں آئیں۔

امامہ سے ان کاروبہ مریم سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے رویے میں اس کے لئے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھالیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آجا تیں اور پھر جیسے سب کچھ یاد آجاتا۔ اپناگھر۔۔۔۔ بابا۔۔۔۔ برٹے بھائی۔۔۔۔ وسیم۔۔۔۔ اور سعد۔۔۔ سعدسے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھروں میں سے کسی ایک لڑے کو گود اپنے گھروں میں سے کسی ایک لڑے کو گود

وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کور دنہیں کر سکتی تھی۔وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ باآسانی لگاسکتاہے اور شاید بیہ اندازہ بھی بیہ کہ پریشانی کسی نئے مسکے کا نتیجہ تھی مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔وہ سالار کے ساتھ ہونے و الے نکاح اور اس سے متعلقہ خد شات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں یار ہی تھی۔

" مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں۔جوں جوں دن گزرر ہے ہیں وہ مجھے زیادہ یاد آرہے ہیں۔"

امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہااور بیہ جھوٹ نہیں تھااسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔

وہ مجھی بھی اتنالمباعر صدان سے الگ نہیں رہی تھی اور وہ بھی مکمل طور پراس طرح کٹ

کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد جاتی اور ایک دوبار
وسیم یاہاشم مبین لاہور اس سے ملنے چلے آتے اور فون تووہ اکثر ہی کرتی رہتی تھی مگراب

یکدم اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیر ہے پرآن بیٹھی ہو۔
جہال دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں اور وہ چہرے۔۔۔۔۔ جن سے اسے سب سے زیادہ محبت
تھی وہ خوا بوں اور خیالوں کے علاوہ نظر آ ہی نہیں سکتے ہتھے۔

تھے؟اس کے لئے بس یہی کافی تھی کہ وہ ایک اچھاکام کررہے تھے۔ان کے جماعت ایک "ان جھے اللہ کی ترویج کی کررہی تھی۔ یہ اس نے بہت بعد جاناتھا کہ اس "ا چھے "کام کی حقیقت کیا تھی؟

سعداس سے بہت مانوس تھا۔ اس کازیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزر تا تھا۔ وہ نثر وع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتار ہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ جب بھی اسلام آباد آتی ، وہ سعد کو حضرت محمد طلح فیلڈ ہم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھا یا جا سکتا تھا مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہی۔

"جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغیبر محمد طلع اللہ مجمد طلع ایک ہی ہیں۔ان ساکوئی اور نہیں ہو سکتا۔"

وہ اسے ساتھ بہتا کید بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آبس کی باتوں کے بارے میں کسی کو مجھی نہیں بتائے اور امامہ بہ بھی جانتی تھی کہ اس کی بہ کو شش بے کار تھی۔ سعد کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتاعات میں لے جا یا جانے لگا اور وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ بہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کولے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی اور وہ بہ بھی جانتی تھی کہ بہ کس قدر مشکل کام تھا۔

میں لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کی مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لئے
کو ششوں کا ایک ضرور می حصہ تھی۔ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی ہوتا
اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت
اسکول کے آخری سالوں میں تھی اور اسے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے بچھ
حیران کیا تھا۔

"ہم لو گوں نے اللہ تعالی کے احسانات کاشکرادا کرنے کے لئے سعد کو گودلیا ہے، تاکہ ہم بھی دوسرے لو گوں پراحسانات کر سکیں اور نیکی کابیہ سلسلہ جاری رہے۔"

اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا۔

"تم سمجھو، وہ تمہارا جیموٹابھائی ہے۔"

تباسے اپنے بابااور امی پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہار ان پج کو اچھی زندگی دینے کے لئے گھر لے آئے تھے، اسے اپنانام دے رہے تھے اللہ کی عطاکر دہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر پر کیوں تھا۔ ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا؟ ایسے ہی بہت سے دو سرے بچے ان کے جانے والے بچھ اور بااثر خاند انوں کے گھر پر کیوں ایسے ہی بہت سے دو سرے بچے ان کے جانے والے بچھ اور بااثر خاند انوں کے گھر پر کیوں

اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی مگر پھر مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹادیا۔

"میرے اللہ۔۔۔۔ تم رور ہی ہو۔۔۔۔اور اس وقت؟"

وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈیر بیٹھ گئی۔امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت کپڑے جانے کی تھیں۔

"اس لئے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہواور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات
کوسونے میں دقت ہوئی اس لئے آئکھیں سوجی ہوئی ہیں۔بس تم آج سے یہاں نہیں سوؤ
گی۔اٹھومیر نے کمرے میں چلو۔"

اس نے پچھ بر ہمی کے عالم میں اسے تھینچ کراٹھا یا۔امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی۔وہ اس وقت بے حدیثر مندہ تھی۔

مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ اس نے گھر سے بھا گتے ہوئے بھی سعد کواپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا مگریہ کام ناممکن تھا۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں جھوڑ آئی تھی
اور اب ڈاکٹر سبط کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا اگروہ کسی طرح اسے
وہاں سے لے آتی تووہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے
اپنے گھر والوں کے لئے اس کی محبت کو کم نہیں کیا نہ اپنے گھر والوں کے لئے ، نہ جلال انھر
کے لئے۔

وہ ان کا خیال آنے پر رونا نثر وع ہوتی توساری رات روتی ہی رہتی۔ نثر وع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کواس کا اندازہ نہیں تھا مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے بچھلے پہر اسے قطعاً بیراندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی۔

امامہ کمرے کی لائٹ آف کئے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑ ھے رور ہی تھی جب اچانک دروازہ کھلاتو اس نے کمبل سے چہرے کوڈھانپ لیا۔وہ نہیں جانتی تھی مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔

"امامه! جاگ رہی ہو؟"

"آپ کواپناگھر چھوڑے کچھ وقت بیت گیاہے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی مگر چند ماہ پہلے والی تندی و تیزی نہیں رہی ہوگی اب۔۔۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اب آگے کیا کرناچاہتی ہیں۔"

انہوں نے مخضر تمہید کے بعد کہا۔

"میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹریز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔"

وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے پھر انہوں نے کہا۔

"امامہ! آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیاسوچاہے؟"وہان سے اس سوال کی توقع نہیں کررہی تھی۔

"شادی \_\_\_\_؟ کیامطلب \_\_\_\_؟"وه بے اختیار ہکلائی \_

"آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں آپ کے لئے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے کسی احجی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار آپ میں جندا چھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔"

کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اسکادل بھر آتا۔وہ جانتی تھی سب کچھ بہت بیچھے رہ گیا تھا۔

صبح مریم اور ڈاکٹر سبط کے گھرسے چلے جانے کے بعد وہ سارادن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی یا شاید وہ سارادن اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھیں۔وہ اسے اکیلانہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھیں گران کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتانہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔

اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔

\*\*\*

اسے ڈاکٹر سبط علی کے ہاں آئے تین ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا۔

ڈاکٹر سبط علی اس کے بارے میں کیاسو چتے ہے کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکا دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی۔ یا ہے کہ شاید۔۔۔۔وہ سالار سے شادی کے لئے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی۔

اورا گرانہوں نے حقیقت جان لینے پراس کی مددسے معذرت کرلی یااسے گھرسے چلے جانے کا کہاتو۔۔۔۔ ؟اورا گرانہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو۔۔ ؟ وہ تین ماہ سے ڈآ کٹر سبط علی کے پاس تھی۔وہ کتنے اچھے تھے وہ بخو بی جانتی تھی لیکن وہ اس قدر خو فنر دہاور مختلط تھی کہ وہ کسی قسم کار سک لینے پر تیار نہیں تھی۔

اامیں پہلے اپنی تعلیم مکمل کر ناجا ہتی ہوں تا کہ کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ کسی پر بھی۔۔۔۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کبھی کسی پر بیثانی کاسامنا کر ناپڑا تو میں کیا کروں گی۔ اس وقت تومیر ہے لئے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ ا

اس نے ایک لمبی خامونٹی کے بعد جیسے کسی فیصلہ پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سبط علی سے کہا۔

"امامہ! ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لئے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کردینے کا مطلب یہ نہیں ہو گا کہ میرے گھرسے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑا ناچا ہتا ہوں۔۔۔۔ آپ میرے لئے میری چو تھی بیٹی ہیں۔"

وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے گئے اسی حل کو متنخب کر چکی تھی اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔

اس وقت اگروہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو وہ بلا حیل و جحت ڈاکٹر سبط علی کی بات مانے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچاسکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لئے اپنی فیملی کی مختاج رہی تھی اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خو فنر دہ رہتی تھی کہ آخر وہ کباور کس طرح صرف اپنے بل ہوتے پر زندگی گزار سکے گی۔

مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔

"نهیں میں شادی نہیں کر ناچاہتی۔"

"کیوں؟"اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر حقیقت بتانے کے لئے حوصلہ نہیں تھا۔

وہ اپنے گھرسے آتے ہوئے، اپنے سارے ڈاکو منٹس اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر سبط علی نے اس گفتگو کے چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈ میشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکو منٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کولے کران کے پاس چلی آئی اس نے ڈاکو منٹس کا ایک لفافہ نکال کرانہیں دیا پھر زیورات کا لفافہ نکال کران کی میز پررکھ دیا۔

"میں بیرزیورات اپنے گھرسے لائی ہوں۔ بیر بہت زیادہ تو نہیں ہیں مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں انہیں نیچ کر کچھ عرصہ آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھاسکتی ہوں۔"

النہیں، یہ زیورات بیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی شادی میں کام آئیں گے۔ جہاں کاللہ تعلق ہے تو آپ کو پتاہو ناچاہئے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ا

وہ بات کرتے کرتے چو نکے۔ان کی نظراس کے ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو

امامه کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

"میں آپ پر کوئی دباؤنہیں ڈالوں گاجو آپ چاہیں گی وہی ہو گابہ صرف میری ایک تجویز تھی۔"

ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔

"کچھ سال گزر جانے دیں اس کے بعد میں شادی کرلوں گی۔ جہاں بھی آپ کہیں گے۔" اس نے ڈاکٹر سبط علی سے کہا۔" مگر ابھی فوری طور پر نہیں۔"

ا بھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے۔اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا سر "

وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔

"كس شهر ميں برطنا جا ہتى ہيں آب؟"

ڈاکٹر سبط علی نے مزید کوئی دباؤنہیں ڈالا۔

"کسی بھی شہر میں،میری کوئی ترجیح نہیں ہے۔"اس نے ان سے کہا۔

"ہے مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔"

" پھر آپ اسے بہیں پر رہنے دیں۔ ملتان ساتھ لے کرنہ جائیں۔ زیورات کولا کر میں رکھوا دیتے ہیں۔ "امامہ نے سر ہلادیا۔

\*\*\*

وہ چندماہ کے بعد ملتان اپنی اسٹریز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لئے آگئی تھی۔

ایک شہر سے دو سرے شہر ، دو سرے سے تیسرے شہر ۔۔۔۔ ایک ایساشہر جس کے بارے میں اور بہت کچھ بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس نے توخواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بیں سال کی عمر میں ایک بار پھر بی ایس سی میں داخلہ لے گی۔ اس عمر میں جب لڑ کیاں بی ایس سی کر چکی ہوتی ہیں۔۔۔۔

کیااس نے مجھی یہ سوچاتھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی۔

کیااس نے بھی یہ سوچاتھا کہ وہ اپنے والدین کے لئے بھی اس قدر نکلیف اور شر مندگی کا باعث بنے گی۔ د مکھ رہے تھے۔امامہ نے قدرے شر مندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پرر کھ دیا۔

" یہ میر ایسٹل ہے۔ میں یہ گھر سے لائی ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھالڑ کا نہیں تھا۔ "

وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتاسکتی تھی۔ڈاکٹر سبط علی پستول کو اٹھا کر دیکیورہے تھے۔

"چلاناآتاہے آپ کواسے؟"

امامہ نے افسر دہ مسکر اہٹ کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔

الکالج میں این سی سی کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ میر ابھائی وسیم بھی را نفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے باباسے ضد کرکے خریدا تھا۔ یہ گولڈ بلیٹڈ ہے۔ "

وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔

"آپ کے پاس اس کالائسنس ہے؟"

وہ اپنی فیملی کے سائے کے بنچے لا ہور آگر میڈیکل کالج میں پڑھنااور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لئے باہر جانے کے خواب دیکھنااور بات تھی۔۔۔۔تب اس کے لئے کوئی مالی مسائل نہیں تھے اور ہاشم مبین احمہ کے پاس اتنی دولت اور اثر ور سوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمہ کے پاس اتنی دولت اور اثر ور سوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمہ کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب اور مختاط کردینے کے لئے کافی تھا۔

گھر سے نکلنے کے بعداسے جس ماحول کے سامنے کاخدشہ تھااس ماحول کاسامنااسے نہیں کرناپڑا تھا۔ پہلے سالاراسے بخریت لاہور جھوڑ گیا تھااوراس کے بعدڈا کٹر سبط علی تک رسائی جس کے بعد اسے اپنے جھوٹے بڑے کسی کام کے لئے کسی وقت کاسامنا نہیں کرناپڑا تھا۔

ڈاکو منٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈ میشن۔۔۔۔۔ہاسٹل میں رہائش کا انتظام۔اس کے لغلیمی اخراجات کی ذمہ داری۔۔۔۔وہ اس ایک نعمت کے لئے اللہ کا جتنا شکر اداکرتی وہ کم تفاہم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لئے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے ہے۔

\*\*\*\*

کیااس نے کبھی بیہ سوچاتھا کہ وہ اسجد کے بجائے کسی اور سے محبت کریے گی اور پھر اس سے شادی کے لئے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کریے گی۔

کیااس نے بھی بیہ سوچاتھا کہ ان کو ششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھا بنی مرضی سے نکاح کرلے گی۔

اور کیااس نے بیہ سوچاتھا کہ ایک بار گھرسے نکل جانے کے بعداسے ڈاکٹر سبط علی کے گھرانے جبیباگھر مل سکے گا۔

اسے باہر کی دنیامیں پھرنے کی عادت نہیں تھی اور اسے باہر کی دنیامیں پھر نانہیں پڑاتھا۔
ابنے گھرسے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشاد عائیں مانگی تھیں۔اس نے دعائیں کی تھیں کہ اسے دربدرنہ پھر ناپڑے۔وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دند ناتی پھرتی۔

اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ چگر ناپڑے گا۔ ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کر ناپڑے گاتووہ کیسے کرے گی۔ وہ بھی اس صورت میں جب کہ اس کے بیچھے فیملی بیک گراؤنڈنام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔

اس کے پاس گھر نہیں تھا۔

اس کے پاس گھر والے نہیں تھے۔اس کے پاس اسجد نہیں تھا۔ میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی۔ جلال بھی نہیں تھا۔وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی اور اس کے باوجودوہ زندہ تھی۔امامہ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا بھی ہو سکتی تھی مگر وہ ہو گئی تھی۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونانٹر وع ہو گئی تھی۔ یوں جیسے اسے صبر آرہاتھا۔اللہ کے بعد شاید زمین پریہ ڈاکٹر سبط تھے جن کی وجہ سے وہ آ ہستہ آ ہستہ سنجلنے لگی تھی۔

مہینے میں ایک بارویک اینڈ پر وہ ان کے پاس لا ہور آتی۔ وہ و قاً فو قاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہے ،اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے سے۔ وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی اگریہ لوگ نہ ہوتے تومیر اکیا ہوتا۔ وہ کئی بار سوچتی۔

\*\*\*

وہ ملتان چلی آئی، یہ اس کے لئے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپناگھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کادل چاہتاوہ بھاگ کران کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ بعض دفعہ اس کادل چاہتاوہ جلال انصر جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ بعض دفعہ اس کادل چاہتاوہ جلال انصر سے رابطہ کرے۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آتا۔ وہ بی ایس سی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑ کیاں وہ بی تھیں جو ایف ایس سی میں میر ہے لسٹ پر نہیں آسکی تھیں اور اب وہ بی ایس سی کرنے کے بعد میڈ یکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھیں۔

"میڈیکل کالج۔۔۔۔۔ڈاکٹر۔"اس کے لئے بہت عرصے تک بید دونوں الفاط نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ ابنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر جیران ہوتی رہتی۔ آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنار ہاتھا۔ کئی باراسے جو بریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتیں۔

"میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں توزندہ ہی نہیں رہ سکوں گی۔ میں مر جاؤں گی۔"

وه حیران ہوتی وہ مری تو نہیں تھی۔اسی طرح زندہ تھی۔

" پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسط؟"

سب کچھا یک خواب ہی رہاتھا۔۔۔۔وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی وہ ہر چیز سے اتناد ورتھی۔

"ہیلو۔۔۔۔! "کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔

"ہیلومیں سالار سکندرسے بات کرناچاہتی ہوں۔"امامہ نے کہا۔

"سالار صاحب سے۔۔۔۔! آپ کون بول رہی ہیں۔"

امامہ کواچانک محسوس ہواجیسے اس عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیداہوا تھا۔

امامه کو پتانہیں کیوں اس کی آواز شاسالگی۔اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا۔"امامہ بی بی آپ امامہ بی بی بیں؟"

ایک کرنٹ کھاکرامامہ نے بے اختیار کریڈل دبادیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی۔۔۔۔۔اور اتنی جلدی وہ بھی سالار سکندر کے گھر

کچھ دیراس کے ہاتھ کانپتے رہے۔وہ پی سی او کے اندر والے کیبن میں تھی اور کچھ دیرریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔

"جو بھی ہو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اسلام آبادسے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے خو فنر دہ ہونے کی ضرورت نہیں۔" ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کاسلسلہ با قاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک باراس سے رابطہ کرناچاہتی تھی اور اگروہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تووہ بالآ خرڈ اکٹر سبط علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتادینا چاہتی تھی۔

اور سالار سے رابطہ اس نے بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لا ہور آنے سے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کااستعال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔

وہ نہیں جانتی تھی کہ دوسال کے عرصہ میں سالار دوبارہ اسی موبائل کا استعال کرنا شروع کر چکاہے یا پھراس نئے نمبر کو استعال کر رہا تھا جو اس نے اپناموبائل دے دیئے کے بعد دیا تھا۔

ایک پی سی اوسے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا۔ وہ نمبر کسی کے استعال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کوڈائل کیا۔۔۔۔وہ نمبر بھی کسی کے استعال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی اور نمبر لئے ہوئے تھا اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔

اس نے بالآخر گھر کانمبر ڈائل کیا کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھالیا۔

"יאט----"

"اکب۔۔۔۔؟"

اس بار مر د خاموش رہا۔

"آپ سے آخری باران کارابطہ کب ہوا؟"

اس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا۔

"چندسال پہلے۔۔۔۔۔ ڈھائی سال پہلے۔"

"ایک سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ۔۔۔۔"

امامہ نے پچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ پچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آزاد ہو پچی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چپاہیے تھا مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس کے لئے دکھ محسوس کرتی مگر اس وقت ڈھائی سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہور ہاتھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو پکی تھی۔

اس نے سوچااور پی سی او کے مالک کوایک بار پھر کال ملانے کے لئے کہا۔

فون کی گھنٹی بجنے پراس بار فون اٹھالیا گیا تھا۔ مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھااور وہ سالار نہیں تھا۔ بیہ وہ آ واز سنتے ہی جان گئی تھی۔

"میں سالار سکندرسے بات کرناچاہتی ہوں۔"

"آپامه ہاشم ہیں؟"

مر دنے کھر دری آواز میں کہا۔اس بارامامہ کو کوئی شاک نہیں لگا۔

"جی۔۔۔۔" دوسری طرف خاموشی جھاگئی۔

"آپان سے میری بات کروادیں۔"

" بیر ممکن نہیں ہے۔ " دوسری طرف سے کہا۔

"كيول؟"

"سالار زندہ نہیں ہے۔"

"كيا؟"باختيارامامه كے حلق سے نكلا۔

"وهمر گیا؟"

"صاحب جی! وہ امامہ بی بی تنظیں۔"

سكندر عثمان كے ہاتھ سے چائے كاكپ چھوٹتے چھوٹے بچا، وہ يكدم حواس باختہ نظر آنے لگے۔

"امامه ہاشم ۔۔۔۔۔ہاشم کی بیٹی ؟" ملازمہ نے اثبات میں سر ہلادیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے اگا۔

"نوکیاسالار ہر ایک کوبے و قوف بنار ہاہے وہ ابھی تک امامہ کے ساتھ را بطے میں ہے اور وہ جانتاہے وہ کہاں ہے۔ تو پھریفیناوہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔"انہوں نے بے اختیار سوچا۔

"اس نے تمہیں خودا پنانام بتایا۔؟"انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔

"نہیں۔۔۔۔ میں نے ان کی آ واز بہجان کی اور جب میں نے ان کا نام لیا نہوں نے فون بند
کر دیا۔ "ملاز مہ نے سکندر عثمان کو بتایا۔ "مگر مجھے یقین ہے وہ ان ہی کی آ واز تھی۔ مجھے کم از
کم اس بارے میں کوئی دھو کہ نہیں ہو سکتا۔ "اس سے بہلے کہ سکندر عثمان بچھ کہتے انہوں
نے فون کی گھنٹی سنی مگر اس بار وہ ڈا کنٹگ روم میں موجو دا پیسٹینشن کی طرف بڑھ گئے اور
انہوں نے فون اٹھالیا۔ دو سری طرف موجو دلڑکی ایک بارپھر سالار سکندر کا پوچھ رہی تھی۔
ان کے استفسار پر اس نے بیہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ امامہ ہاشم ہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں

اسے اب ڈاکٹر سب علی کو پچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو پھی تھی وہ اسے اسے اب ڈاکٹر سب علی کو پچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی وہ اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا اور اس رات اس نے سالار سکندر کے لئے بخشش کے لئے دعا کی۔

وہ اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی اور وہ اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔

\*\*\*\*

اس سے فون پر بات کرنے والی وہی ملاز مہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی رہی تھی اور اس نے امامہ کی آواز کو فوراً پہچان لیا تھا۔امامہ کے فون بند کرتے ہی وہ کیم اضطراب اور جوش و خروش کے عالم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھاکہ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔

"ا بھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا ہے۔۔۔۔وہ سالار صاحب سے بات کرناچا ہتی تھی۔"

"توتم بات کروادیتیں۔" سکندر عثمان قدرے لاپروائی سے بولے۔ بیرا تفاق ہی تھا کہ سالار بھی ان د نوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پر موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہیچکیائی۔

لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی وہ کسی صورت بھی دو بارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے نہ ہمی سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے۔

اگروہ خودہاشم مبین احمر کی گرکے آدمی نہ ہوتے تو وہ اب تک اس سے زیادہ نقصان اٹھا کچکے ہوتے، جتنا نقصان انہوں نے اس ایک سال اور خاص طور پر نثر وع کے چندماہ میں اٹھا یا تھا۔ وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کا پی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کی طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا اور انہیں اس میں کوئی دلچیہی نہیں تھی کہ وہ جائز تھا یا نہیں۔وہ صرف امامہ کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سالاریا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے نہ ہی ہوگا۔

اگریچھ تھا بھی تو وہ سالار کی موت اور اس سے پہلے کے تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا مگریہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کردیا نہوں نے فون کوٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی ، مگر وہ ملتان کے ای پی سی او کا ثابت ہوا سالارا یک ہفتہ اس کی مکمل ہوا سالارا یک ہفتہ اس کی مکمل طور پر مگر انی کروائی۔ وہ ملاز مول کو ہدایت دے چکے تھے کہ کسی کا بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سالارسے بات نہ کروائیں ، چاہے فون کسی مرد کا ہویا عورت کا جب تک وہ خودیہ نہ جان لیس کہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملاز مہ کو بھی وہ سختی کے ساتھ منع کر چکے تھے کہ وہ جان لیس کہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملاز مہ کو بھی وہ سختی کے ساتھ منع کر چکے تھے کہ وہ

گربے اختیاران کے دل میں آیا کہ وہ اسے سالار کے مرنے کی خبر دے دیں، تاکہ وہ دو بارہ کبھی ان کے گھر فون نہ کرے۔ انہیں اس سے بات کر کے بیان ان کے بیان کی صداقت عرصے سے سالار کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکی ہے اور اس کے پاس ان کے بیان کی صداقت کو پر کھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ و بارہ رابطہ نہ کرتی توان کی جان اس سے ہمیشہ چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس ایک سال کو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکے تھے۔ جب امامہ کی گمشدگی کے فور اً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم مبین احمہ نے ان کے لئے ہر قسم کی پریشانی کے فور اً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم مبین احمہ نے ان کے لئے ہر قسم کی پریشانی کھٹری کی تھی۔

بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کی فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آئی تھیں۔ مہینوں کھینسی رہیں۔ان کے گھر دھم کی آمیز کالزاور خط آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بالواسطہ طور پر ان پر دباؤڈ الاکہ وہ ہاشم مبین احمد کی بیٹی کی واپسی کے لئے ان کی مدد کریں۔ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا بیہ سلسلہ صرف پاکستان ہی نہیں باہر میں بھی جاری رہا۔ مگر جب کسی طرح بھی امامہ سے اس کے رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تور فتہ رفتہ بہتہم میر گرمیاں ختم ہو گئیں۔

سکندر عثمان کی بے بناہ کوشش کے باوجود بھی ہاشم مبین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے مگران کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا اور اب ڈھائی سال بعدوہ

# \*\*\*

ملتان سے بی ایس سی کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی۔اسے گھر چھوڑ ہے تین سال ہونے والے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اسے تلاش نہیں کیا جائے گا، جس طرح پہلے کیا جاتار ہاتھا۔ا گر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالجزیر نظرر کھی جائے گی۔اس کا بیر اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔

اس نے پنجاب یو نیورسٹی میں کیمسٹری میں ایم ایس سی کے لئے ایڈ میشن لے لیا تھا۔ اتناعرصہ گزرجانے کے بعد بھی وہ بے حد مختاط تھی۔ یہ لا ہور تھا یہاں کسی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں وہ صرف چادراوڑھ کر کالج جاتی تھی۔ لا ہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا۔

لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ سعیدہ امال کے باس رہنی تھی۔ پاس رہنے لگی تھی۔

\*\*\*

سالار کوامامہ کی اس کال کے باہے رمیں نہ بتائے۔ ایک ہفتے کے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا توانہوں نے سکھ کاسانس لیا۔

سرپر آئی ہوئی آفت ایک بار پھرٹل گئی تھی۔سالار کی واپسی کے چند ہفتے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا تھا۔

امامہ نے لاہور پہنچنے کے بعد وہ موبائل کے دیاتھا۔ وہ اسے واپس نہیں بھجواستی تھی اور سالار کی وفات کے بعد اب یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آ مناسامناہونے کی صورت میں وہ اسے وہ موبائل واپس دے سکے گی۔اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو ڈھائی تین سال پہلے سالار نے اوا کئے ہول گے اور چند دو سرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار کے دوران سالار نے اس پر کئے تھے۔اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا۔ ٹریولرز چیکس۔اس کے سریر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔

اس رقم اوراس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی اور بیہ بھی کہ اس نے واقعی ان کی بات پریقین کر لیا تھا۔

" نہیں آپا! آپ کوز حمت ہو گی۔ "ان کے بے حداصر ارکے باوجود وہ نہیں مانے تھے۔

"بہتر توبہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی سے گھر کھہرادیں۔ بچی کو گھر جبیباآرام اور ماحول ملے گا۔

انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا اور پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں رہنا نہیں جا ہتی بارے میں روشنی ڈالی تھی مگر ڈاکٹر سبط علی اور خود وہ بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں جا ہتی تھی۔ہاسٹل بہترین آپشن تھا۔

سعیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چندماہ بعداس وقت ہوئی تھی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لئے وہ خو فنر دہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آسکتا تھا اور وہ بھی ایک خواتون ۔۔۔۔ مگر سعیدہ امال کو دیکھ کروہ جیران رہ گئی۔وہ اس سے اسی گرمجو شی سے ملی خاتون ۔۔۔۔ مگر سعیدہ امال کو دیکھ کروہ جیران رہ گئی۔وہ اس میں رہی تھیں اور ان دوہ فتوں تھیں، جس طرح لا ہور میں ملی تھیں۔وہ تقریباً دوہ فتے ملتان میں رہی تھیں اور ان دوہ فتوں

سعیدہاماں سے اس کی پہلی ملا قات ڈاکٹر سبط علی نے ملتان جانے سے پہلے لا ہور میں کروائی تھی۔ سعدہامال کے بہت سے عزیز وا قارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی امامہ کوان سے آگاہ کرناچاہتے تھے، تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یاا بمر جنسی میں وہ ان کی مدد لے سکے۔

سعیدہ اماں ایک پینسٹے ستر سالہ بے حد باتونی اور ایکٹو عورت تھیں۔وہ لاہور کے اندرون شہر میں ایک پر انی حویلی میں تنہار ہتی تھیں۔ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ دو بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعدوہیں مقیم تھے۔وہ دونوں شادی شدہ تھے اور ان کے بے حد اصر ارکے باوجود سعیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہیں تھیں۔ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے اور کچھ عرصہ قیام کے بعدوا پس چلے جاتے تھے۔ڈاکٹر سبط علی سے ان کی قرابت داری تھی۔وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔

ڈاکٹرسبط علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سعیدہ امال کو بتادیا تھا۔ اس لئے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گر مجوشی سے اس سے ملی تھیں۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً پنے ہر رشتے دار کے بارے میں تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی تھیں اور پھر شاید اس سب کو ناکا فی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہاسٹل چھوڑ آنے کی آفر کی جسے ڈاکٹر سبط علی نے نرمی سے رد کر دیا تھا۔

سبط علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی مگرامامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہر ہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر سبط علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اسے زیر بار کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد اس کے جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے لیکن اگروہ پہلے ہی علیحدہ رہائش اختیار رکھتی تو اس کے لئے ان سے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔ سعیدہ امال کا گھر اسے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔ سعیدہ امال کا گھر اسے اپنی رہائش کے لئے بہت مناسب لگا تھا۔ وہ جاب شر وع کرنے پر انہیں مجبور کرکے کرائے کی مد میں پھی نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی مگر ڈاکٹر سبط علی شاید یہ سب بھی گوارانہ کرتے۔

# \*\*\*\*

ڈاکٹر سبط علی کے لئے اس کا فیصلہ ایک شاک کی طرح تھا۔

"كيول آمنه! ميرے گھر پر كيول نہيں رہ سكتيں آپ؟" انہوں نے بہت ناراضى سے اس سے كہا۔ "سعيده آبا كے ساتھ كيول رہنا چاہتى ہيں؟"

"وه بهت اصر ار کرر ہی ہیں۔"

میں کئی باراس سے ملنے آئیں۔ایک باروہ ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی۔

پھریہ جیسے ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ چند ماہ ملتان آئیں اور اپنے قیام کے دور ان با قاعدگی سے اس کے پاس آئی رہتیں۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لا ہور آئی توان سے ملنے کے لئے بھی جاتی۔ کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہو تیں تووہ اسے وہاں تھہرنے کے لئے اصر ار کر تیں۔ وہ کئی بار وہاں رہی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پر اناگھر اسے اچھالگنا تھا یا پھریہ تنہائی کا وہ احساس تھاجو وہ ان کے ساتھ شئیر کر رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی تنہا تھیں۔ اگر چہان کی یہ تنہائی ان کے ہمہ وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی مگر اس کے باوجو داما مہ ان کے احساسات کو بناکو شش کئے سمجھ سکتی تھی۔

لاہوروالیں شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے امامہ سے بیہ جان لینے کے بعد کہ وہ ایم الیس سی لاہور سے کرناچاہ رہی ہے،اسے ساتھ رکھنے کے لئے اصرار کرنائنر وع کردیا۔

اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سبط علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے بیاس بچوں سمیت کچھ عرصہ کے لئے رہنے جلی آئیں۔ان کے شوہر پی ایچ ڈی کے لئے بیرون ملک جلے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کے سجینیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیمل کوان کے ہاں کھہر اگئے۔ڈاکٹر وہ ڈاکٹر سبط علی کے سجینیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیمل کوان کے ہاں کھہر اگئے۔ڈاکٹر

وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔اسے لگااس کے آخری جملے نے ڈاکٹر سبط علی کو تکلیف دی تھی۔اسے بچھتاواہوا۔

"میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھاآ منہ! کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں اور میرے لئے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں پھریہ بات۔۔۔۔۔ مجھے بہت د کھ ہواہے۔"

"میں جانتی ہوں ابو! مگر میں صرف اپنی فیلنگز کی بات کررہی ہوں۔ دوسرے پرڈیپیندٹ ہونابہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سعیدہ امال کے ساتھ رہ کرزیادہ پر سکون رہوں گی میں انہیں پے (pay) کروں گی۔ آپ کو میں مجھی پے (pay) کرناچاہوں بھی تونہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے دس زندگیاں بھی ملیس تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی مگراب بس ۔۔۔۔۔ اب اور نہیں ۔۔۔۔ میں نے زندگی کو گزار نے کے سارے طریق ابھی سکھنے ہیں۔ مجھے سکھنے دیں۔ "

ڈاکٹر سبط علی نے اس کے بعد اسے دو بارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔وہ اس کے لئے بھی ان کی احسان مند تھی۔

سعیدہ امان کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لئے ہاسٹل میں یاڈاکٹر سبط علی کے ہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ اسے ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بالکل

"میں انہیں سمجھاد وں گا۔"

"نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا جا ہتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ رہوں گی توان کی تنہائی دور ہوجائے گی۔"

" بیہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ ان کے پاس جب چاہیں جاسکتی ہیں، مگر ساتھ رہنے کے لئے نہیں۔" نہیں۔"

" پلیز، آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ میں اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔"

ڈاکٹر سبط علی نے جیرانی سے اسے دیکھا۔

پیروں پر کھڑے ہونے سے کیامرادہے آپ کی؟"

وہ کچھ دیر خاموش رہی پھراس نے کہا۔

"میں آپ پر بہت لہے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی میں بہت سال سے آپ پر انحصار کرر ہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔"

پنجاب یو نیورسٹی سے ایم ایس سی کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سبط علی کے توسط سے ایک فار ماسیوٹیل کمپنی میں جاب شروع کردی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی اور پہلی باراس نے مالی طور پر خود مختاری حاصل کرلی تھی۔ یہ ولیسی زندگی نہیں تھی جیسی وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی تھی نہیں تھی مگریہ ولیسی تھی نہیں تھی گزارتی تھی نہیں تھی مگریہ ولیسی تھی مگریہ ولیسی تھی مگر یہ حسی نہیں تھی جن خدشات کاوہ گھرسے نگلتے وقت شکار تھی۔ وہ ہرایک کے بارے میں نہیں کہ سکتی گر اس کے لئے زندگی مجزات کادو سرانام تھی۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر سبط علی تک رسائی۔۔۔۔۔سعیدہ امال جیسے خاندان سے ملنا۔ تعلیم کا مکمل کرنااور پھروہ جاب۔۔۔۔۔ صرف جلال انفر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کردیتا تھا اور شاید جاب۔۔۔۔۔ صرف جلال انفر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کردیتا تھا اور شاید اسے مل جاتا تو وہ خود کود نیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔

آٹھ سالوں نے اس میں بہت ہی تبدیلیاں پیدا کردی تھیں۔گھرسے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی تو قعات وابستہ کرنی تھیں نہ ہی ان کے پورانہ ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کار وناد ھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جارہا تھا۔ بیس سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پرخو فنر دہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپناوجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپناوجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ آہستہ کی مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ مختلط امامہ زیادہ بیا والی میں تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ مختلط

اکیلی رہتی تھیں۔ صرف ایک ملازمہ تھی جودن کے وقت گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھیں۔ محلے میں ان کابہت آناجانا تھا۔ اور نہ صرف محلے میں بلکہ اپنے رشتے داروں کے ہاں بھی اور ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی نہ کوئی آتار ہتا تھا۔

انہوں نے محلے میں ہرایک سے امامہ کا تعارف اپنی بھانجی کہہ کر کر وایا تھا اور چند سالوں کے بعد یہ تعارف بھانجی سے بٹی میں تبدیل ہو گیا تھا، اگرچہ محلے والے بچھلے تعارف سے واقف سے ، مگراب کسی نئے ملنے والے سے جب وہ امامہ کو بٹی کی حیثیت سے متعارف کر واتیں تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سعیدہ امال کی عادت سے واقف سے کہ وہ کتنا محبت بھر ادل رکھتی تھیں۔ ان کے بیٹے بھی امامہ سے واقف سے بلکہ وہ با قاعد گی سے فون پر سعیدہ امال سے بات کرتے ہوئے اس کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور منجے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور منجے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔

ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے اور ان کے قیام کے دور ان بھی امامہ کو مجھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی، بعض د فعہ اسے یوں ہی لگتا جیسے وہ واقعی سعیدہ امال کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی۔ان دونوں کے بیچا سے بھیجو کہا کرتے تھے۔

اس نے باری باری ہراس جگہ بتا کیا جہاں وہ جاسکتی تھیں گروہ کہیں بھی نہیں ملیں اور تب اس نے ڈاکٹر سبط علی کواطلاع دی۔اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔سعیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا۔وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کواچھی طرح نہیں جانتی تھیں۔انہیں کسی دو سرے جگہ جانا ہو تا تو وہ ہمسابوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتیں یا چرامامہ کے ساتھ اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔

دوسری طرف سالاراندرون شہر کے سواشہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگراسے
اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہو تیں تب بھی وہ سعیدہ امال کے
اد ھورے بیتے کے باجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچ جاتا۔

ڈاکٹر سبط علی نے رات گئے اسے سعیدہ امال کی خیریت سے اپنے کسی جانے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔

مزیدایک گھنٹے بعد دروازے کی بیل بجی تھی اوراس نے تقریباً بھا گئے ہوئے جاکر دروازہ کھولا۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے سعیدہ امال کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازہ کھلنے پراسے سلام کیااور پھر سعیدہ امال کو خداحا فظ کہتے ہوئے مڑگیا اور اس دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی۔امامہ نے اس پر غور نہیں کیاوہ تو بے اختیار سعیدہ امال سے لیٹ گئی تھی۔

بھی ہو گئی تھی۔ہرچیز کے بارے میں ،اپنی گفتگو کے بارے میں۔اپنے طوراطوار کے بارے میں۔

ڈاکٹر سبط علی اور سعیدہ امال دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت اور اپنائیت دی تھی لیکن اس کے باوجودوہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے، جو انہیں قابل اعتراض بانا گوار گئے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی بڑتی تھیں مگر وہاں سے نکل کراسے یہ سب بچھ سیھنا پڑا تھا۔

سعیدہ امال کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ چار بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالالگاہوا تھا۔اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی ، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعیدہ امال کئی باراد ھراُد ھرچلی جایا کرتی تھیں۔اسے تشویش نہیں ہوئی۔

لیکن جب مغرب کی اذان ہونے گئی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوئی تھیں ساتھ والوں کے ہاں پتاکر نے پراسے پتا چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا۔ سعیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھیں اس لئے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تواسے پتا چلا کہ وہ دو پہر کو وہاں سے جانجی تھیں اور تب پہلی باراسے صبحے معنوں میں تشویش ہونے گئی۔

جلال شادی کر چکا تھا۔ یہ وہ گھر حجبوڑتے وقت ہی سالارسے جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آناچا ہتی تھی مگر اس کا یہ فیصلہ دیریا ثابت نہیں ہوا۔

دو ہفتے کے بعد فار ماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملا قات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند کمحوں کے لئے تواسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کار دعمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرمجو شی کے ساتھ ملی تھی۔

"تم یک دم کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ کالج اور ہاسٹل میں توایک لمباعر صه طو فان مجار ہا۔"

رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے بوچھا۔امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔

"بس میں گھرسے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی تم توجا نتی ہی ہو گی۔"امامہ نے مخضراً کہا۔

"ہاں، مجھے کھ اندازہ تو تھاہی مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی۔ میری، جویرید، زینب، سب کی۔۔۔۔ پولیس تک نے پوچھ کچھ کی ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتاہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھیں تمہارے بارے میں۔"

رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر ببیٹھی مسلسل بولے جارہی تھی۔

سعیدہاماں اگلے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام کیتی رہیں، سالار اور فرقان۔امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار۔۔۔۔ سالار سکندر بھی ہو سکتا تھا۔۔۔۔ مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے تھے اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہو تاتب بھی سالار سکندر جبیبا شخص نہ تو ڈاکٹر سبط علی کا شناسا ہو سکتا تھا نہ ہی اس میں اس طرح کی اچھا ئیاں ہو سکتی تھیں جن اچھا ئیوں کا ذکر سعیدہ اماں و فٹا فو فٹا کرتی رہتی تھیں۔

اس کے پچھ عرصے بعداس نے جس شخص کواس رات سعیدہ امال کے ساتھ سیڑ ھیوں پر کھڑ ہے دیکھا تھااس شخص سے اس کی پہلی ملا قات ہو ئی۔ فر قان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہال آیا تھا۔ اسے وہ اور اس کی بیوی دونوں اچھے لگے تھے پھر وہ چندایک بار اور ان کے گھر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔

اسے جاب کرتے تب دوسال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شایداوراسی طرح گزر جاتا۔ اگروہ اتفا قا ایک روزاس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائی ہوئے ہاسپٹل کے باہر اس کانام آویزاں تھا۔ جلال انصر کانام اس کے قدم روک دینے کے لئے کافی تھا مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کانام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر مہیں نہیں آئے گی۔

"ہاں، اسی کے ہاسپٹل میں۔وہ اسپیٹلائزیشن کرکے آیا ہے کچھ عرصہ پہلے لیکن بے چارے کے ساتھ بڑی ٹریٹر کے ہاتنا اچھا بندہ ہے کے ساتھ بڑی ٹریٹر کی ہوئی ہے۔چاندہ او پہلے طلاق ہو گئی ہے۔حالا نکہ اتناا چھا بندہ ہے گر۔"

امامہاس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹاسکی۔

"طلاق\_\_\_\_! كيون؟"

" پتانہیں، فارق نے پوچھاتھااس سے۔ کہہ رہاتھاانڈ راسٹینڈ نگ نہیں ہوئی۔ بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی۔ ڈاکٹر ہے وہ بھی لیکن پتانہیں کیوں طلاق ہوگئ۔ ہم لوگوں کا توخاصا آناجانا تھاان کے گھر میں۔ ہمیں بھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے در میان۔ ایک بیٹا ہے تین سال کا۔وہ جلال کے پاس ہی ہے۔ اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ "
رابعہ لا پروائی سے تمام تفصیلات بتارہی تھی۔

التم اپنے بارے میں بتاؤیہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کررہی ہو، مگر اسٹڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی۔"

"ایم ایس سی کیاہے کیمسٹری میں۔"

"اور شادی وغیره؟"

"تم اکیلی ہی گئی تھیں؟"اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔

"ہاں۔"امامہ انٹر کام پر چائے کا کہتے ہوئے بولی۔

اا مگر گئی کہاں تھیں؟"

"کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔تم بتاؤ،تم کیا کررہی ہو آج کل اور جو پرییہ۔۔۔ باقی ..

امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔

"میں پر یکٹس کررہی ہوں لا ہور میں۔جو بریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے۔میری بھی فاروق سے ہوئی ہے۔ تنہیں تو یاد ہو گاکلاس فیلو تھامیر ا۔"

امامه مسکرائی۔"اور زینب؟"اس کادل بے اختیار د هر کا تھا۔

"ہاں، زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے۔ ریزیڈ نسی کرر ہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فاروق پر یکٹس کرتے ہیں۔"

امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔" جلال انصر کے ہاسپٹل میں؟"

مگراب بہت وقت گزر چکا تھا۔ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے در میان نہیں تھا۔اسے اس بات کی کوئی پر وانہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا یااس کا ایک بیٹا بھی تھا۔

" مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، شاید وہ اب بھی میر سے بارے میں سوچتا ہو شاید اسے اب ابنی غلطی کا احساس ہو۔ "امامہ نے سوچا تھا۔

اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو پچھ کہاتھا،امامہ اس کے لئے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہو تاوہ یہی کہتا۔ صرف ایک لڑکی کے لئے تو کوئی بھی استے رسک نہیں لیتااور پھراس کا کیرئیر بھی تھا جسے وہ بناناچا ہتا تھا۔ اس کے پیر نٹس کی اس سے پچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میر می طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کہے گئے اس کے جملوں کی بازگشت نے بھی اسے دلبر داشتہ یاا پنے فیصلے پر دو بارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔

"مجھے اس کے پاس جانا چاہئے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو۔ ہو سکتا ہے اللہ کو مجھے پر اب رحم آگیا ہو۔"

وہ بار بار سوچ رہی تھی۔

"وهانجى نهيں۔"

" پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑاختم ہوایا نہیں؟"

امامہ نے جیرت سے اس کو دیکھا۔

" نہیں۔" پھراس نے مدھم آواز میں کہا۔

وہ کچھ دیراس کے پاس بیٹھی رہی پھر چلی گئی۔امامہ باقی کاساراوقت آفس میں ڈسٹر برہی۔ اس نے جلال انصر کو بھی بھلا یا نہیں تھا۔وہ اسے بھلا نہیں سکتی تھی۔اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کوالگ کر دیا تھا مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوش گمانی یاخود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔وہ جلال انصر کوا پنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کراسے کسی پریشانی سے دوچار کر ناچاہتی تھی نہ ہی اس کی از دواجی زندگی کو خراب کر ناچاہتی تھی لیکن پیہ جاننے کے بعد کہ اس کی از دواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا۔اسے یاد آیا آٹھ سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لئے بچوں کی طرح مجلتی رہی تھی۔وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں، بہت سی ر کاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی نہ جلال انصر كرسكنا تھا۔

"ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟"ریپشنسٹ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"نہیں۔"اس نے چند کمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔

"ایک منٹ، میں ان سے پوچھتی ہوں۔"اس نے ریسیوراٹھاتے ہوئے کہا۔

"آپ کانام کیاہے؟"وہ ریشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔

"آپ کانام کیاہے؟"اس نے اپناسوال دہرایا۔

"امامه ہاشم۔"اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنانام لیا تھا۔

"سر! کوئی خاتون آپ سے ملناچا ہتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں۔امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔"

وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔

"اوکے سر۔" پھراس نے ریسیورر کھ دیا۔

"آپاندر چلی جائیں۔"ریپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔

"ورنہاس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی۔ مجھے کیوں بیہ پتاجاتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے جاؤں تو۔۔۔۔۔"وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کر چکی تھی۔ وہ جلال انصر کے بیاس دو بارہ جانا چاہتی تھی۔

\*\*\*\*

" میں ڈاکٹر جلال انصر سے ملنا چاہتی ہوں۔"امامہ نے ریبشنسٹ سے کہا۔

"ا پائنٹمنٹ ہے آپ کی ؟اس نے بوچھا۔

اانہیں، ایا کنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ اا

" پھر تووہ آپ سے نہیں مل سکیں گے۔ اپائٹٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے۔ " اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔

"میں پیشنٹ نہیں ہوں۔ان کی دوست ہوں۔"امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔

وہ ہمیشہ سے جانتی تھی۔وہ جلال انصر کو جب بھی دیکھے گیاس کادل اسی طرح بے قابوہوگا گرا تنی خوشی ،ایسی سرشاری تھی جو وہ اپنے رگ ویپے میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کررہی تھی۔

"كياپيوگى؟ چائے، كافى سوفٹ ڈرنك؟ "وەاسسے بوچھ رہاتھا۔

"جوآپ چاہیں۔"

"اوکے، کافی منگوالیتے ہیں۔ تمہیں پیند تھی۔"

وہ انٹر کام اٹھاکر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہاتھااور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔اس کے چہرے پر داڑھی اب نہیں تھی۔اس کا ہم راسٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکاتھا۔اس کا وزن پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آرہاتھا۔

"تم آج کل کیا کررہی ہو؟"ریسیورر کھتے ہی اس نے امامہ سے بوچھا۔

"ایک فارماسیوٹیل سمپنی میں کام کررہی ہوں۔"

"ايم بي بي ايس تو چيور ديا تفاتم نے۔"

"بال، ایم ایس سی کیاہے کیمسٹری میں۔"

وہ سر ہلاتے ہوئے در وازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال انصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی۔ وہ اپنے دھڑ کتے دل کی آ واز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال انصر کو آٹھ سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یاد نہیں آ یا۔

"What a pleasant surprise Imama" (کیساخوشگوار سرپرائز ہے مامہ!)۔

جلال نے آگے بڑھ کراس کی طرف آتے ہوئے کہا۔

المجھے یقین نہیں آرہا، تم کیسی ہو؟"

"میں طھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟"

وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ پچھلے آٹھ سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا تھا اور بیہ آواز بھی۔

" میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔"

اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے بڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔وہ خود ٹیبل کے دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ "ہاں، وہی۔۔۔۔ پھر میں یہاں آگئی۔"

امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی۔ کافی بہت گرم تھی اور بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی۔ اس افسال سے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹے ہوئے شخص کو آئیڈ لائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی، ہر وہ خوبی جو ایک مکمل مر دمیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ خوبی جو وہ اپنی شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ساڑھے آٹھ سال گزرگئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب حضرت محمد طبق آٹھ ہوئے ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کا میابی کے قصیدے پڑھتے ہوئے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کا میابی کے قصیدے پڑھتے ہوئے کہا مہاس کی اسی آ واز کو اپنے کا نوں میں گو نجتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس آ واز نے ایک براس کی زندگی کاسب سے مشکل فیصلہ آ سان کر دیا تھا۔

وہ اس کے منہ سے کامیاب پر یکٹس اور شہرت کاس کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں ان ہی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لئے ساڑھے آٹھ سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا مگر وہ خوش تھی۔ آج سبب کچھ جلال انصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کاسامنا نہیں کرنابڑتا۔

"تم نے شادی کرلی؟" بات کرتے کرتے اس نے اچانک بوجھا۔

"كونسى كمپنى ہے؟"امامەنے نام بتايا۔

"وہ تو بہت اچھی سمپنی ہے۔"

وہ کچھ دیراس ممپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتارہا۔وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔

" میں اسپٹیلائزیشن کرکے آیا ہوں۔"

وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لو گوں کو صرف دیکھناہی کتنا کافی ہوتا ہے۔اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا۔

"ایک سال ہواہے اس ہاسپٹل کو نثر وع کئے اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔"

وه بولتار ہا۔ کا فی آجکی تھی۔

"تمهين مير اكسے پتا چلا؟" وه كافى كاكپ اٹھاتے ہوئے بولا۔

"میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بور ڈپر آپ کا نام پڑھا پھر رابعہ سے ملا قات ہوئی۔ آپ جانتے ہوں گے۔ زینب بھی واقف تھی اس سے۔"

"رابعہ فاروق کی بات کررہی ہو۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے۔"اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔

جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پرر کھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی پھراس خاموشی کوامامہ نے توڑا۔

"بہت سال پہلے ایک بار میں نے آپ کوپر و پوز کیا تھا جلال؟"

جلال اسے دیکھنے لگا۔

" پھر میں نے آپ سے شادی کے لئے ریکوئسٹ کی تھی۔ آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے۔"

الکیامیں بیر یکویسٹ آپ سے دوبارہ کرسکتی ہوں؟"

اس نے جلال انصر کے چہرے کارنگ بدلتے دیکھا۔

"اب تو حالات بدل چکے ہیں۔ آپ کسی پر ڈیپنٹر نٹ نہیں ہیں۔ نہ ہی میرے پیر نٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگانہ ہی آپ کے پیر نٹس اعتراض کریں گے۔اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔"

وہ جلال کا جواب سننے کے لئے رکی۔وہ بالکل خاموش تھا۔اس کی خاموش نے امامہ کے اعصاب کو مضمحل کیا۔شاید بیراس لئے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال

"نہیں۔"امامہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔

"تو پھرتم کہاں رہتی ہو، کیاا پنے ہیر نٹس کے پاس ہو؟" جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔

اانهبر\_اا

115 % 11

"اکیلی رہتی ہوں، پیرنٹس کے پاس کیسے جاسکتی تھی۔"اس نے مدھم آواز میں کہا۔

"آپنے شادی کرلی؟" جلال نے کافی کاایک گھونٹ لیا۔

"ہاں، شادی کرلی اور علیحد گی بھی ہو گئ۔ تین سال کاایک بیٹا ہے میر ا۔ میر سے پاس ہی ہو تا ہے۔ "جلال نے بے تاثر کہجے میں کہا۔

"آئی ایم سوری \_ "امامه نے اظہار افسوس کیا \_

"نهیں،ایسی کوئی بات نہیں۔اچھاہوایہ شادی ختم ہو گئے۔"

"It was not a marriage, it was a mess" (پیه شادی نهیں تھی، ایک بکھیڑاتھا)۔

جلال نے ایک گہر اسانس لیا۔

"اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے امامہ! میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔"

وه دم سادھےاسے دیکھتی رہی۔

"به شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرناچا ہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرناچا ہتا ہوں۔"

"آپاپنے ہیر نٹس کومیرے بارے میں بتادیں۔ شایدوہ آپ کواجازت دے دیں۔"اس نے ڈو بتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔

"نہیں بتاسکا۔امامہ دیکھو! کچھ حقائق ہیں جن کاسامنا مجھے اور تہہیں بہت حقیقت ببندی سے کرناچاہیے۔ میں اپنے لئے تمہارے جذبات کی قدر کرتاہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں ، میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھایا یہ کہہ لوکہ محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لئے دل میں بہت خاص جذبات رکھتاہوں اور ہمیشہ رکھوں گا مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جاسکتی۔"

وہ رکا۔امامہ کافی کے کپ سے اٹھتے دھویں کے پاراس کا چہرہ دیکھتی رہی۔

ہوگا۔امامہ نے سوچا۔ مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی کی کوئی پر وانہیں ہے ،نہ ہی اس بات پر اعتراض کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔

" جلال مجھے آپ کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔"

جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔

"امامہ! بیہ ممکن نہیں ہے۔"

"كيول ممكن نهيں ہے۔ كياآپ كو مجھ سے محبت نہيں ہے؟"

"محبت کی بات نہیں ہے امامہ! اب بہت وقت گرر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کر ناچا ہتا۔ میں اپنے کیر ئر پر دھیان دینا جا ہتا ہوں۔"

"جلال! آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہوسکتی۔"

" پھر بھی۔۔۔۔ میں کوئی رسک نہیں لیناچا ہتا۔" جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔

"میں انتظار کر سکتی ہوں۔"

"میں نے اسنے سال محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چہ مگو ئیوں کا نشانہ بنوں۔ میر ااٹھنا بیٹھناڈا کٹرز کی کمیو نٹی میں ہے اور امامہ ہاشم کی میر ی بیوی کے طور پر واپسی مجھے اسکینڈ لاکز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اسنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میرے پیر نٹس کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گاور مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام بر قرار رکھنا ہے تم بہت اچھی ہو مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہواور میں کسی اسکینڈ لاکز ڈ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا کہ نہیں کر سکتا کہ میری ہوئی کو شمجھ سکتی کوئی ہے کہ میری ہووی کا کر دارا چھا نہیں ہے۔ آئی ہوپ، تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی

کافی کے کپ سے اٹھتاد ہواں ختم ہو چکاتھا مگر جلال انصر کا چہرہ ابھی کسی دھویں کے پیچھے چھپا نظر آرہاتھا یا پھر بیاس کی آئکھوں میں اتر نے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کوغائب کر دیا تھا۔

کرسی کے دونوں ہتھوں کاسہارالیتے ہوئے وہاٹھ کھٹری ہو گئی۔

" ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں۔"اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ "خداحا فظ۔"

"تم جب سات آٹھ سال پہلے اپناگھر جھوڑر ہی تھیں تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کرولیکن تم نے اس معالمے کواپنی مرضی سے ہینڈل کیا۔ اپنے بیر نٹس کو مجھ سے شادی کے لئے کنوینس کرنے کے بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہیں کہ میں تم سے جھپ کرشادی کرلوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی ہے مناسب سمجھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی حاسے۔ "

امامہ کو یقین نہیں آیا۔وہ بیرسب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو۔۔۔۔۔

"تم تو چلی گئیں مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارااس طرح فائب ہو جانا کتنا بڑا سکینڈل ثابت ہوااس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے بیر نٹس نے پریس میں یہ خبر نہیں آنے دی مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس طرح چلے جانے کا پتاتھا۔ پولیس نے تمہاری بہت ساری فرینڈ زاور کلاس فیلوز سے تمہارے بارے میں انوسٹی گیشن کی۔ زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم نج گئے۔ "

وها ٹھ کھڑا ہو گیا۔

اسے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے، وہاں کھٹرے اسے پہلی بارپتا چلا کہ اس نے اپنی بوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال انصر کواس سے مجھی محبت تھی ہی نہیں۔نہ ساڑھے آٹھ سال پہلے ،نہ ہی اب۔۔۔۔اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی،اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔اس کالمباچوڑا فیملی بیک گراؤنڈ۔۔۔۔۔سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام اور مرتبہ۔۔۔۔۔اس کے خاندان کے کا نتیکٹس۔۔۔۔اس کے خاندان کی دولت۔۔۔۔۔ جس کے ساتھ نتھی ہو کروہ جمب لگا کرراتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا۔۔۔۔۔اور وہ اس خوش فنہی میں مبتلار ہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔۔۔۔اس کا خیاتھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے کر دار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا۔وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی مگر وہ پھر غلط تھی۔۔۔۔اس کے نزدیک وہ اسکینٹ لائز ڈلڑکی تھی جس کے دفاع میں اپنی فیملی یاد وسرے لو گوں سے بچھ کہنے کے لئے اس کے بیاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ ساڑھے آٹھ سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے۔وہ اپنے لئے کا نٹول بھراراستہ،زہرا گلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی مگریہ اس نے تبھی نہیں سوچاتھا کہ ان لو گوں میں جلال انصر بھی شامل ہو گا۔ زہر اگلتی باتوں میں ایک زبان اس کی بھی ہو گی۔وہ زندگی میں کم از کم جلال انصر کواینے کر دار کے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یاوضاحت نہیں دینا جا ہتی تھی۔وہ اس کو کوئی صفائی دے

"آئی ایم سوری امامہ!" جلال معذرت کررہاتھا۔امامہ نے اسے نہیں دیکھا۔وہ جیسے نیندکی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آگئی۔

شام کے سات نگر چکے تھے،اند ھیراچھاچکا تھا۔ سر کول پر اسٹریٹ لا کٹس اور نیون سائن بورڈزروش تھے۔ سر ک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔اس پورے روڈ پر دونوں طرف ڈاکٹر ز کے کلینک تھے۔اسے یاد تھاکسی زمانے میں اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایساہی کلینک ہو۔اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اسی طرح کوالی فیکشنز کی ایک لمبی کلینک ہو۔اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اسی طرح کوالی فیکشنز کی ایک لمبی لسٹ دیکھناچاہتی تھی بالکل ویسے ہی جس طرح جلال انصرے نام کے ساتھ تھیں۔ بالکل ویسے ہی جس طرح اس روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹر زکے نام کے آگے تھیں۔ یہ سب ہو سکتا تھا، یہ سب ممکن تھا، اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا اگروہ۔۔۔۔وہ بہت سال پہلے اپنے گھرسے نہ نکلی ہوئی۔

وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر کھڑی خالی الذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ٹریفک کودیکھتی رہی۔اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ یہاں سے کہاں جائے اس نے ایک سرکھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ یہاں سے کہاں جائے اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماضھ پر جگمگاتے الیکٹر ک بور ڈپر ڈاکٹر جلال انصر کا نام دیکھا۔

"تم اچھی لڑکی ہو، مگر لوگ تمہیں اچھانہیں سمجھتے۔"

یقین تھا۔ وہ براآ د می نہیں تھااس کی اپنی اخلاقیات تھیں اور وہ ان کے ساتھ جی رہا تھا۔ امامہ ہاشم کو آج اس نے وہ اخلاقیات بتادی تھیں۔ اس نے ایسی تفخیک اور تحقیر آٹھ سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھتی رہی تھی اور فوبیوں کا مجموعہ سمجھتی رہی تھی اور فوبیوں کا مجموعہ سمجھتی رہی تھی اور فوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی ؟گھر سے بھاگی ہوئی ایک اسکینٹر لائزڈ لڑک ۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آئکھوں سے امڈر ہاتھا اور اس میں سب بچھ بہہ رہا تھا، سب بچھ اس نے بے رحمی کے ساتھ آئکھوں کور گڑا۔ اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کوروک کروہ اس میں بیٹھ گئی۔

در وازہ سعیدہ امال نے کھولا تھا۔وہ سر جھکائے اس طرح اندر داخل ہوئی کہ اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ بڑی۔

"کہاں تھیں تم امامہ؟ رات ہو گئی میر اتودل گھبر ارہا تھا۔ ساتھ والوں کے گھر جانے ہی والی تھی میں کہ کوئی تمہارے آفس جا کر تمہارا پتا کر ہے۔"

سعیدہ اماں دروازہ بند کرکے تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے آئی تھیں۔

" كہيں نہيں اماں! بس آفس میں کچھ كام تھااس لئے دیر ہو گئے۔"

ہی نہیں سکتی تھی۔اس کے لفظوں نے ساڑھے آٹھ سال بعد پہلی باراسے صحیح معنوں میں حقیقت کے نتیج ہوئے صحر امیں بیبینک دیا تھا۔وہ معاشر سے کے لئے outcast بن چکی تھی۔

"توامامه ہاشم بیہ ہے تمہاری او قات، ایک اسکینڈ لائز ڈاور داغ دار لڑکی اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھی تھیں۔"

وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ ہر بور ڈ، ہر نیون سائن کو پڑھتے ہوئے۔۔۔۔ وہاں لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹروں کے ناموں سے وہ واقف تھی۔ان میں سے کچھاس کے کلاس فیلوز تھے۔ کچھ اس سے جو نیئر، کچھاس سے سینئر اور وہ خود کہاں کھڑی تھی کہیں بھی نہیں۔

"تم دیکھناامامہ! تم کس طرح ذلیل وخوار ہوگی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔"

اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجنے لگی تھی۔اس نے اپنے گالوں پر سیال مادے کو بہتے محسوس کیا۔ آس باس موجو دروشنیاں اب اس کی آئکھوں کو اور چندھیانے لگی تھیں۔ جلال انصر براآد می نہیں تھا۔ بس وہ،وہ نہیں تھاجو سمجھ کروہ اس کی طرف گئی تھی۔ کیساد ھو کا تھاجو اس نے کھایا تھا۔ جان بوجھ کر کھلی آئکھوں کے ساتھ،وہ بھی ایک مادہ پر ست تھا مکمل مادہ پر ست تھا مکمل مادہ پر ست۔ صرف اس کا بیر و پ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور اس کے لئے بیر سب نا قابل مادہ پر ست نا قابل

اس کے سرمیں واقعی در دہور ہاتھا۔ سعیدہ امال کو شاید اندازہ ہو گیا کہ ان کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کررہی ہے۔

" طیک ہے تم سوجاؤ۔" وہ جانے کے لئے پلٹیں۔

امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی ،اس نے اسی طرح اند ھیرے میں دروازے کو بند
کیااور اپنے بستر پر آکر لیٹ گئ۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سید ھالیٹتے ہوئے اپنی آئکھوں پر بازو
ر کھ لیا۔ وہ اس وقت صرف سوناچا ہتی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کر ناچا ہتی تھی نہ جلال انصر
سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو نہ ہی کچھ اور۔۔۔۔۔ وہ رونا بھی نہیں چا ہتی تھی۔ وہ
اپنے مستقبل کے بارے میں سو چنا بھی نہیں چا ہتی تھی۔ اس کی خوا ہش پوری ہو گئی تھی۔
اسے نیند کیسے آگئی یہ وہ نہیں جا نتی تھی مگر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔

\*\*\*

وہ اس سے تین قدم آگے کھڑا تھا۔ اتناقریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتی تواس کا کندھا چھولیتی۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے سے اوپر خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے کودیکھرہی تھی۔ وہ نور کے اس سیلاب کودیکھرہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز

اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا۔ "پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں دیر نہیں ہوئی۔ پھر آج کیا ہو گیا کہ رات ہو گئی۔ آخر آج کیوں اتنی دیر رو کا انہوں نے تمہیں ؟"سعید ہاماں کواب بھی تسلی نہیں ہور ہی تھی۔

"اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ آئندہ دیر نہیں ہوگی۔" وہ اسی طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔

" کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤگی؟"انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔

"نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔میرے سر میں در دہور ہاہے۔ میں پچھ دیر کے لئے سونا چاہتی ہوں۔"

اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

"در دکیوں ہور ہاہے؟ کوئی دوائی دیے دوں پاچائے بنادوں۔"سعیدہ امال کواور تشویش لاحق ہوئی۔

"اماں! پلیز مجھے سونے دیں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ا گرہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔" وہ یکدم ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ چند کمحوں کے لئے اسے لگاوہ وہیں ہو،
خانہ کعبہ میں۔ پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آگئ۔اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلادی اور
پھر بیڈ پر آکر دوبارہ بیٹھ گئ۔اسے خواب پوری جزئیات سمیت یاد تھا، یوں جیسے اس نے کوئی
فلم دیکھی ہو، مگر اس آدمی کا چہرہ وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔اس کے مڑنے سے پہلے اس کی
آئکھ کھل گئی تھی۔

"خوش الحان آواز، جلال انصر کے سواکس کی ہوسکتی تھی۔"اس نے سوچا۔

الگروہ شخص دراز قد تھا۔ جلال انصر سانولا تھا، اس شخص کے احرام میں سے نکلے ہوئے کند ھے اور بازوؤں کی رنگت صاف تھی اور اس کی آوازوہ شناسا تھی۔وہ یہ پہچان نہیں پار ہی تھی کہ وہ جلال کی آواز تھی یاکسی اور کی۔

خواب بہت عجیب تھا مگراس کے سر کادر دغائب ہو چکا تھااور وہ جیران کن طور پر پر سکون تھی۔اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔وال کلاک ایک بجار ہاتھا۔امامہ کو یاد آیاوہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سوگئی تھی۔اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کئے تھے نہ ہی سونے سے بہلے وضو کیا تھا۔اس نے کپڑے تبدیل کئے اور اپنے کمرے سے باہر آگئی۔

کوا پنی لیبیٹ میں لینانٹر وع کر دیا تھا۔وہ خانہ کعبہ کے غلاف پر تحریر آیات کو باآسانی دیکھ سکتی تھی۔وہ آسان پر موجو دستاروں کی روشنی کو یک دم بڑھتے محسوس کر سکتی تھی۔

ان میں سے آگے کھڑا شخص تلبیہ پڑھ رہاتھا۔ وہاں گونجنے والی واحد آوازاسی کی آواز تھی۔ خوش الحان آواز۔۔۔۔۔اس نے بے اختیار اپنے آپ کواس کے پیچھے وہی کلمات دہر ات پایا۔ اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہاتھا۔ مگر زیر لب پھر وہ اپنی آواز اس کی آواز میں ملانے لگی۔ اسی کی طرح زیر لب۔۔۔۔۔ پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی پھر اس کواحساس ہوا۔۔۔۔۔وہ اپنی آواز اس کی آواز کے ساتھ بلند نہیں کر بار ہی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی۔وہ اس کی آواز ملاتی رہی۔

خانہ کعبہ کادروازہ کھل چکا تھا۔اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کردروازے کے پاس جاکر کھڑے ہوتے دیکھا۔وہ دعاکر رہا تھاوہ اسے کھڑے ہوتے دیکھا۔وہ دعاکر رہا تھاوہ اسے دیکھتی رہی پھر اس نے ہاتھ نیچ کر لئے۔وہ اب نیچ بیٹھ کر زمین پر سجدہ کررہا تھا، کعبہ کے دروازے کے سامنے۔وہ اسے دیکھتی رہی۔اب وہ کھڑ اہورہا تھا۔وہ پلٹنے والا تھا۔وہ اس کا چہرہ دیکھناچا ہتی تھی۔اس کی آ واز شناسا تھی مگر چہرہ، چہرہ دیکھے بغیر۔۔۔۔۔وہ اب مڑرہا تھا۔

# 

# اس کی دولت ہے فقط نقش کف یا تیرا

ایک افسر دہ سی مسکراہٹ اس کے ہو نٹول پر نمودار ہوئی۔ گزرے ہوئے بچھلے ساڑھے آٹھ سالوں میں یہ آواز۔۔۔۔۔اوریہ الفاظ اس کے ذہن سے بھی معدوم نہیں ہوئے تھے اور پھراسے بچھ دیر پہلے کے خواب میں سنائی دینے والی وہ دوسری آوازیاد آئی۔

"لبيك الهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك."

وہ آواز مانوس اور شناسا تھی مگر جلال انصر کی آواز کے علاوہ وہ اور کسی آواز سے واقف نہیں تھی۔ آئکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا گھلا در وازہ غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات۔۔۔۔۔وہ پر سکون، معظر رات۔۔۔۔۔فانہ کعبہ کے در واز سے سے پھوٹتی وہ دھود ھیاروشنی اور سجدہ کرتا تلبیہ پڑھتاوہ مر د۔۔۔۔امامہ نے آئکھیں کھول دیں۔ پچھ دیریک وہ صحن میں اتری و ھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔

اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ملکے ملکے بالوں کے زخم کا ایک مند مل شدہ نشان تھا۔ امامہ کو جیرت ہور ہی تھی۔خواب کی اس طرح کی جزئیات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھیں۔اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کوخواب میں دیکھا تھااور وہاں بیٹھے اسے خواہش سعیدہ امال کے کمرے میں روشنی نہیں تھی۔وہ سورہی تھیں۔پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب جل رہاتھا۔ ہلکی ہلکی دھندکی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جاسکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹول کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹول کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھیں۔وہ وضو کرنے کے لئے صحن کے دو سری طرف موجود باتھ روم میں جاناچاہتی تھی گر صحن میں جانے کے بجائے وہ برآ مدے کے ستون کے پاس آکر بیٹھ گئی۔اپنے سوئیٹر کی آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بیٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولڈ کر دیا۔چند کمحوں کے لئے اسے جھر جھری آئی۔ ختکی بہت نیادہ تھی پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے گئی۔ایک بار پھر جلال انھر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملا قات اسے یاد آر ہی تھی گراس باراس کی باتوں کی گونج اسے اشک بار نہیں کر رہی تھی۔ ملا قات اسے یاد آر ہی تھی گراس باراس کی باتوں کی گونج اسے اشک بار نہیں کر رہی تھی۔

د سنگیری میری تنهائی کی تونے ہی تو کی

میں تومر جاتاا گرساتھ نہ ہوتا تیرا

تەبەتە تىرگيال دېمن پرجب ئولىتى ہيں

نور ہو جاتاہے کچھ اور ہو پیرا تیرا

کچھ نہیں مانگتاشاہوں سے بیہ شیدا تیرا

"آپ کردیں۔"وہ ہمیشہان کی اس بات پر خاموشی اختیار کرلیتی تھی۔ کیوں؟وجہ وہ خود مجمی نہیں جانتی تھی۔ کیوں؟وجہ وہ خود مجمی نہیں جانتی تھی لیکن آج پہلی باروہ خاموش نہیں رہی تھی۔

التم سچ کهه ربهی مهو؟ السعیده امال اس کی بات پر حیران مهو ئی تھیں۔

"میں سچ کہہ رہی ہوں۔"امامہ نے سران کے کندھے سے اٹھالیا۔

التمہیں کوئی بیندہے؟"سعیدہ امال نے اس سے پوچھا۔وہ سرجھکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔

الکوئی مجھے بیندہے؟ انہیں مجھے کوئی بھی بیند نہیں ہے۔ "سعیدہ امال کواس کی آواز بھرائی ہوئی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے بچھ کہتیں اس نے ایک بار پھران کی شال میں اپنا چہرہ حصالیا۔

"تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں گی۔"

انہوں نے اس کے سر کو خیبتھیاتے ہوئے کہااور اس کے سر کو تھیبتھیاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہان کی شال میں منہ چھیائے ہمچکیوں سے رور ہی تھی۔

"آمنه! آمنه بیٹا کیا ہوا؟" انہوں نے پریشان ہو کراس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔

ہوئی تھی کہ کاش وہ مجھی اسی طرح مسجد نبوی طلق آلہ ہم میں روضہ رسول طلق آلہ ہم کے سامنے کھڑی تھی کہ کاش وہ مسجد نبوی طلق آلہ ہم خالی ہو، وہاں صرف وہ ہو، وہاندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گردوپیش میں تب لوٹی تھی جب سعیدہ اماں تہجد پڑھئے کے لئے وضو کرنے کی خاطر باہر صحن میں نکلی تھیں۔امامہ کو وہاں اس وقت د کیھ کروہ جیران ہوئی تھی۔

"تمہارے سر کادر دکیساہے؟"اس کے پاس کھڑے ہو کرانہوں نے بوچھا۔

"اب تودرد نہیں ہے۔"امامہ نے سراٹھا کرانہیں دیکھا۔

"رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سوگئی تھیں؟"وہ اس کے پاس بر آمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔

وہ خاموش رہی۔ سعیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑھے ہوئے تھیں۔ امامہ نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکادیا۔ اس کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔

"اب تم شادی کرلوآمنه! \_ "سعیده امال نے اس سے کہاوہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھیائے رہی ۔ سعیدہ امال پہلی باریہ بات نہیں کہہ رہی تھیں۔

تھی کہ وہ ان اخراجات کے لئے خود کچھ جمع کرنے کی کوشش کرلے۔اس نے بیہ بات ڈاکٹر سبط علی کو نہیں بتائی تھی مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔

شاید وہ کچھ عرصہ ابھی مزید جاب کرتی رہتی، مگر جلال انھرسے اس ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی اور اس نے بیکدم سعیدہ امال کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ سعیدہ امال نے ڈاکٹر سبط علی سے اس بات کاذکر کیا یا نہیں مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لئے رشتے کی تلاش میں سر گردال تھیں اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلاتھا۔

فہدا یک سمپنی میں اچھے عہد ہے پر کام کر رہا تھااور اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی ہی بار دیکھ کر پیند کر گئے تھے اور اس کے بعد سعیدہ امال نے ڈاکٹر سبط علی سے اس دشتے کی بات کی۔

ڈاکٹر سبط علی کو پچھ تامل ہوا۔۔۔۔ شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چیا ہے تھے، مگر سعید ہامال کی فہداور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعداور فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعداور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعدا نہوں نے سعیدہ امال کی بینند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی اور پھر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔

وہ کا میاب نہیں ہوئیں۔وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کرروتی رہی۔

"الله کے لئے۔۔۔۔ پچھ تو بتاؤ، کیوں رور ہی ہو؟"وہ دل گرفتہ ہو گئیں۔

الکھ نہیں بس۔۔۔۔بس ایسے ہی۔۔۔۔ سر میں در دہورہاہے۔ "انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اب اپنی آستینوں سے چہرہ یو نجھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔اس نے سعیدہ امال سے آئکھیں نہیں ملائی تھیں۔سعیدہ امال ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھتی رہیں۔

سعیدہ اماں اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھیں۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر سبط علی نے ایک بار پھر اس سے شادی کاذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تب اس نے کیوں انکار کر دیا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔

"مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دیں اس کے بعد میں شادی کر لوں گی۔"اس نے ڈاکٹر سبط علی سے کہا تھا۔ شاید یہ بچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر سبط علی پر مالی طور پر ایک ہو جھ بننے کا احساس تھا، جس سے وہ نجات حاصل کرناچا ہتی تھی یا پھر کہیں اس کے لا شعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر سبط علی کواس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے اور وہ یہ چا ہتی تھی کہ ڈاکٹر سبط علی کواس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے اور وہ یہ چا ہتی

کریں۔ سعیدہ آبا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پر ہو۔ آپ کے گھر پر۔۔۔۔ "انہوں نے اس سے کہا تھا۔

"مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا گرشاید اس میں ہی کوئی بہتری ہے۔ میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آجاؤں۔"

وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔اس نے پچھ بھی نہیں کہاتھانہ ہی ہے اصر ارکیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی اور نہ ہی ہے کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرناچا ہتی۔اس دن اس کادل چاہاان کا ایک اور احسان لینے کو۔وہ اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی۔اسے صرف ان سے ایک گلہ تھاوہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے۔

\*\*\*

فہدکے گھر والے ایک سال کے اندر شادی کرناچاہتے تھے۔ لیکن پھراچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر سبط علی اسی دوران اپنی کچھ مصر وفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصر ارپر تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ سعیدہ امال فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھیں اور ڈاکٹر سبط علی ناریخ طے کر دی گئی تھی۔ سعیدہ امال فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھیں اور ڈاکٹر سبط علی نے انہیں اپناانظار کرنے کے لئے کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں نہیں آسکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو واپس پاکستان بھجوادیا تھا۔

اس کی شادی کی تیاری کلتوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھی جوراولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لئے اپنی سسر ال لاہور آگئی تھی۔ڈاکٹر سبط علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی اور ان کے سسر ال میں سے کسی نے بھی جہنر نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر سبط علی نے تینوں بیٹیوں کی جہنر نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر سبط علی نے تینوں بیٹیوں کے جہنر کے لئے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے دی تھی۔

"ساڑھے آٹھ سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھیں اور میں نے آپ کواپنی بیٹی کہا تھا تو میں نے آپ کے لئے بھی کچھر قم رکھی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے۔ آپ اسے ویسے لے لیں یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گاکہ وہ آپ کے جہز کی تیاری پراسے خرج

کہا،اس نے امامہ کو فوری طور پریہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کرکے جاچکے تھے۔
اس نے امامہ سے صرف یہی کہا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے اس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا نقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ بتا کر بہت افرا تفری میں کمرے سے باہر نکل گئی۔امامہ نے کپڑے تبدیل کر لئے لیکن اس وقت اس کی چھٹی حس نے اسے اس پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے مریم کی بات پریقین نہیں آیا تھا۔

کیڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کردی تھی۔ وہ سعیدہ امال کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ کلثوم آئی، میمونہ نور العین آ یا،۔۔۔۔۔ہمسائے میں رہنے والی جبندعور تیں، مریم اور سعیدہ امال ۔۔۔۔ مریم، سعیدہ امال کو یانی پلار ہی تھی۔ وہ بہت نڈھال نظر آر ہی تھیں۔ایک لمجے کے لئے اس کے دل کی دھڑ کن رکی۔انہیں کیا ہوا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑیں۔ میمونہ آیااس کی طرف تیزی سے برٹھیں۔

"آمنه! تم باہر جاؤ۔ "انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔

"امال کو کیا ہواہے؟ "وہ ان کی طرف بڑھ گئے۔کلتوم آنٹی نے کمرے میں موجودلو گوں کو باہر نکالناشر وع کر دیا۔وہ سعیدہ امال کے پاس آکر بیٹھ گئے۔

فہدکے گھر والوں کااصر ارتھا کہ شادی سادگی سے ہواور اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرناچا ہتی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہدکے گھر والوں کاسادگی پراصر ار دراصل کچھ اور وجو ہات کی بناء پر تھا۔

اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہوناتھا، مگراس شام کوسہ پہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے بیا طلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب تک اسے یا سعیدہ امال کو کو ئی اندازہ نہیں ہواتھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی۔ صرف سعیدہ امال کے بہت قریبی لوگ تھے یا بھر نزدیکی ہمسائے۔ نکاح کی تقریب کے لئے جس کھانے کا اہتمام کیا گیا تھاوہ ان لوگوں کو سرو کر دیا گیا۔

شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی۔ چار بجے بارات کو آنا تھااور چھے بجے رخصتی ہونی تھی۔ لیکن بارات آنے سے ایک گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سعیدہ امال کو فہد کی روبو شی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کرلی۔

امامہ کو چار بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ بتا نہیں تھا۔ فہد کے گھر سے عروسی لباس پہلے بھجوادیا گیا تھا اور وہ اس وقت وہ لباس پہنے تقریباً تیار تھی جب مریم اس کے مرے میں جلی آئی۔اس کا چہرہ ستاہوا تھا۔ اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لئے

"آپ پریشان نه هول - "سعیره امال کواس کی باتول پر اور روناآیا۔

"بیرسب میری وجہ سے ہواہے۔۔۔۔ میں۔۔۔۔ "امامہ نے انہیں بات مکمل کرنے نہیں دی۔

"اماں! جچوڑیں ناں۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کرلیں۔ "وہ انہیں پر سکون کرنے کی کوشش کرر ہی تھی۔

"میں تمہارے دل کی حالت کو سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے غم کو جانتی ہوں۔ آمنہ! میری بچی مجھے معاف کر دو۔ بیرسب میری وجہ سے ہواہے۔ "انہیں تسلی نہیں ہو بار ہی تھی۔

" مجھے کوئی غم نہیں ہے امال! کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔"اس نے مسکراتے ہوئے سعیدہ امال سے کہا۔

سعیدہ امال بکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔

امامہ کسی سے کوئی بات کے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تواس وقت وہاں بیٹھی رور ہی ہوتی مگر وہ غیر معمولی طور پر پر سکون تھی۔ "انہیں کیا ہواہے؟"اس نے بے تابی سے مریم سے بوچھا۔

اس نے جواب نہیں دیا۔ سعیدہ امال کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ امامہ کود کیھر ہی تھیں مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پار ہیں۔ گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کررونا نثر وع کر دیا۔

کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ صرف ڈاکٹر سبط علی کی فیملی وہاں تھی۔

"كيا ہواہے امال؟ مجھے بتائيں۔"امامہ نے انہيں نرمی سے خود سے الگ كرتے ہوئے كہا۔

"فہدنے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھرسے جاکر کسی اورسے شادی کرلی ہے۔ "مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ "وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے۔ وہ لوگ بیر شتہ ختم کر گئے ہیں۔"

چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی تھی۔خون کی گردش،دل کی دھڑ کن، چلتی ہوئی سانس۔۔۔۔۔چند سیکنڈ زسب کچھ جیسے رک گیا تھا۔

"كياميرے ساتھ بيہ بھی ہوناتھا؟"اس نے بے اختيار سوچا۔

"کوئی بات نہیں اماں! آپ کیوں رور ہی ہیں؟"اس نے بڑی سہولت سے سعیدہ اماں کے آنسو صاف کیے۔سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا تھا سوائے اس کی رنگت کے وہ فق تھی۔

"مریم میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں۔ یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تم سعیدہ امال کو تسلی دو۔ مجھے کچھ نہیں ہوا میں بالکل ٹھیک ہوا در ابو کو بھی خوا مخواہ تنگ نہ کرو۔وہ وہ ال پریشان ہوں گے۔"

مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ ابنار مل لگی۔

اس سے پہلے کہ وہ بچھ اور کہتی۔ کلثوم آنٹی، سعیدہ امال کے ساتھ بکدم اندر آگئیں۔امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ بچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آرہی تھیں۔اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔وہ دم بخو دان کی باتیں سن رہی تھی۔

"اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیاجائے؟" آنٹی نے اس سے پوچھا۔

"سبط علی اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ بہت اچھالڑ کا ہے۔"وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرر ہی تھیں۔

"ا گرابواسے جانتے ہیں توٹھیک ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں کریں۔" "ا گرمیں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو بہ تو پھرایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔"اس نے اپنے عروسی لباس کو تہ کرتے ہوئے سوچا۔

"زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا۔ کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی تو پھر کیا ہوا۔ اس میں میرے لئے نیا کیا ہے۔ "

مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔

"ابو کو فون کر دیاہے۔"اس نے امامہ کو بتایا۔

وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔

"كيول خوا مخواه تم لوگ انهيں تنگ كررہے ہو۔انہيں وہاں سكون سے رہنے دو۔"

"اتنابرا احادثه موگيا ہے اور تم \_\_\_\_\_"

اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔

وهاس کاچېره د يکھتى رہى۔

"دوسری بیوی \_\_\_\_\_ توامامه هاشم بیر ہے تمہاری وہ تقدیر جواب تک تم سے پوشیدہ تھی۔" اس نے سوچا۔

"اگرڈاکٹرسبط علی اس شخص کے بارے میں بیہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لئے منتخب کررہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لئے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لئے تیار تھی ،اس سے محبت کرنے کے باوجو د۔۔۔۔اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیااعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔"

اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔

"مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں۔ میں بڑی خوشی سے ان کو بیداجازت دیتی ہوں۔" مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔

پندره منٹ بعداسے پہلا شاک اس وقت لگا تھاجب نکاح خوال نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ "اس کاایک دوست تم سے کچھ باتیں کرناچاہتاہے۔"وہاس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی مگراس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔

"میرے دوست نے آٹھ نوسال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا۔ اپنی پسند سے۔"

وه چپ چاپ فر قان کود میصتی رہی۔

"وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق دینا نہیں چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بناپر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔اس نے مجھ سے کہاہے کہ میں آپ کو بیرسب بتادوں تاکہ اگر آپ کواس پر کوئی اعتراض ہو تواس بات کو یہیں ختم کر دیں گے لیکن میں آپ سے بیہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے بھی بھی نہ ملے، آٹھ نوسال سے اس کامیرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک موہوم سی امید ہے، جس پر وہ اس کا انتظار کر رہاہے۔ ڈاکٹر سبط علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اوراس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔اس وقت اس صورت حال سے نکلنے کے لئے یہی بہتر ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی کیونکہ نہ تووہ اسے پیند کرتی تھی نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور پھراتنالمباعرصہ گزرچکاہے۔"

الکاش کوئی معجزه ہو۔ بیہ وہ سالار سکندرنہ ہو۔ بیہ سب ایک اتفاق ہو۔ "اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔

ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔اس کے چہرے کارنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔

"کیاہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ اسسے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کاذبہن کہیں اور تھا۔

"مریم ''Just do me a favour! اس نے مریم کاہاتھ پکڑلیا۔

"میں نے نکاح کر لیاہے، مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سعیدہ اماں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔"

اس کے لہجے میں پچھ نہ پچھ ایساضر ور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی وہ بہت جلد ہی واپس آگئی۔

''امامه رخصتی نہیں ہور ہی ہے۔ سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔

امامہ کے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ کچھ کم ہو گئی۔

"سالار سکندر۔۔۔۔ولد سکندر عثمان۔"اسے نکاح خوال کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔وہ نام ایسے نہیں تھے جوہر شخص کے ہوتے۔

"سالار سکندر ۔۔۔۔ سکندر عثمان؟اور پھراس ترتیب میں ۔۔۔۔کیا۔۔۔۔یہ فتحص زندہ۔۔۔۔ کیا۔۔۔۔۔یہ فتحص زندہ۔۔۔۔ ہے؟"

اس کے سرپر جیسے آسان آگراتھا۔اس کے چہرے پر چادر کا گھو نگھٹ نہ ہوتاتواس وقت اس کے جہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خوال اپنے کلمات دوبارہ دہرارہا تھا۔

امامہ کاذبہن ماؤف اور دل ڈوب رہاتھاا گریہ شخص زندہ تھاتو۔۔۔۔ میں تواب تک اس کے نکاح میں ہول۔ میرے خدا۔۔۔۔ بیسب کیا ہور ہاہے۔ ڈاکٹر سبط علی اسے کیسے جانتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک فشار بریا تھا۔

"آ منہ۔۔۔۔بیٹا! ہاں کہو۔ "سعیدہ امال نے اس کے کندھے پر اپناہاتھ رکھا۔

"سالار سکندر جیسے شخص کے لئے ہاں۔۔۔۔؟"

اس کادل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھینجا۔۔۔۔۔وہ" ہاں "کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہہ ہی نہ سکتی تھی۔خوف اور شاک کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کئے تھے۔ "ابو! آپ داپس کب آئيس گے؟"

"میں ایک ہفتے تک آرہاہوں۔" ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔

" مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ مجھے آپ کو بہت کچھ بتاناہے۔"

"آپ خوش نہیں ہیں؟" ڈاکٹر سبط علی کواس کے لہجے نے پریشان کیا۔

"آپ پاکستان آ جائیں پھر میں آپ سے بات کروں گی۔"اس نے حتمی کہجے میں کہا۔

\*\*\*\*

وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے لئے باتھ روم میں گئ۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ صحن میں برآ مدے کی سیڑ ھیوں پر بیٹھ گئ۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سعیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سعیدہ اماں تھکا وٹ کی وجہ سے بہت جلد سوگئ تھیں۔ وہ ملاز مہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نبٹاتی رہی۔ ساڑھے دس بجے کے قریب ملاز مہ بھی اپناکام ختم کر کے سونے کے لئے چلی گئ۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے بچھلے بچھ د نوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور اپنے کمرے بہت کاموں کی وجہ سے بچھوٹے کام نیٹاتی رہی۔

"ابو كافون آنے والا ہے تمہارے لئے، وہ تم سے کچھ بات كرناچاہتے ہيں۔"

اس نے امامہ کومزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لئے دوسرے کمرے میں آگئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعداسے فون کیا تھا۔ وہ اسے مبارک باد دے رہے تھے۔ امامہ کادل رونے کا چاہا۔

"سالار بہت اچھاانسان ہے۔ "وہ کہہ رہے تھے۔ "میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو مگر چو نکہ آپ سعیدہ آپائے پاس رہ رہی تھیں اس لئے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ "

وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔

" مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سالار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی گر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضرور تاگیا جانے والا کوئی نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جانے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تواس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتالیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ ؟"

انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔

"اسجد سے جلال۔۔۔۔۔ جلال سے فہد۔۔۔۔ اور فہد سے سالار۔۔۔۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا۔ دونے مجھے رد کیا اور چو تھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہواوہ سب سے بدترین ہے۔۔۔۔۔ سالار سکندر۔"

اس کے اندر دھواں سابھر گیا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ہیر بینڈ میں بندھے بال، چھجتی ہوئی تفحیک آمیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی مسکر اہٹ کے ساتھ پڑنے والاڈ میل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈ زاور بریساٹ، عور توں کی تصویروں والی تنگ جینز۔

وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔اس کے دل میں سالار سکندر کے لئے ذرہ برابر عزت نہ تھی۔

"میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جبیابرا مر دمیری زندگی میں آئے۔"اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہاتھا۔

"شایداسی کئے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی کیونکہ نیک مردوں کے لئے نیک عور تیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔"

سالارنے جواباً کہا تھا۔ امامہ نے اپنے ہونٹ جھینچ لیے۔

وہ جس وقت ان سب کامول سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے ساڑھے بارہ نج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے بیدم ہی اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں جاہا۔ وہ وہیں بر آمدے میں بیٹھ گئی۔ صحن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھ اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔اس کے ہاتھ کمنیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔اس نے کل بہت سالوں کے بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔اسے مہندی بہت بیند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا یا کرتی تھی مگر ساڑھے آٹھ سال پہلے اپنے گھر سے نکل آنے کے بعد اس نے تبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔غیر محسوس طور بران تمام چیز وں سے اس کی دلچیبی ختم ہو گئی تھی مگر ساڑھے آٹھ سال کے بعد پہلی باراس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر تھی۔

وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے بنچے چھیالیا۔

وہ دو پہر کی نماز پڑھنے کے لئے باہر جانے لگے توامامہ ان کے ساتھ باہر بورچ تک آگئ۔

"ابو! مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔"اس نے دهیرے سے کہا۔

"انجمی؟" ڈاکٹر سبط علی نے جیرانی سے کہا۔

"نہیں،آپ نماز پڑھ آئیں پھرواپسی پر۔"

وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کھے بغیر باہر چلے گئے۔

\*\*\*\*

"میں سالارسے طلاق لیناچاہتی ہوں۔"وہ مسجدسے واپسی پراسے لے کرا پنی اسٹڈی میں آگئے تھے اور امامہ نے بلاکسی تمہیدیاتو قف کے اپنامطالبہ پیش کر دیا۔

"آمنه!"وه دم بخودره گئے۔

"میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ "وہ مسلسل فرش پر غور کررہی تھی۔

"چاہے کچھ ہوجائے سالار! میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم واقعی مرجاتے توزیادہ اچھاتھا۔ "وہ بڑبڑائی تھی۔

اس وقت ایک لمحے کے لئے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا کہ سالارنے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔

ڈآ کٹر سبط علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے اس رات امامہ ان کے گھر پر ہی تھی مگر رات کواس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم انجمی لا ہور میں ہی تھی اس لئے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔

اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکتھے بیٹے باتیں کرتے رہے، وہ امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لئے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔

"سالار بھائی کو توآج افطاری پربلائیں۔" یہ مریم کی تجویز تھی۔

ڈاکٹر سبط علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔امامہ تب بھی خاموش رہی۔

" یہ وہی سالار سکندر ہے؟ "امامہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے شاک میں تھے۔ سالار سکندر سے ان کی فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے آنے کے چار سال بعد ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں مجھی یہ نہیں آیا کہ اس سالار کاامامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا۔ چار سال پہلے سے جانے والے ایک نام کو وہ چار سال بعد ملنے والے ایک دو سرے شخص کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے تھے اور کر بھی دیتے اگروہ چار سال پہلے والے سالار سے ہی ملتے گروہ چس شخص سے ملے تھے، وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے انداز اطوار اور گفتار میں کہیں اس ذہنی مرض کا عکس نہیں پایاجاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا۔ ان کا دھو کا کھا جانا ایک فطری امر تھا یا گھر یہ سب اسی طرح سے طے کیا گیا تھا۔

"اور آپ نے نوسال پہلے اس سے شادی کی تھی؟" وہ ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھے۔

"صرف نکاح۔"اس نے مدھم آواز میں کہا۔

"اور پھراس نے انہیں سب کچھ بتادیا۔ ڈاکٹر سبط علی بہت دیر خاموش رہے تھے پھرانہوں نے ایک گہراسانس لیتے ہوئے کہا۔

"آپ کو مجھ پراعتبار کرناچاہیے تھاآ منہ! میں آپ کی مدد کر سکتا تھا۔

امامه کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

"آمنہ! آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتانہیں ہے۔ فرقان بتارہاتھا کہ تقریباً نوسال سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔"

ڈاکٹر سبط علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑر ہے تھے۔

"كون جانتاہے وہ كہاں ہے، كہاں نہيں۔نوسال بہت لمباعر صه ہوتاہے۔"

" میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں۔"اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔

"آپ؟" ڈاکٹر سبط علی کو یقین نہیں آیا۔

"وہ میں ہوں۔"اس نے پہلی بار سراٹھا کرانہیں دیکھا۔

وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔

"آپ کو یاد ہے نوسال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آبادسے لاہور آئی تھی جس کے بارے میں آپ نے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے۔"

"سالار سكندر\_\_\_\_" ۋاكٹر سبط على نے بے اختیاراس كى بات كائى۔

"میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو! میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی مگر اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے۔"

وه گلو گیر کہجے میں بولی۔

"میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے۔۔۔۔۔اور دیکھیں اللہ نے میر سے ساتھ کیا کیا۔ میر سے اللہ اللہ سے برے آدمی کو چنا۔" لئے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا۔"

وهاب رور ہی تھی۔

"الڑكياں اتنا يجھ مانگتی ہیں۔۔۔۔ میں نے تو یجھ بھی نہیں مانگا، صرف ایک "صالح آدمی" مانگا تھا۔ اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا۔ کیااللہ نے مجھے کسی صالح آدمی کے قابل نہیں سمجھا۔" وہ بچوں کی طرح رور ہی تھی۔

"امامه! وه صالح آدی ہے۔"

"آپ کیوںاسے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالح آدمی نہیں ہے۔ میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔"

"میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔"

"آپٹھیک کہتے ہیں مجھے آپ پراعتبار کرلینا چاہیے تھا مگراس وقت میرے لئے یہ بہت مشکل تھا۔ آپ کواندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائش بھی لکھی تھی اسے آناہی تھا۔"

وہ بات کرتے کرتے رکی پھراس نے نم آنکھوں کے ساتھ سراٹھا کرڈا کٹر سبط علی کو دیکھااور مسکرانے کی کوشش کی۔

"لیکن اب توسب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔"

" نہیں، میں اب اس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آمنہ! میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے۔ "انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا۔

"اسی کئے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔آپ اس سے مجھے طلاق دلوادیں۔"

"لیکن کیوں، میں کیوں اسسے آپ کو طلاق دلوادوں؟"

"کیونکہ۔۔۔۔کیونکہ وہ ایک۔۔۔۔۔ اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں۔"وہ بے حد دلبر داشتہ ہور ہی تھی۔

1085

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

"ابو! میں سالار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزار نے کاسوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑا تاہے۔ مذہب کا، زندگی کا، عورت کا۔۔۔۔ کیا ہے جسے وہ چٹکیوں میں اڑا نا نہیں جانتا۔ جس شخص کے نزدیک میر ااپنے مذہب کو چھوڑ دیناایک جماقت ہے، جس کے نزدیک منر ادف ہے جو صرف What is next" مذہب پر بات کر ناوقت ضائع کرنے کے متر ادف ہے جو صرف to ecstasy" ایک متعصد صرف عیش ہے۔ وہ میر سے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ و زندگی کا مقصد صرف عیش ہے۔ وہ میر سے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں گزار سکتی۔ "

"ساڑھے آٹھ سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ آپ کو آپ کے تمام نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی اور وہ آپ کے انتظار میں بھی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی۔ کیاان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی ہوگی؟"

"میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار نی۔ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ "وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھی۔ "مجھے حق ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں۔ "

"لیکن اللہ بیہ کیوں کررہاہے کہ اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لارہاہے۔ دود فعہ آپ کا نکاح ہوااور دونوں دفعہ اسی آدمی ہے۔" "آباس کواتنا نہیں جانتے جتنامیں جانتی ہوں۔ وہ نثر اب بیتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے کئ بار خود کشی کی کوشش کر چکا ہے۔ گریبان کھلا جھوڑ کر پھر تاہے۔ عورت کود بکھ کراپنی نظر تک نیجی رکھنا نہیں جانتااور آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہے؟"

"امامہ! میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں۔"

"آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ وہ جھوٹا مکارہے میں اس کو جانتی ہوں۔"

"وه ایبانهیں ہے۔"

"ابو! وه ابيابي ہے۔"

"ہوسکتاہےاسے واقعی آپ سے محبت ہو۔وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو۔"

"مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے۔ مجھے اس کے کھے اس کے کھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ میں ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہتی۔ وہ بدل نہیں سکتا۔ ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے۔ وہ صرف اپنے آپ کو چھیا لیتے ہیں۔ "

" نہیں، سالار ایسا کچھ نہیں کر رہا۔"

"آمنہ! میں آپ کو مجبور کبھی نہیں کروں گا۔ بیر شتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھناچاہیں گی تو طیک لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھناچاہو توابیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بارسالارسے مل لیں پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔"

ڈاکٹر سبط علی بے حد سنجیدہ تھے۔

اسی وقت ملازم نے آکر سالار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر سبط علی نے اپنی گھٹری پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا۔

"انہیں اندر لے آؤ۔"

البيهان؟" ملازم حيران ہوا۔

"ہاں یہی پر۔" ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔

امامه اٹھ کھٹری ہوئی۔

"میں ابھی اس طرح اس سے بات نہیں کرناچا ہتی۔"

اس کااشارہ اپنی متورم آئکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔

وهان کاچېره د کیھنے لگی۔

"میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا،اس لیے میرے ساتھ ایسا ہور ہاہے۔"اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"آمنه! آپ کبھی ضد نہیں کرتی تھیں پھراب کیا ہو گیاہے آپ کو؟"ڈاکٹر سبط علی جیران تھے۔

"آپ جھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی کیو نکہ آپ کے مجھ پراتنے احسانات ہیں کہ میں تو آپ کی کسی بات کور دکر ہی نہیں سکتی لیکن آپ اگریہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار وں تو وہ میں کبھی نہیں کر سکوں گی۔ مجھے کوئی دلچی نہیں ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنے اچھے عہد بے پر کام کر رہا ہے یا جھے کیاد ہے سکتا ہے۔ آپ ایک ان پڑھ آ دمی سے شادی کر دیتے لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو میں کبھی آپ سے شکوہ نہیں کرتی لیکن سالار، وہ آ کھوں دیھی مکھی ہے جس کو میں ہوتا تو میں کبھی آپ سے شکوہ نہیں کرتی لیکن سالار، وہ آ کھوں دیھی مکھی ہے جس کو میں این خوشی سے نگل نہیں سکتی۔ آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے۔ میں اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے۔ میں اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ "

پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پرر کھا تھا۔ معانقے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔

کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈ ز، ربر بینڈ میں بندھے بالوں کی یونی، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلرکے ایک سادہ شلوار سوٹ پہواسکٹ پہنے ہوئے تھا۔

"ہاں ظاہر طور پر بہت بدل گیا ہے۔"اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اسے دیکھ کرکوئی بھی یعین نہیں کر سکنا کہ یہ بھی۔۔۔۔۔اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر سبط علی سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی اسے شادی کی مبارک باددے رہے تھے۔ وہ وہ ہاں بیٹی ان دونوں کی آ وازیں باآسانی سن سکتی تھی اور وہ ڈاکٹر سبط علی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتارہا تھا۔ وہ اپنے بچھتا وے کا اظہار کر رہا تھا کہ سس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ کس طرح اس نے جھوٹ بولا۔

"میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔"

وه دھیمے لہجے میں ڈاکٹر سبط علی کو بتار ہاتھا۔

"آپ نے ابھی تک اسے دیکھانہیں ہے۔ آپ اسے دیکھ لیں۔ "انہوں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔

" یہاں نہیں، میں اندر کمرے میں سےاسے دیکھ لوں گی۔"

وہ پلٹ کراپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کادر وازہادھ کھلا تھا۔اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ادھ کھلے در وازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندراجیمی طرح سے دیکھا جاسکتا۔وہ اپنے بیڈیر آکر بیٹھ گئی۔

ا پنے بیڈ پر بیٹھ کراس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لاؤنج کو بخو بی د کیھ سکتی تھی۔ نوسال کے بعد اس نے ادھ کھلے در واز سے سے لاؤنج میں خمود ار ہوتے اس شخص کو دیکھا۔ جیسے وہ ایک طویل عرصہ پہلے مر دہ سمجھ چکی تھی جس سے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے زکاح میں وہ بچھلے کئی سالوں سے تھی۔

تقدیر کیااس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟

ا پنی آئھوں میں اتر تی د ھند کوانگلیوں کی بوروں سے صاف کیا۔ ڈاکٹر سبط علی اس سے گلے مل رہے تھے۔اس کی بیثت امامہ کی طرف تھی۔اس نے معانقہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں

المگراس دن۔۔۔۔ میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی او قات کا پتا چل گیا۔ میری دعااور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ایسا ہو تا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔خواہش تواللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ معجز ول کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا کرہی نہیں سکتی۔ میری خواہش دیکھیں میں نے اللہ سے کیامانگا۔ایک الیی لڑکی جسے کسی اور سے مجس ہے۔ جو مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہے، جسے میں نوسال سے ڈھونڈرہا ہوں مگراس کا کچھ پتانہیں ہے۔

اور میں۔۔۔۔ میں خواہش کئے پھر رہاہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار نے کی۔ یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میر سے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال انصر کو بھلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کر تا تو شاید اللہ میر سے لئے یہ معجزے کر دیتا پر میر سے جیسے آدمی کے لئے۔۔۔۔میری او قات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے ور واز سے پر کھڑے ہو کر بخشش ما نگتے ہیں۔ میں وہاں کھڑ اہو کر بھی اسے ہی ما نگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہی بر الگا۔ "

امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزراتھا۔ ایک جھما کے کی طرح وہ خواب اسے یاد آیا تھا۔
"میر سے اللہ!"اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پرر کھ لئے تھے۔ وہ بے بقینی سے سالار کو د کیھر ہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ اکیا وہ یہ شخص تھا، یہ جو

"بہت عرصے تو میں ابنار مل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد طلخ اللہ اللہ کے واسطے مد دما کئی تھی۔ یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان۔ میں دھوکا نہیں دوں گااسے اور میر کی پستی کی انتہاد یکھیں کہ میں نے اسے دھوکا دیا۔ یہ جانے کے باوجود کہ وہ میر بے نبی طلخ ایکھی سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل باوجود کہ وہ میر ان باٹر اتار ہا، اسے پاگل سمجھتا اور کہتارہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑ نے آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ آجائے گی، تب جھوڑ نے آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ آجائے گی، تب مجھے ابنی او قات کا پیتہ چل جائے گا۔ "

وه عجيب سے انداز ميں ہنساتھا۔

"اس نے بالکل ٹھیک کہاتھا۔ مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آگئی۔اتنے سالوں میں، میں نے اللہ سے اتنی د عااور توبہ کی ہے کہ۔۔۔۔۔"

وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنار بے پر اپنی انگلی پھیرتے دیکھا۔وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہاتھا۔

" بعض د فعه مجھے لگتاہے کہ شاید میری دعااور توبہ قبول ہو گئی۔ "وہ رکا۔

اس شخص میں کوئی نہ کوئی بات توالیبی ہو گی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں، میری نہیں۔ ہر بار مجھے بلٹا کراسی کی طرف بھیجا گیا۔

اس نے نم آئھوں کے ساتھ اسے دیکھتے سوچا۔ اس نے ڈاکٹر سبط علی کواسے صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لئے کہہ رہے تھے۔ وہ سالار کو نہیں بتارہے تھے۔ وہ امامہ کو بتارہے تھے۔ وہ اسالح ماننے پر مجبور تھی۔ بتارہے تھے۔ وہ اسے صالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔

اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔اس کے پاس جو ثبوت تھااس کے باس جو ثبوت تھااس کے باس جو گواہی تھی وہ دنیا گئی تھی۔اسے کیا" بتا" دیا گیا تھا،اسے کیا" جتا" دیا گیا تھا۔وہ جانتی تھی۔۔۔۔۔۔صرف وہی جان سکتی تھی۔

افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبط علی نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے۔

وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ان کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانالگادیا تھا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبط علی جس وقت کچن میں آئی،اس وقت امامہ کچن کی میز پر ببیٹھی کھانا کھار ہی تھی۔اس کی آئی۔اس وقت امامہ کچن کی میز پر ببیٹھی کھانا کھار ہی تھی۔اس کی آئی۔اس کھی متورم تھیں مگر چہرہ پر سکون تھا۔

میرے سامنے بیٹھاہے، یہ آدمی؟"اس نے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا مگراسے یاد
آیاجلال دراز قد نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد تھا۔ سالار سکندر دراز قد تھا۔ اس کے ہاتھ کا نینے
گئے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی۔ اس آدمی کی رنگت صاف تھی۔ سالار کی رنگت
صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پرایک تیسری چیز بھی دیھی تھی۔ وہ
تیسری چیز؟

اس نے کا نیتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔

وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کررہاتھااور۔۔۔۔اندرڈاکٹر سبط علی خاموش تھے۔وہ کیوں خاموش تھے۔یہ کیوں خاموش تھے۔یہ کیوں خاموش تھے۔یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔امامہ نے اپنی آئکھیں رگڑیں اور چہرے سے ہاتھ ہٹادیے۔اس نے ایک بارپھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔

نہ وہ ولی تھانہ در ویش۔۔۔۔ صرف سیچ دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی باراحسااس ہوا کہ جلال اور اس کے در میان کیا چیز آکر کھڑی ہوگئی تھی جس نے اسے پہلی باراحسال ہوا کہ جلال اور اس کے در میان کیا چیز آکر کھڑی ہوگئی تھی جس نے استے سالوں میں جلال کے لئے اس کی ایک دعا قبول نہیں ہونے دی۔ کونسی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کولے آئی تھی۔

سالار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کے لئے تیار ہو گئی۔ سالار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔

"نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ وہ بے چارے انتظار کر رہے ہوں گے۔"

"آپ انہیں بھی یہیں بلوالیں۔"سالارنے کہا۔

" نہیں بھئی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔امامہ تو پھر شہیں پتاہے بہاں سے جانے کانام ہی نہیں لے گی۔ "نوشین نے اپنی بیٹی کانام لیا۔

"سالار بڑا پیار کر تاہے امامہ کے ساتھ۔"

فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک کمھے کے لئے سالار اور امامہ کی نظریں ملیں پھر سالار برق رفتاری سے مڑ کرٹیبل پر بڑے گلاس میں جگ سے بانی انڈیلنے لگا۔ نوشین نے جیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا مگروہ سمجھ نہیں بائیں۔

"تم لوگ کھانا کھاؤ۔ سحری بھی میں ملازم کے ہاتھ بھجوادوں گی۔ تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔"

ان کے جانے کے بعد سالار در وازہ بند کر کے واپس آگیا۔امامہ کو مخاطب کئے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیالیکن اس نے کھانا شر وع نہیں کیا۔

"میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایالیکن میں چاہتاہوں کہ آپ اب جلداز جلد اس سے مل کربات کرلیں۔"

ڈاکٹر سبط علی نے اس سے کہا۔

"مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ "وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ "اسے اللہ نے میرے لئے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کور دکرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ تو بہ کر چکا ہے وہ نہ بھی کرتا ویسا ہی ہوتا جیسا پہلے تھا تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لئے منتخب کیا ہے۔ "

وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔"آپ اس سے کہیں مجھے لے جائے۔"

سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیاتب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز پر کھانالگاچکی تھی۔ فرقان اور سالار کی عدم موجود گی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔

وہ میز پر بڑے برتن سمیٹنے لگی جب اس نے سالار کو تبدیل شدہ لباس میں برآ مد ہوتے دیکھا۔ایک بار پھراسے مخاطب کئے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا تھا۔امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فرت کے میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔

# 

وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹااس وقت وہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سالاراپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کادر وازہ کھول کراندر آگیا۔ سالار لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کیا۔ کی طرف امامہ کی پشت تھی اور وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کادوبیٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا ہوا تھا۔

سالارنے پہلی باراسے سعیدہ امال کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دو پٹے کے بغیر دیکھا تھااور اب وہ ایک بار پھراسے دو پٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔

نوسال پہلے وضو کرتے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بارامامہ کواس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیداہوئی تھی جو وہ اوڑ ھے رکھتی تھی۔نوسال بعداس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔اس نے امامہ چند کمھے کھڑی کچھ سوچتی رہی پھر خود بھی ایک کرسی کھنچ کر بیٹھ گئ۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار نے اپنے سامنے پڑے بلیٹ میں چاول نکالنا شروع کئے۔ پچھ چاول نکال لینے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چچ منہ میں ڈالا۔ چند کمحوں کے لئے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر گئ۔ سالار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کیاد کھر ہی تھی۔

کھانابہت خاموش سے کھایا گیا۔امامہ کواس کی خاموشی اب بری طرح چیھنے گئی تھی۔ آخروہ اس سے بات کیوں نہیں کررہاتھا؟

"كيامجھے ديكھ كراتناشاك لگاہے اسے؟ يا پھر؟"

اسے اپنی بھوک غائب ہوتی محسوس ہوئی۔اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھاناختم کرنامشکل لگنے لگا۔

سالاراس کے برعکس بہت اطمینان اور تیزر فتاری سے کھانا کھار ہاتھا۔اس نے جس وقت کھانا ختم کیا،اس وقت عشاء کی اذان ہور ہی تھی۔

امامہ کے کھانا ختم کر کرنے کا انتظار کئے بغیر وہ میز سے اٹھ کراپنے بیڈر وم میں چلا گیا۔امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سر کادی۔

خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔اس کی آواز میں جسم کو چٹخادینے والی ٹھنڈک تھی۔امامہ نے ہونٹ کھینچتے ہوئے نکا بند کر دیا۔وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔اتنا قریب کہ وہ اگر مڑنے کی کوشش کرتی تواس کا کندھاضر وراس کے سینے سے طکراجاتا۔اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔

وہ اپنی گردن کی پشت پراس کے سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نلکے سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کودیکھتی رہی۔

"كياان سالوں ميں ايك بار بھی تم نے ميرے بارے ميں سوچا؟ سالار کے بارے ميں؟"

اس کے سوال مشکل ہوتے جارہے تھے۔وہ ایک بارپھرچپر ہی۔

"؟"وه جواب كانتظار كئے بغير كهه رہاتھا۔ "What is next to ecstasy

"تم نے کہاتھا pain تم نے ٹھیک کہاتھا"

وہ ایک لمحہ کے لئے رکا۔

"میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تہہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آرہا۔" نوسال میں کئی باراسے اپنے گھر میں "محسوس" کیا تھا مگر آج جب وہ اسے وہاں " و کھے "رہاتھا تو وہ دم بخود تھا۔ اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لیلئے گئے تھے اور سفید سویٹر کی بینت پر وہ یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔

نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کواپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا قرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا تھا نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام نے اسے چو نکا یا تھا۔ وہ سعیدہ امال کی "بیٹی "سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہم و گمان میں بھی ہے کبھی نہیں آتا کہ بیہ وہی امامہ تھی، کوئی اور نہیں اور اسے سعیدہ امال کے صحن میں کھڑ او کیھ کر اسے ایک لمحہ کے لئے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔

\*\*\*

"تههیں پتاہے امامہ! نوسال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹے ہوتے ہیں؟"

وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔امامہ کی آئکھوں سے نگلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوااس کی طوڑی سے ٹیک رہاتھا۔وہ کیوں رکا تھا،وہ نہیں جانتی تھی مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی تھی۔وہ بہت دیر خاموش رہا۔اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کردیکھنے پر مجبور ہوگئ اور تب اسے پتا چلا کہ وہ کیوں خاموش ہوگیا تھا۔اس کا چہرہ بھی مھگا ہوا تھا۔

وہ دونوں زندگی میں پہلی بارایک دوسرے کواتنے قریب سے دیکھ رہے تھے۔اتنے قریب کہ وہ دونوں زندگی میں پہلی بارایک دوسرے کواتنے قریب سے دیکھ رہے تھے۔اتنے قریب کہ وہ ایک دوسرے کی آئکھوں میں نظر آنے والے اپنے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے پھر سالارنے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔

وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہاتھا۔

"تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سالار! سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں۔"

امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار نے ہاتھ روک کر سراٹھا یا۔

"میں کچھ نہیں جھیارہا۔ میں آنسوؤں کوصاف کررہاہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں۔ تم پھر کسی دھند میں لیٹی ہوئی نظرنہ آؤ۔" امامہ نے سنگ کے کناروں کواور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاتھوں کی کیکیا ہٹ کوروکنے کے لئے وہاور کچھ نہیں کرسکتی تھی۔

" مجھے لگتاہے، میں کوئی خواب دیکھ رہاہوں۔ آئکھیں کھولوں گاتو۔۔۔۔"

وہ رکا۔امامہ نے آئیسیں بند کر لیں۔

"توسب کچھ ہو گا،بس تم نہیں ہو گی۔آ نکھیں بند کروں گاتو۔۔۔۔"

امامہ نے آئیس کھول دیں۔اس کے گال بھیگ رہے تھے۔

"تو بھی نہیں ہو بارہ نہیں جا پاؤں گا۔ تم وہاں بھی نہیں ہو گی، مجھے تہہیں ہاتھ لگاتے ڈر لگتاہے۔ ہاتھ بڑھاؤں گاتوسب بچھ تحلیل ہو جائے گا جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس "

وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا تواس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے مگر وہ اسے چھو نانہیں جا ہتا تھا۔

"اورتم ہو کون امامہ۔۔۔۔؟ آمنہ۔۔۔۔؟ میراوہم۔۔۔۔؟ یا پھر کوئی معجزہ؟"

الكيامين تمهمين بيه بتاؤل كه مجھے۔۔۔۔ مجھے تم سے۔۔۔۔ "

1103

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

وہ اب اس کے دائیں کان میں ہلکورے لیتے ہوئے موتی کواپنی انگلیوں کی بوروں سے روک رہاتھا۔

"اورتم\_\_\_\_تم مجھےایک تھیٹر نہیں تھینچ ماروگی۔"

امامہ نے بے بینی سے اسے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر کوئی مسکرا ہٹ نہیں تھی۔اگلے کمحے وہ گیلے چہرے پر کوئی مسکرا ہٹ نہیں تھی۔اگلے کمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی۔اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔

" تتہمیں ابھی بھی وہ تھیڑیاد ہے۔وہ ایک reflex action تھااور کچھ نہیں۔"

امامہ نے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے گالوں کوصاف کیا۔ وہ ایک بار پھر مسکر ایا۔ ڈیمپل ایک بار پھر نمود ار ہوا۔ اس نے بہت آ ہسگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔

"تم جانناچاہتے ہو کہ میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں سب کچھ؟"

وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پرر کھر ہاتھا۔

"میں کچھ جاننا نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لئے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے۔ میرے لئے اب میرے باس کوئی اور سوال نہیں ہے۔ میرے لئے یہی کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو، میرے سامنے تو ہو۔ میرے جیسا آدمی کسی سے کیا شخصین کرے گا۔"

وہ اس کے کان کی لومیں لٹکنے والے ان مو تیوں کو دیکھ رہاتھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے۔ ایک باران مو تیوں نے اسے بہت رلایا تھا۔ وہ موتی آج بھی رلار ہے تھے، اپنے ہر ہلکور سے کے ساتھ، وہم سے جنبش، جنبش سے وہم بنتے ہوئے۔

وہ اپنے کانوں کی لوؤں پراس کی محویت محسوس کرر ہی تھی۔

"میں نے تبھی نہیں سوچا کہ میں تبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کرتم سے بات کروں گی۔"

وہ مسکرایالیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔۔۔۔۔امامہ نے اس کے دائیں گال میں چند کمحوں کے لئے ابھر نے والا گڑھاد یکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپیل پڑتا تھا، دائیں گال میں اور نوسال پہلے امامہ کو اس ڈمپیل سے بھی بڑی جھنجھلا ہٹ ہوتی تھی۔نوسال کے بعد اس ڈمپیل نے بہلی بار عجیب سے انداز میں اسے ابنی طرف کھینچا تھا۔

"میں نے کبھی بیہ نہیں سوچاتھا کہ میں کبھی تمہارے کان میں موجودائیر رنگ کوہاتھ لگاؤں گااور تم۔۔۔۔" اس کی آئکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تھی۔

"جلال انصر۔۔۔۔۔اور سالار سکندر۔۔۔۔خواب سے حقیقت۔۔۔۔۔حقیقت سے خواب سے حقیقت۔۔۔۔۔خواب خواب سے حقیقت سے خواب سے سوالور کچھ ہے؟"

امامہ نے آ ہستگی سے اپنے ہاتھ تھنچے۔ سالار نے آ نکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لئے ابھر نے والے تاثر کو صرف وہی بہجان سکتی تھی۔

پریشانی، اضطراب، خوف۔۔۔۔۔تینوں میں سے کچھ تھا۔امامہ نے ایک نظراس کے چہرے کودیکھا پھر سیاہ سوئیٹر کے گلے سے باہر نکلے ہوئے سفید کالرز کودیکھا۔ پچھ کہے بغیر بہت نزمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازوجمائل کرتے ہوئے اس نے سالار کے سینے پر سر رکھ کرائی تھے سالار کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازوجمائل کرتے ہوئے اس نے سالار کے میں مہک کو محسوس کیا۔ نوسال پہلے وہ بہت تیز قشم کے پر فیومز استعال کرتا تھا۔ نوسال بعد۔۔۔۔۔؟

سالار بالکل ساکت تھا۔ یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا ہو۔ چند کمحوں کے بعداس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کے گرد بازو پھیلائے۔

"I am honoured" (پیمیرے لئے اعزازہے)۔

امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا۔وہ اس کی بند آئکھوں کونر می سے چوم رہاتھا۔

امامہ کے ہاتھ سالار کے سینے پراس کے ہاتھوں کے نیچے دیے تھے۔ پانی نے اس کے ہاتھوں کو سر دکر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پرر کھے ہوئے تھا۔ لا شعوری طور پر وہ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کررہاتھا۔ بالکل اسی طرح جس طور پر وہ اس بیچے کے سر دہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑ کن کو محسوس کر سکتی تقی۔ وہ بے ترتیب تھی۔ تیز۔۔۔۔ پر جوش۔۔۔۔ پچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔۔۔۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت اس کے دل تک بہنچی ہوئی تقی، اسے شبہ نہیں تھا۔

وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ اس کاجواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ سوال کیا بھی نہیں تھا۔ سالار کی آئکھیں پر سکون انداز میں بند تھیں نہ بھی ہو تیں تب بھی ان آئکھوں کو دیکھتے ہوئے اب اسے کوئی الجھن نہیں ہور ہی تھی۔ ان آئکھوں میں جو کچھ نوسال پہلے تھااب نہیں تھا۔ جواب تھاوہ نوسال پہلے نہیں تھا۔ جواب تھاوہ نوسال پہلے نہیں تھا۔

" ہم کیاہیں، ہماری محبتیں کیاہیں، کیاچاہتے ہیں، کیایاتے ہیں۔"

امامہ بھی خانہ کعبہ کودیکھنے لگی۔وہ خانہ کعبہ کودیکھتے ہوئے اس خوش الحان آ واز کو سنتی رہی جو اس میں خوش الحان آ واز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی تھی۔ فبای الاءر بکما تکذبان۔

اور تم اپنے پر ور د گار کی کون کون سی نعمتوں کو حجمٹلاؤ گے۔

نوسال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھیٹر مارتے ہوئے کہا تھا۔

"سارى دنيا كى ذلت اور رسوائى، بدنامى اور بھوك تمهار امقدر بن جائے گى۔"

انہوں نے اس کے چہرے پرایک اور تھیڑ مارا۔

" تنمہارے جیسی لڑکیوں کواللہ ذکیل وخوار کرتاہے۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں حصورہ ا

امامه کی آنگھیں نم ہو گئیں۔

"ایک وقت آئے گاجب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی۔منت ساجت کروگی۔ گڑاؤگی۔ تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے۔تب تم چیج چیج کراپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی۔ کہو گی کہ میں غلط تھی۔"

امامہ اشک بار آئکھوں سے مسکرائی۔

# \*\*\*

وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالاراس کے دائیں جانب تھا۔ وہ وہ سالار کی آخری رات تھی۔ وہ چھلے پندرہ دن سے وہاں تھے۔ پچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد اداکی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ آج نہیں گئے، آج وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے در وازے کے در میان بہت لوگ تھے اور بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے وہ خانہ کعبہ کے در وازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔

وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا۔ وہ اس رات کواب این آئکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حرم پاک کے فرش پراس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹے ہوئے سالار سور قرح حمٰن کی تلاوت کر رہا تھا۔ امامہ جان ہوجھ کراس کے برابر بیٹھنے کی بجائے بائیں جانب اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کراسے دیکھا پھراس کاہاتھ پکڑ کرآ ہستگی سے اپنے برابر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کراس کے برابر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کاہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اب خانہ کعبہ کے در وازے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔

ہاتھ پھیلائے دعا کررہی تھی۔وہاس کی دعاختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔امامہ نے دعاختم کی۔

سالار نے اٹھنا چاہا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ امامہ نے بہت نرمی کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ پکڑلیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔

" پیجولوگ کہتے ہیں ناکہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا۔ابیا پتاہے کیوں ہوتاہے؟"

رات کے اس بچھلے پہر نرمی سے اس کاہاتھ تھامے وہ بھیگی آئھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔

"محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ نوسال پہلے میں نے جب جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی۔ دعائیں، وظیفے، منتیں، کیا تھا جو میں نے نہیں کر چھوڑا مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ ا

وہ گھٹنوں کے بل ببیٹھی ہوئی تھی۔سالار کاہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں اس کے گھنے پر دھراتھا۔

"بتاہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔"

"میری خواہش ہے بابا!۔"اس نے زیر لب کہا۔"کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتادوں کہ دیکھ لیجئے،میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔میرے اللہ اور میرے پنمبر طلع کی آئم نے میری حفاظت کی۔ مجھے دنیا کے لئے تماشانہیں بنایا، نه د نیامیں بنایا ہے نہ ہی آخرت میں میں کسی رسوائی کاسامنا کروں گی اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں توصر ف اس لئے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد طبی آیا ہم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ان کے بعد کوئی پیغمبر آیاہے نہ ہی کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسر ا کوئی نہیں۔ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا۔اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی بھی اپنے ساتھ شرک کروائے نہ ہی مجھے آخری پیغمبر محمد طلق کیاہم کے برابر کسی کولا کھڑا کرنے کی جرات ہو۔ میں دعاکرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے۔ بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔"

سالار نے سور ۃ رحمٰن کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ وہ چند کمحوں کے لئے رکا پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجد سے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا۔امامہ آئکھیں بند کئے دونوں

چپوڑوں گی۔"اس نے جتنی نرمی سے اس کاہاتھ تھاما تھا اسی نرمی سے چپوڑ دیا۔وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کررہی تھی۔

سالار کچھ کہے بغیراٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے در وازے کو د مکھ رہاتھا۔ بلاشبہ اسے زمین پراتاری جانے والی صالح اور بہترین عور توں میں سے ایک بخش دی گئی تھی۔ وہ عورت جس کے لئے نوسال اس نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی۔

کیاسالار سکندر کے لئے نعمتوں کی کوئی حدرہ گئی تھی اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تواسے احساس ہور ہاتھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لئے لے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنادیا گیا تھاجو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔

امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیراس کاہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لئے قدم بڑھاد ہے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی، جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلا کش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزور یوں کے باوجو داپنی روح اور جسم کو اس کی طرف نفس کی جھینٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھا ہے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بارپارسائی اور تقوی کا مطلب سمجھ میں آرہا تھا۔ وہ اس سے چند قدم بیچھے تھی۔ وہ حرم پاک میں بیٹھے اور چلتے لوگوں کی قطاروں کے در میان سے گزرر ہے تھے۔

سالارنے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔اس کی تھوڑی سے ٹیکنے والے آنسواب اس کے ہاتھ پر گررہے تھے۔سالارنے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔

" مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا۔ وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونینے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا اور جلال، وہ میرے ساتھ بہی سب بچھ کرتا۔ وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ نوسال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتادی۔ ہر شخص کا اندر اور باہر دکھادیا اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آتا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا تم نے مجھے سے پاک محبت کی تھی۔ ا

وہ بے حس وحر کت اسے دیکھ رہاتھا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کونر می سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آئکھوں سے لگار ہی تھی۔

" مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی، میں نہیں جانتی۔ دل پر میر ااختیار نہیں ہے مگر میں جتنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرمانبر دارر ہوں گی۔ یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی تے ہر مشکل مر حلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں ایچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں۔ میں برے دنوں میں بھی تمہیں اکیلا نہیں ا

1116

وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی اسکرین پر چپتاد کی رہاتھا اور اسے بے تحاشاخو ف محسوس ہورہاتھا۔ گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے باوجوداس نے صرف اللہ کا کرم دیکھاتھا اور اس کے باوجوداس وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غضب سے خوف نہیں کھارہاتھا۔ وہ شخص جس کا آئی کیولیول 150 تھا اور جو فوٹو گرافک میموری رکھتا تھا نوسال میں جان گیاتھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندھے کی طرح ٹھو کر کھا کر گرسکتا تھا۔ وہ بھی گرا تھا بہت بار۔۔۔۔۔تب مقامات پر۔۔۔۔۔تب اس کا آئی کیولیول اس کے کام آیا تھا نہ اس کی فوٹو گرافک میموری۔

ساتھ چلتی ہوئی لڑکی وہ دونوں چیزیں نہیں رکھتی تھی۔اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک نتھاسا جگنو تھااور وہ اس جگنو سے امڈتی روشنی کے سہار سے زندگی کے ہر گھپ اند ھیر ہے ہے کوئی ٹھو کر کھائے بغیر گزر رہی تھی۔

